

## بسراته الجمالح

## معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت وافكام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ،پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

## ☆ تنبيه ☆

- استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیخ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com أردوترجمه

# الففال المامي وأدلنه

دور ماضرکے فتی مسائل ،ا د آپشرعیہ ، مذاہب اربعہ کے فتہا گی آرا ، اوراهم فتهی نظریات بُرِشمل دورجدید کے مین تقاضوں کے مُطابق مُرتب کردہ ایک علمی ذخیرہ جس میں ا ما دبیث کی تحقیق و تخریج بھی شامل ہے

> <u>ھتەشتى</u> باب الجہاد ، باب القضار

مؤلّف الاستاذ الدكتوروهبة الزحيلي ركن مجمع الفقه الاسلامي

> <u>مُترجمهٔ</u> م**َولانا کُرُرُوسِفُ تنولی** فاضل جامعه دارالعلوم کراچی



. الفقه الاسلامي وادلته .....جلد بشتم ........ كتاب المسل

#### اصطلاحات

جہاد:.....وین کی سربلندی کے لئے سلح جدوجہد جہادہ۔

مجامد:....جهاد في سبيل الله كافريضه انجام دينے والا۔

امان: .....غیرمسلم حربی کواس کی ذات اور جان و مال کے سلسلہ میں مستقل طور پریاا کی**ک مدت کے لئے سلامتی کی صفانت** دی**نا خواہ حکومت** سلامتی دے ما کوئی مسلمان شہری۔

حربی:....اییاغیرمسلم دشن جس کی قوم کے ساتھ جنگ ہورہی ہو۔

مستامن:.....وه غیرملی جو با قاعده اجازت لے کرملک میں داخل ہو۔

عقد ذمه:.....مفتوحه كفار كے ساتھ معاہدہ كر كے نھيں مفتوحہ علاقہ ميں رہنے دينا۔

ذى :.....وه غيرمسلم جودارالاسلام ميں معاہدہ كے تحت رہ رہا ہو۔ • •

تفل: ..... جنگ میں دیا جانے والا انعام۔

سلب: .....وشمن کے فوجی کاساز وسامان اوراس کے کیڑے بوٹ وغیرہ۔

فى :....وه مال جود شمنول سے بغير جنگ كاسلامى حكومت كوحاصل مو

غنیمت:.....دورانِ جنگ دشمن ہے حاصل ہونے والا مال۔

حاكم :.... حكومت وقت يا قاضى ياحكومت كامقرر كرده عهده دار

تحكم:....قاضى كاصادر كيا موافيصله

محکوم بہ:.....وہ ق جوقاضی کے فیصلہ سے لا زم قرار پائے۔

محكوم عليه بسيجس كےخلاف قاضى كافيصله بوابو

محكوم له: .....وهخص جس حرحق مين قاضي كافيصله موامو

قاضی:.....جج، لوگوں کے تنازعات کے فیصلے کرنے والا۔

ولايت:....اختيارات\_

شهادت:....گواهی دینا۔

رجوع:....گواہی سے رجوع کر لینا۔

شامدزور:....جھوٹا گواہ۔

اقرار:....این او پردوسرے کے حق کے ثابت ہونے کی خبر دینا۔

مُقر :.....اقراركرنے والا۔

مقرله: ....جس کے حق میں اقر ارکیا جائے۔

مقربہ:.....وہ چیزجس کااقرار کیاجائے۔ حسبہ:....محکمہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر ۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

.الفقه الاسلامي وادلته.....جلد بشتم \_\_\_\_\_\_ كتاب السير

# ىپلى فصل.....جهاد كاتحكم اورقواعد

عام طور پر فقہاء" کتاب السیر" کے عنوان کے ذیل میں بین الا قوامی اور مسلمانوں کے آپس کے تعلقات کے متعلق کلام کرتے ہیں۔" السیر" سرۃ کی جمع ہے،اس کا لغوی معنی راستہ طریقہ ہے۔ لیکن اس سے مرادرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات ہوتے ہیں، تاہم اس کے ذیل میں جہاد کی حقیقت، جنگ و قبال کے ذمہ داران ، معرکہ سے پہلے ،معرکہ کے دوران اور معرکہ کے اختتام پر مسلمانوں کی ذمہ داریوں کے متعلق بھی گفتگو کی جاتی ہے، اس کے علاوہ معاہدات کا تھم ، جنگ بندی ،عقد ذمہ ،اموال غنیمت کے احکام ، مال غنیمت کے تمسل (پانچویں حصے ) کی تقسیم کی کیفیت ،مسلمانوں کے ان اموال کا تھم جن پر دشمن قبضہ کر لے ،قیدیوں اور مرتدین کا تھم بھی اس بحث میں شامل ہے۔ میں ان سب موضوعات کو اجمالا بیان کروں گا چونکہ ان کی تفصیل مستقل ضخیم تالیف کی محتاج ہے۔

## جهاد كالمعنى

لغوی معنی ..... جہاد 'جہد' ہے مشتق ہے جس کامعنی کوشش ہے۔ یا '' جہد' سے ماخوذ ہے اور معنی عمل میں مبالغہ کرنا۔

## اصطلاحى تعريف

حنفيه كنزويك ..... "هو الدعاء الدى الدين الحق وقتال من لمريقبله بالمال والنفس" دين حق كى دعوت دينااور جواس دين كوقبول نه كرياس سے مال اور جان كساتھ لانا جهاد كهلاتا ہے۔ چنانچ فرمان بارى تعالى ہے:

وَ وَقَوْدُ وَوَقَافًا وَّ ثِقَالًا وَ جَاهِدُوا بِأَمُوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ تَكُمُ إِنْ كُنْتُمُ تَعْلَمُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُواللَّهُ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا

اگرتم سمجھ رکھتے ہوتو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔التوبة ٩١/٩

اِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِآنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۖ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقَاتِلُونَ وَ مَنْ اللهِ مَنَ اللهِ فَالْسَتَبْشِمُوا بِيَيْعِكُمُ يُقْتَلُونَ وَ مَنْ اَوْفُ بِعَهْدِم مِنَ اللهِ فَالْسَتَبْشِمُوا بِيَيْعِكُمُ لَيُعْتَلُونَ وَ مَنْ اَوْفُ بِعَهْدِم مِنَ اللهِ فَالْسَتَبْشِمُوا بِيَيْعِكُمُ الْعَظِيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ مَنَ اللهِ فَالْسَتَبْشِمُوا بِيَيْعِكُمُ اللهِ مَنْ اللهِ فَالْسَتَبْشِمُ وَاللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ فَالْسَتَبْشِمُ وَاللهُ مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهِ فَالْسَتَبْشِمُ وَاللهُ مَن اللهِ فَاللهُ مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهِ فَاللهُ مَنْ اللهِ فَاللهُ مَنْ اللهِ فَاللهُ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

واقعہ بیہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال اس بات کے بدلے میں خرید لئے ہیں کہ جنت انہی کی ہے، وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں۔ جس کے نتیج میں مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ کاسچاو عدہ ہے۔ تو را ق ، انجیل اور قر آن میں بھی ، اور کون ہے جواللہ سے زیادہ اپنے وعد کو پورا کرنے والا ہے؟ لہٰ ذا پنے اس مود برخوشی مناؤ ، جوتم نے اللہ سے کرلیا ہے اور یہی بڑی زبردست کا میابی ہے۔ وحفیہ کے علاوہ دوسر فقہاء نے اس کے قریب قریب قریب تعریف کی ہے۔

شافعيه كنزديك ....هو قتال الكفار لنصرة الاسلام - ٢

<sup>•</sup> البدائع ٤/٤ ، فتح القدير ٢٤٢/٣، الدر المختار ٢٣٨/٣. • حاشية الشرقاوى على نحفة الطلاب ١/٣ و آثار الحرب للمؤلف ص ١٦.

.الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد مشتم \_\_\_\_\_\_ كتاب السير

اسلام کی سر بلندی کے لئے کفار کے ساتھ جنگ کرناجہاد ہے۔

زیادہ بہتر جہادی شرعی تعریف یہ ہے:

بذل الوسع والطاقة في قتال الكفار ومدا فعتهم بالنفس والمال واللسان كفاركماته بنگ كرن اورجان ومال اورزبان سان كفلاف كمر به وجان اوردفاع كرن ميس

آخری درجه کی کوشش اور طاقت صرف کردینے کا نام جباد ہے۔

احکام اسلام کی تعلیم تعلیم ،لوگوں میں احکام کی نشر واشاعت ، مال خرج کرنا اور امام کے اعلان جہاد پردشمن سےلڑناسب جہاد ہے۔ چنانچہ ابودا وَد نے حضرت انس بن ما لک رضی اللّٰد تعالٰی عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کاارشاد ہے :

"مشركين كے ساتھ مال، جان اور زبان سے جہاد كرو\_"

اسلام میں جہاد کی فضیلت ..... جہاد اسلام کی سربلندی، عزت وافقار ہے، اسلام کے احکام وضوابط کے اردگرد جنگلہ اور باڑ ہے، اسلام اور مسلمانوں کے ممالک کی حفاظت کا طریقہ ہے، جہاد اسلام کا زبردست اور عظیم الشان اصول ہے چونکہ جہاد عزت وافتقار اور سیاست کا راستہ ہے، جہاد فریضہ محکمہ ہے اور تاقیا مت جاری رہے گا، چنانچہ جس قوم نے بھی جہادترک کیاوہ ذلیل ورسوا ہوئی وہ اپنے گھر کی چوکھٹ پر ہی ذلیل وخوار ہوئے اور اللہ نے ان کی مدد جھوڑ دی، ان پرشرارت پسند اور حقیر لوگوں کو مسلط کردیا۔

چنانچفرمان بارى تعالى ہے:

وَجَاهِلُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ اللهِ اللهِ عَلَى جِهَادِهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ الله كي راه مين اس طرح جباد كروجس طرح جباد كرنے كاحق ہے۔الج ٢٨/٢٢

ا کی آیت اور بھی گذر چکی ہے۔ ایک آیت اور بھی گذر چکی ہے۔

ان الله اشترى من المؤمنين الآية

بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں جوفضیات جہاد پر بین ثبوت ہیں، چنانچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سوال کیا گیا کہ افضل ترین عمل کون ساہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ اوراس کے رسول پر ایمان لا نا، عرض کیا گئی: پھرکون ساعمل افضل ہے؟ فرمایا: جہاد فی سبیل اللہ ،عرض کیا گیا: پھرکون ساعمل؟ فرمایا جج مقبول ہے۔ ●

 <sup>●</sup> البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن خزيمة في صحيحه عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه.
 ● وغيرهما عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه.

### فریضهٔ جهاد:

اگرنفیرعام نہ ہو(اقدامی جہاد) ......اگرنفیرعام نہ ہوتو جہاد فرض کفایہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ جہاد ہرائ خض پرفرض ہوگا جو جہاد کا اہل ہو، کین اگر کچھلوگ جہاد کے لئے کھڑے ہوجا ئیں تو بقیہ لوگوں سے ساقط ہوجائے گا۔ چنانچی فرمان باری تعالیٰ ہے:

فضل الله المجاهدین باموالهم وانفسهم علی القاعدین درجة و کلاً وعدالله الحسنہی
اوراللہ نے مجاہدین کو بیٹے رہے والوں پردرج میں فضیلت دی ہاوراللہ نے سب سے اچھائی کا وعدہ کررکھا ہے۔
آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے مجاہدین اور بیٹے رہے والوں دونوں قسم کے لوگوں کے ساتھ اچھائی کا وعدہ کیا ہوا ہے، اگراقدا می جہاد فرض میں ہوتا تو بیٹے رہے والوں کے ساتھ اچھائی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ جہاد فرض میں ہوتا تو بیٹے رہے والوں کے ساتھ اچھائی کا وعدہ کیا ہوا ہے، اگراقدا می

فرمان باری تعالی ہے:

وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَا قَدَّ اللهُ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَا بِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اللّهِ يُنِ وَلِيُنْفِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا كَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْنَ مُونَ ⊕الوبه ١٢٢/٩ اورمسلمانوں كے لئے يہ بھى مناسب نبيں ہے كہوہ بميشہ سب جہادكے لئے نكل جائيں، لہذااليا كيوں نہوكدان كى ہر بڑى جماعت ميں سے ايك گردہ جہادكے لئے نكار كرے تاكہ (جولوگ جہاد ميں نہ كئے ہوں) دودين كى بجھ بوچھ حاصل كرنے كے لئے مخت كريں۔

 <sup>●</sup> المنظور على الله عن الله على الله تعالى عنه والله عنه عن عبدالله بن عمرو رضى الله تعالى عنه واواه المنظور والله المنطور والله الله تعالى عنه والله الله والترمذي عن انس رضى الله تعالى عنه والخرجه الدارمي من حديث عتبة بن عبدالسلمي والطيالسي وابن حبان والبيهقي واحمد والطبراني ورجال احمد رجال الصحيح خلا ابا المثنى، الملوكي وهو ثقة.

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد شتم ..... كتاب السير

نیز جہاد کا مقصد دعوت الی اللہ دعوت الی الاسلام، اعلاء کلمۃ اللہ، اعلاء حق، کفار کے شرکا دفعیہ ہے۔ بیہ مقصد کیچھ لوگوں کے کھڑے ہونے

اگرایک ملک یاشہر یاعلاقہ کےلوگ کا فروں کی سرکو بی کے لئے کافی نہ ہوں توان کے بڑوی ملک یاشہر کےلوگوں پرفرض ہوگا کہ وہ اصل مقتر کر سب بیت کے مصرف میں تاریخی ہوئے ہیں تاریخی ہوئے کافی نہ ہوں تو اس میں اس میں میں ہوگا کہ وہ اصل

متحرکین کےساتھ کھڑ ہے ہوں اس طرح الاقر ب فالاقر ب کےاصول پر۔ پڑوی مسلمان اسلحہ، مال وجان سےمجاہدین کی مددکریں۔ خاوند کی اجازت کے بغیر جہاد میں عورت کا شریک ہونا جائز نہیں۔ چونکہ حقوق زوجیت کی ادائیگی فرض عین ہے، اس طرح

والدین کی اجازت کے بغیراولا دکا جہاد میں شریک ہونا بھی جائز نہیں چونکہ والدین کی خدمت فرض عین ہے اور فرض عین فرض کفایہ پر تقیمیں ا

اگر جہاد کے لئے افرادی قوت بھر پورموجود ہوتو اس صورت میں سال میں کم از کم ایک مرتبہ جہاد میں شریک ہونا ضروری ہے جیسے احیائے کعبہ سال میں ایک بار (مستیطع کے لئے ضروری ہے، چنانچے فر مان باری تعالیٰ ہے :

أَوَ لَا يَرَوُنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَاْمٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ

کیا پیلوگ دیکھتے ہیں کہ وہ ہرسال ایک دومرتبکسی آ زمائش میں مبتلا ہوتے ہیں۔التوبة ١٢٦/٩

مجاہدرحمۃ اللّٰدعلیہ فرماتے ہیں: یہ آیت جہاد کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ معاہد رحمۃ اللّٰدعلیہ فرماتے ہیں: یہ آیت جہاد کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

رسول كريم صلى الله عليه وسلم كزماني ميس جهاوفرض كفاسة قار چنانج فرمان بارى تعالى ب:

لا يَسْتَوى الْقُعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِي الضَّمَى وَ الْمُجْهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ بِآمُوالِهِمُ وَآنَفُسِهِمُ ۖ فَضَّلَ اللهِ عِلَيْ اللهِ عِلَيْ أَمُوالِهِمُ وَآنَفُسِهِمُ ۖ فَضَّلَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَّى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى الللّهُ عَل

الله المُعْدِيدِيْنَ بِالمُوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقُعِدِيْنَ دَى جَدًّ وَ كُلَّا وَّعَدَ اللهُ الْحُسْفَى السام، ١٩٥٠ اس آيت ميں الله تعالى في مجامدين اور بيٹے رہنے والوں كے درميان خط فاصل كھينياہے، بال البته سب سے احصائى كاوعدہ كياہے، جب

، من یک یک بیک میں مند میں کیا جاتا ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کفار کی دوحالتیں ہیں۔ کہ گناہ گارے اچھائی کا وعدہ نہیں کیا جاتا ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کفار کی دوحالتیں ہیں۔

(اول).....کفارا پنے ہی ملک میں ہوں تو جہاد فرض کفایہ ہےاگرا تنے لوگ کھڑے ہوجا نمیں جن سے کفایت ہو یکتی ہوتو بقیہ لوگوں سے فریضہ ساقط ہوجائے گا۔

( دوم )..... یہ کہ کفار ہمار کے کسی شہر پرحملہ آ ور ہوجا کمیں ،اس ملک کے اہالی پر دفاع لازمی ہوجا تا ہے ،اگر اس شہر کے لوگ کافی نہ ہوں تو سرید سریر سرید این میں سرید کے سرید کا تعلق کے ایک سرید کردہ کے اہالی کے دور اور اس سرید کا کہ اس سرید کے لوگ کافی نہ ہوں تو

ان کے پڑوی ملک کے مسلمانوں پر کفارہے جنگ کرناواجب ہے، کفایت کی قیداس امر پردلیل ہے کہ بھی لوگوں کا جہاد میں نکلناواجب نہیں بلکہا گربقدر کفایت لوگ اس ذمہداری کونبھانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوں تو بقیہ لوگوں سے فریضہ ساقط ہوجائے گا۔ ●

اگرنفیرعام ہو(دفاعی جہاد).....مثلا کفارکس اسلامی ملک پرحمله آور ہوجا کیں تو ہر قدرت رکھنے والے پر جہاد فرض میں ہوگا۔ چنانچیفر مان باری تعالیٰ ہے:

انفروا خفافًا وثقالدً

جہاد کے لئے نکل کھڑے ہوخواہتم ملکے ہویا بوجھل۔

**ی** آیت جہاد میں کوچ کرنے کے متعلق نازل ہوئی ہے:

مَا كَانَ لِا هُلِ الْمَدِينَةِ وَ مَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْاعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ تَرْسُولِ اللهِ وَ لا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ

€.....مغنى المحتاج ۱۰۸/۳ المغنى ۲۳۸/۸

جب جہاد کے لئے اعلان عام ہوتواس صورت میں عورت اپنے خاوندگی اجازت کے بغیر جہاد کے لئے نکے ،اولا د کے لئے بھی جائز ہے کروہ والدین کی اجازت کے بغیر نکلے۔

## تين صورتول ميں جہاد متعين ہے: •

۔ (اول).....جب مسلمانوں کادشمن سے آمنا سامنا ہوجائے صفیں باہم مقابل ہوجا ئیں تو جو خض جہاد کے لئے حاضر ہواس پرمنہ موڑنا یا واپس ہوناحرام ہے بلکہ ڈٹ جانامتعین ہے، چنانچے فرمان باری اللہ تعالی ہے:

ياايها الذين آمنوا اذا لقيتم فنة فاثبتوا واذاكروا الله كثيراً

اے ایمان والواجب کی جماعت سے تمہارامقابلہ ہوجائے تو ابت قدم رہواورزیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے رہو۔

(دوم).....اگر کفار کس شهر پرچ هائی کرآ کیس توال شهر پردفاع اور جنگ واجب ہے۔

(سوم).....اگرامام کسی قوم سے جہاد کے لئے کوچ کرنے کا مطالبہ کرے تواس قوم پر جہاد کے لئے کوچ کرنالازم ہے چنانچے فرمان باری اُن یہ :

يَاكِيُهَا الَّذِيثَ امَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْاَثْرِض

اے ایمان والوا جمہیں کیا ہوگیا ہے کہ جبتم ہے کہا گیا کہ اللہ کے دانے میں جہاد کے لیے کو ج کروتو تم بوجل ہوکرز مین ہے لگ گئے۔الذبة ٥٨/٩ ای طرح متفق علیہ حدیث ہے کہ جب تم سے جہاد کے لئے کوچ کا مطالبہ کیا جائے تو کوچ کرو۔

فریصهٔ جهاد کے متعلق بیچم فقهاء کے زدیک متفق علیہ ہے۔ 🇨

- مث**رائط جهاد**.....وجوب جهاد کی سات شرائط میں \_اسلام، بلوغت <sup>عقل ،</sup> آ زادی ،مرد ہونا ،کسی بھی عذر سے سلامت ہونا اور نان نفقه د جود مونا **-**

اسلام بلوغ اورعقل تقریباسبھی احکام شرعیہ کے لئے شرائط ہیں۔ رہی بات آ زادی کی سودہ اس لئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ زاد مختص سے اسلام اور جہاد پر بیعت لیتے تھے جب کہ غلام سے صرف جہاد پر بیعت لیتے تھے۔

مردہوناای لئے شرط ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وغیرها کی حدیث بخاری نے روایت نقل کی ہے کہ وہ گہتی ہیں: میں نے عرض کیا: ہم (عورتیں) مجھتی ہیں کہ جہاد افضل عمل ہے، کیا ہم جہاد میں شریک نہ ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیکن حج مبرور (مقبول) افضل جہاد ہے۔

ر بى بات عذر سے سلامت مونالعنى نابينا كنكر ااور مريض نه مونا سواس كى دليل بيآيت ب:

كَيْسَ عَلَى الْأَعْلَى حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى الْمَدِ يَضِ حَرَجٌ عايما يركون مناه نيس بَنَكْر بريون مناه نيس اور مريض يريمي كوني مناه نيس انور ١١/٢٥

نان ونفقه موجود مونے كى دليل سيآيت ہے:

● .....المغنى ٣٢٦/٨. البدائع: المرجع السابق ص٩٨، تبيين الحقائق ٣/١/٢، فتح القدير ٢٤٨/٣، الدرالمختار ٢٣٩٠. الدرالمختار ٢٣٩٠. آثار العرب ص٨٤.

عقلی وجہ بیہ ہے کہ جہادہتھیاروں کے بغیر ناممکن ہے،لہذاہتھیاروں پر قادر ہونا ضروری ہوا، یہ چیز زمانہ ماضی میں تھی ہمارے زمانے میں حکومت کی ذمہداری ہے کہ وہمجاہد کوسلح کرےاوراہ خرچہ بہم پہنچائے۔

متکلفیین جہاد..... جوشص جہاد کی قدرت رکھتا ہواس پر جہاد فرض ہے،اور جوشض جہاد کی قدرت نہیں رکھتا اس پر جہاد فرض نہیں، چنا نچہ نابینا کہنگڑ ااور مریض سے جہاد کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا،ای طرح ایا ہج، شخ فانی، کمزور، جس کا ہاتھ کٹا ہو، جوشخص جہاد کے اخراجات نہ یا تا ہو،

پچے،عورت اورغلام پربھی جہادفرض نہیں عورت اورغلام بالتر تیب اپنے شوہراور آقا کی خدمت میںمصروف ہوتے ہیں اور بچے غیر مکلّف ہے اور جہاد کی اہلیت نہیں رکھتا۔اس کی دلیل ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جوضیحین میں وارد ہوئی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں : خدیر سے منز قعم محمد سال مصل بیش سیلر سے مدن سے معلم سے منز میں مارے عرب میں تعمیر سے مصل بیش سیلر سے د

عزوہ احد کے موقع پر مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا میں اس وقت ۱۳ اسال کی عمر میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں شریک ہونے کی مجھے اجازت مرحمت نہیں فرمائی .....الحدیث

ان کے علاوہ باقی لوگ چونکہ جہادے عاجز ہیں اس لئے ان پر جہاد فرض نہیں ، انہی معذورین کے متعلق بیآیت نازل ہوئی: کیس عکمی الاُ عُملی حَرَجٌ وَلاَ عَلَی الْاَعْدِ جَرَجٌ وَلاَ عَلَی الْمَرِیْضِ حَرَجٌ .... الآیة چنانچیآیت تخلف نازل ہونے کے بعد معذورین نے جہاد میں شرکت کا ارادہ کیا اس پر بیآیت نازل ہوئی۔ دوسری آیت میں ہے:

قبل از جنگ کیا کیاامورواجب ہیں؟ ..... جہادی تمام تر ذمدداری امام کے سپر دے رعایا پر امام کی اطاعت واجب ہے ،مناسب ا یہ ہے کہ شرکین کے آس پاس جولوگ رہتے ہوں انہیں مشرکین کے خلاف جہاد کرنے کے لئے تیار کیا جائے ، قلع تعمیر کئے جائیں خند قیس کھود کی جائیں اور دیگر ضروریات کا انتظام کیا جائے۔ امام ہر علاقے میں ایک امیر مقرر کرے جو جوامور جنگ اور تدبیر جہاد میں امام کا مقلعہ ہو ہا گریہ سلمانوں اور کا فروں کے درمیان تعلقات خراب ہوجائیں اور جنگ کے اسباب موجود ہوں اور مسلمان حکمران دشمن معرکہ کی ٹھان لے تو اس وقت اعلان جہاد اور دعوت اسلام کے ذریعے دشمن کوڈرانا دھمکانا واجب ہے۔

**دعوت اسلام کے پہنچانے کے متعلق فقہاء کی تین آ راء ہیں** :

(اول)..... جنگ شروع کرنے سے پہلے دعوت اسلام مطلقاً واجب ہے مطلقاً کامعنی یہ ہے کہ دشمن کوخواہ دعوت پینچی ہو وام مالک رحمة اللّٰدعلیہ، مادویہاورزیدیہ کا یہی ندہب ہے، چنانچے فرمان باری تعالیٰ ہے:

سَتُدُعَوْنَ إِلَى قُوْمِر أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ

تمہیں ایسےلوگوں کے پاس لڑنے کے لئے بلایا جائے گا جو بڑے تخت جنگجوہوں گے، کہ یا تو ان سےلڑتے رہویاوہ اطاعت قبول کرلیں۔ سورۃ الفتح ۸۳/۴ .الفقه الاسلامی وادلته.....جلد بشتم \_\_\_\_\_\_ كتاب السير .\_\_\_\_\_ كتاب السير .\_\_\_\_\_\_ كتاب السير

( دوم )..... دشمن تک اسلام کی دعوت پہنچانا مطلقاً واجب نہیں ، یہ حنابلہ کی رائے ہے۔

(سوم) .....جن کفار کے پاس دعوت نہ پنجی ہوائیس دعوت دینا واجب ہے اگر چداسلام کی نشر واشاعت ہو چکی ہواور پوری طرح اسلام کا ظہور ہو چکا ہو۔ لوگوں کو بھی پیتہ ہو کہ ہمیں کس دین کی دعوت دی جارہ ہی ہے، اور کس امر پر ہم سے جنگ کی جارہ ہی ہے، چنا نچیاس رائے کے مطابق دعوت اعلان وانذ ار (خوفز دہ کرنے کے لئے ) کے طور پر مستحب ہے واجب نہیں ۔ یہ جمہور فقہاء، شیعہ امامیہ اور اباضیہ کی رائے ہے۔ این منذر کہتے ہیں: یہ جمہور اہل علم کا قول ہے، بہت ساری احادیث اس پر شاہد اور دال ہیں اور مختلف روایتوں میں تطبیق بھی اسی رائے سے ہوجاتی ہے۔ •

جن احادیث سے وجوب دعوت ثابت ہوتا ہے ان میں سے ایک حدیث بیہ۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر دعوت کے بھی کسی قوم کے ساتھ جنگ نہیں گی۔ و سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی محض کولٹکریا دیے کا امیر مقرر کرتے تو اسے بالحضوص تقویٰ اور مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کرتے ، پھر فرماتے : جب مشرکین کے ساتھ تمہارا آ منا سامنا ہوتو انہیں تین باتوں کی طرف بلاؤ ، ان میں سے جون تی بات بھی وہ قبول کریں تم اسے تسلیم کرلو، انہیں اسلام کی دعوت دواگر دعوت قبول کرلیں تو تم بھی انہیں تسلیم کرلواور جنگ سے باز رہو، اگر دعوت سے انکار کریں تو پھر ان سے جزیہ کا مطالبہ کرواگر مان جا کیں تو تم قبول کرلواور جنگ سے باز رہواگر جزیہ ( فیکس ) دینے سے انکار کریں تو اللہ تعالیٰ سے مدوطلب کر کے ان پر چڑھائی کردو۔ الحدیث۔ ©

وہ احادیث جن سے دعوت اسلام کا پنچناوا جب ثابت نہیں ہوتاان میں سے ایک حدیث حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ ک رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی مصطلق پر حملہ کیا در حالیہ قبیلہ کے لوگ غفلت میں تھے اور ان کے مولیثی پانی پی رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وُسلم نے ان کے جنگجووک کو لک کرنے اور بقیہ کوقید کرنے کا تھم دیا۔ 🌑

ایک اور حدیث حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ مقام اُبنی کے لوگوں پر غارت ری ڈال دواوران کے مرکانات وغیر وحاد دوں 🗨 جنانج غار تگری دعورت کریا تہنہیں ہوئی

گری ڈال دواوران کے مکانات وغیرہ جلا دو۔ ہے چنا نچہ غار گھری دعوت کے ساتھ نہیں ہو گیٰ۔ پہلی دوا حادیث میں دعوت کااعتبار کیا گیا ہے اور دعوت جواز جہاد کے لئے شرط قرار دی گئی ہے، جب کہ دوسری دوا حادیث میں بغیر دعوت

ہیں روہ ماؤیک میں روٹ وہ مہا دیا ہے۔ ان دوا حادیث میں اس امر کی رعایت کی گئی ہے کہ قبل ازیں اسلام کی دعوت پینچی ہوگی، چنانچہ پہلی کے دشمن پر چڑھائی کو جائز قرار دیا گیا ہے،ان دوا حادیث میں اس امر کی رعایت کی گئی ہے کہ قبل ازیں اسلام کی دعوت پینچی ہوگی، چنانچہ پہلی اور دوسری رائے کے اصحاب نے احادیث میں کشنخ کا قول اختیار کر کے تطبیق دی ہے۔

جب کہ جمہور نے احادیث کوجمع کیا ہے چونکہ ننخ کا قول ای وقت اختیار کیا جا تا ہے جب دلائل کو یکجا کرنامشکل ہو، چنا نچہ جن لوگوں تک مقد اسلام و کینچی ہوران کوچہ میں دوروں سے میں جنہوں ہو سے کہا ہے کچھ میں دائیستر سے میں مائیستر

دعوت اسلام نہ پینچی ہوان کودعوت دیناواجب ہےاورجنہیں دعوت پہلے سے بینچی ہود دبارہ دعوت دینامستحب ہے۔ مناب نور پر سرح کے سرک میں مہنچہ میں اور جنہیں دعوت پہلے سے بینچی ہود دبارہ دعوت دینامستحب ہے۔

بنابر بذاجائز ہے کہ جن کفار کو دعوت پینچی ہوہم ان ہے جنگ کر دیں باغارت گری ڈالیس یاشبخون ماریں۔اس تفصیل سے واضح ہوجا تا ہے کہ جن کفار کےساتھ ہمیں جنگ کرنی ہوتو اس میں دوشرطیں ہیں۔

ا ..... بیر کہ گفارمتاً منین (اجازت لے کر ہمارے ملک میں رہنے والے ) نہ ہوں، معاہدین نہ ہوں یا ذمی نہ ہوں، چونکہ ان لوگوں کی جانیں محفوظ ہوتی ہیں، معصوم الدمنہیں ہوتے ،شریعت نے ان لوگوں کے تل کوحرام قر اردیا ہے۔

ا گرعورت دشمن کی ملکہ ہو یا دشمن کی کمان سنجال رکھی ہوا ہے قبل کرنا جائز ہے تا کہ دشمن کی صفوں میں انتشار پڑ جائے اوروہ افر اتفری کا شکار ہو جائیں ۔اسی طرح اگر دشمن کاباد شاہ جھوٹا بچہ ہواور جنگ میں اسے شریک کر دیں تو اسے بھی قبل کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔

اگر مذکورہ لوگ جنگ میں شریک نہ ہوں تو انہیں قتل نہ کرنے کے دلائل میہ ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی عورت اور کسی نچے کوئل مت کرو۔ ۞ بیٹا بت ہے کہ رسول کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کوئل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ۞ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایپ ایک صحابی سے فرمایا: خالد کے پاس جا وَ اور اسے کہو: بچوں اور خادم کوئل نہ کرے۔ ۞ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر روانہ کرتے تو فرماتے گرجوں کے قیمین کوئل نہ کرو۔ ۞

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کر نیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا :اللہ کے نام ہے،اللہ کی مدد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر قائم رہتے ہوئے چل پڑو، شخ فانی کوتل مت کرو، بچے ، چھوٹے اورعورت کوتل نہ کرو،خیانت مت کرو،آپس میں صلح ہے رہواور احسان کرو بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پیند فرما تا ہے۔ ◘

جنگ ختم ہونے کے بعد بھی انہیں قتل کرنا حلال ہوجو جنگ میں شریک ہوتو اے گرفتار اور قید کرنے کے بعد بھی انہیں قتل کرنا حلال نہیں۔اور ہروہ آ دمی جے دوران جنگ قبل کرنا حلال ہوجو جنگ میں شریک ہوتو اے گرفتار اور قید کرنے کے بعد قبل کرنا مباح ہم ہاں البتہ بچہ اور معتوہ جونا سمجھ ہوں اس ہے مشخی ہیں۔ چنا نجہ دوران جنگ انہیں قتل کرنا مباح ہے لیکن گرفتار کرنے کے بعد انہیں قتل کرنا مباح نہیں۔اگرچہ انہوں نے مسلمانوں کی بڑی جماعت قتل کردی ہو، چونکہ گرفتار کرنے کے بعد انہیں قتل کرنا ہوتا ہے ہوگا حالانکہ بچہ اور معتوہ سزا کے اللہ نہیں ہوتے ہیں۔دوران جنگ انہیں قتل کرنا اس لیے مباح ہے چونکہ جنگجوؤں کے شروفساد کا خاتمہ کرنا ہوتا ہے جب ان دونوں کی طرف سے شروفساد ہور باہوتو ان کافتل مباح ہوگا علامہ کاسانی نے یہی موقف اختیار کیا ہے۔

مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ معاہدہ کی خلاف ورزی نہ کریں، مال غنیمت میں چوری اور خیانت نہ کریں، دیمن کا ہشلہ نہ کریں،

• .....روى ذائك فى الصحيحين عن ابى موسى (نيل الأوطار ٢٣٥/٥) €رواه المطبراني فى الكبير والا وسط عن ابن عباس (مجمع الزوائد ١٢٥ / ٣١) واه المجمع النسابق عن ابن عباس والمحاكم والبيهقى عن رباح بن ربيع (نيل الأوطار المرجع السابق نصب الراية عمر ١٩٥٥ / ١٥ المرجع السابق الموجع السابق الموجع المرجع الموجع المرجع ا

بعض حنفیہ کہتے ہیں کہ وشمن پر فتح پالینے کے بعد مثلہ کرنا مکروہ ہے فتح وغلبہ سے پہلے مثلہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ● بیرجمہور فقہاء حنفیہ، مالکیہ، حتابلہ، شیعہ، زید بیرکا ند ہب ہے اورامام شافعی رحمۃ اللّٰدعلیہ کا بھی ایک قول یہی ہے، شیعہ امامیہ، ظاہر بیا ہن منذر

اوراما م شافعی کا ظاہری قول میہ کے عورتوں اور بچوں کے علاوہ بقیہ لوگوں کو تل کرنا جائز ہے۔

بستیاں اجاڑنا اور تخریب کاری .....جنگی ضرورت کے پیش نظر دشمن کے قلعوں کونظر آتش کرنا، پانی میں غرق کرنا، تخریب وتباہی، مکانات منہدم کرنا، درختوں اورفصلوں کے کاٹیے اور تجنیقیں نصب کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

چنانچ فرمان باری تعالی ہے:

يُخْرِبُونَ بِيُوْتَهُمْ بِآيُويُهِمْ وَ آيُوِى الْمُؤْمِنِيْنَ

وہ (بہود) اپنے ہاتھوں ہے اپنے گھروں کو تباہ کررہے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی ۔الحشر ۲/۵۹

نیز آ پ سلی الٹدعلیہ وسلم نے مدینہ کے قریب بوریہ نامی بہتی کوجلواد یا تھا اور دیمن کی رپانی کاریلا جھوڑنے میں دیمن کی شان وشوکت کا خاتمہ ہے اور اون کا شیراز ہ بھیرنا ہے۔

. واغناضرورت کی بنایرہوتا ہےاورداغیۃ وقت کفار کی نیس کوئی حرج نہیں اگر چہ دشمن کے پاس مسلمان قیدی یا تا جرہی کیوں نہ ہوں چونکہ میزائل داغناضرورت کی بنایر ہوتا ہےاور داغیۃ وقت کفار کی نیت ہونہ کہ مسلمانوں کی ، چونکہ ناحق مسلمان کولل کرنا جائز نہیں۔

اسی طرح اگر کفار مسلمانوں کے بچوں یا قیدیوں کوڑھال بنا کر جنگ لڑر ہے ہوں تو بھی ضرورت کی بنا پر کفار پرحملہ جائز ہے کین نیت کفار کو مارے کی ہو۔اگر دوران حملہ کوئی مسلمان مرجائے تو اس کی دیت اور کفار ہنیں ہوگا۔مسلمانوں کے لئے جائز نہیں کہ وہ کفار کے خلاف کفار سے مدد طلب کریں اس کی دلیل حضرت عاکثہ رضی اللہ عنہ کہ کا دوایت ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر ایک شخص رسول اللہ عالیہ وسلم کے پیچھے ہولیا تا کہ آپ کی مدد کر سکے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: واپس چلے جاؤ ہم کسی مشرک سے مدد نہیں لیس گے۔' عقلی دلیل میہ کہ کا فر خیانت بھی کرسکتا ہے اس پرکوئی بھرو سنہیں۔ نیز دینی عداوت اسے عذر پر برا پھنچنہ کرسکتی ہے۔ 🗨

جب کہ نداہب اربعہ کے اکثر فقہاءنے کا فر کے خلاف کا فرسے مدد لینے کو جائز قرار دیا ہے، لیکن اس میں پیشرط ہے کہ قیادت مسلمانوں کے پاس ہواور کا فرمسلمانوں کے متعلق بہتر رائے رکھتا ہو۔

شافعیہ نے ضرورت واحتیاج کے ساتھ اس کومقید کیا ہے چونکہ غزوہ خنین کی موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان بن امیہ سے مدد حاصل کی تھی،اور فتح مکہ والے سال قبیلہ نزاعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی،ای طرح غزوہ احد کے موقع پر قز مان ظفری باوجودیہ کہ منافقین میں سے تھا اور مشرک تھا صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ جنگ میں شریک رہاتھا۔ ۲

وہ امور جو دورانِ جنگ مجاہدین پر واجب ہیں .....میدان جنگ میں دوران معر کہ مجاہدین پر ثابت قدم رہنا واجب ہے چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

يَا يُهُمَا الَّذِينَ امَنُوَّا إِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَالْبُتُوا وَاذْ كُرُوا اللهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّمُ تُفْلِحُوْنَ ۞ اے ایمان والواجب کی جماعت ہے تہارامقابلہ ہوجائے توتم ثابت قدم رہواور زیادہ سے زیادہ اللّٰدکاذ کرکروتا کہ تم کامیاب ہوجاؤ۔ الانفال ۸۵،۸

اگرایک مسلمان کے مقابلے میں دوکا فر ہوں تو مسلمان کا ڈٹ جاناواجب ہے، چنانچے فر مان باری تعالی ہے:

<sup>• .....</sup> آثار الحرب ص ٩٣ ٢. ٢ آثار الحرب ص٩٣ م. ١٠٠/٠ الكتاب مع اللباب ١١٧/٣ . فنيل الله وطار ١١٠٠/١ القسطلاني شرح البخاري ١٠٠/٥ .

غة الاسلامى وادلة .....جلازشتم \_\_\_\_\_\_ كتاب السير اَكُنُ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمُ وَ عَلِمَ اَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۖ وَانْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغُلِمُوْا مِائتَدُنِ ۚ وَ اِنْ يَّكُنْ مِنْكُمْ اللهُ مَعَ الصَّيْرِيْنَ ۞

اب خدانے تم سے بوجھ ہاکا کردیا اور معلوم کرلیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے پس اگرتم میں ایک سوٹا بت قدم رہے والے ہوں گے و دو سوپر غالب رہیں گے اور خدائے تم سے بوجھ ہاکا کردیا اور معلوم کرلیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کر خوری ہے پس گے اور خدا ٹا بت قدم رہے والوں کا مد گار ہے۔الانفال ۱۹۸۸ المرسلمان فوجیوں کا ظن غالب ہو کہ انہیں شکست ہوجائے گی یا نہیں قبل کر دیا جائے گا۔ تو وہ کمک حاصل کرنے کے لئے اپنی چھاؤنی کی طرف بھاگ سکتے ہیں، یہاں گنتی کا چنداں اعتبار نہیں حتی کہ اگر ایک مسلمان نہتا ہوا ور اس کے مقابلہ میں دوسلم کا فروں تو وہ ایک بھاگ سکتا ہے۔ چنانچے فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ہے،یااگر مسلمان مسلم ہولیکن بھار ہوت بھی دوسلم کا فروں سے بھاگ سکتا ہے۔ چنانچے فرمان باری تعالیٰ ہے۔

نَا يُهُا الّذِينَ امَنُوَّا إِذَا لَقِيْتُمُ الّذِينَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ الْأَدُبَابَ ﴿ وَمَن يُّولِّهِم يَوْمَنٍ دُبُرَةٌ إِلَا مُتَكِيدًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدُ بَآءَ بِغَضَبِ مِّنَ اللهِ وَمَأُولُهُ جَهَنَّمُ ۖ وَ بِئُسَ الْمُصِيُّرُ ۞ مُتَحَرِّفًا لِقِيالِ اَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدُ بَآءَ بِغَضَبِ مِّنَ اللهِ وَمَأُولُهُ جَهَنَّمُ ۖ وَ بِئُسَ الْمُصِيرُ الْ صَالَا لَهُ مُتَكِيدًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدُ بَآءَ بِغَضَبِ مِّنَ اللهِ وَمَأُولُهُ جَهَنَّمُ لَا وَاللهِ وَمَا لَا لَهُ اللهُ وَمَا لَا لَهُ اللهُ الل

کنارے کنارے چلے (یعنی جنگی چال ہے دشمن کو مارے ) یاا پی فوج ہے جاملنا چاہے ان سے پیٹے پھیرے گا تو وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا میں اور کرنے کا ایک میں اور کرنے کیا ہوئی میں میں میں کا کا میں میں ایک میں میں ایک میں میں اور کا تو وہ خدا کے

اوراس کا ٹھکا نادوز خ ہے اوروہ بہت ہی بری جگہ ہے۔الانفال ۱۷-۱۵/۸

اس کی تائید حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عند کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے بسوئے بدا یک دستہ روانہ کیا میں بھی اس دستے میں شامل تھا، چنا نچے مسلمانوں کو شکست ہوئی اور جب ہم مدینہ پنچے تو ہم نے کہا: ہم جنگ سے بھا گئے والے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بلکہ تم دوبارہ الله کی راہ میں لوٹ کر جانے والے ہواور میں تمہارے لئے مرکز اور مرجع ہوں، تاکہ تم میرے ساتھ جہاد فی سبیل الله کے لئے لوٹ جاؤں اس حدیث میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ رضی الله عنہ مے فعل کا اقر ارفر مایا۔

# دوسری قصل ..... قبولِ اسلام یا معاہدہ کے ذریعہ جنگ کی انتہاء

جنگ مختلف طریقوں سے ختم ہو عتی ہے ان میں سے ایک طریقہ اسلام قبول کرلینایا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کرلینایا امان کا پروانیل جانا بھی ہے۔ **ہ** 

اسلام قبول کرکے جنگ کا خاتمہ..... یہاں اسلام میں داخل ہونے اور دوران جنگ اعلانِ اسلام کرنے کے متعلق گفتگو ہوگ۔ اسلام میں داخلہ کے بھی چندطریقے ہیں :

ا....اسلام میں داخله صراحة ہو۔

٢....اسلام مين داخله ضمناً هو ـ

سو.....اسلام میں داخلہ تابع بن کر ہو۔

اسلام کا اعلان صراحة مو .....زبان سے شہادتین کی ادائیگی ہویا گواہی کے ساتھ ساتھ سابقہ عقیدے سے بیزاری کا اعلان ہو، چنا نچہ اس اعتبار سے کفار کی چارصورتیں ہیں:

ا .....وہ کفار جواللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں اوروہ دہریہ ہیں۔

 <sup>● .....</sup>رواہ احمد وابوداؤد والترمذی عن ابن عمر (جامع الاصول ۲۲۲/۳ نیل الاوطار ۲۵۲/۵) الکتاب مع اللباب ۲۳/۳ ا ...
 محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

.. كتاب السير .الفقه الاسلامي وادلته .....جلد بشتم \_\_\_\_\_\_\_.

۲.....وه کفار جوالله کی وحدانیت کے منگر ہیں اور وہ بت پرست اور مجوسی ہیں۔

س .....وہ کفار جواللہ کے وجوداور وحدانیت کے قائل ہیں کیکن رسالت اور نبوت کے منکر ہیں۔

۳.....وه کفار جوصرف ہمارے نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہیں۔

اگر کافر پہلی یادوسری فتم میں ہے ہوتواس کے لئے "لاالله الا الله" پااشھد ان محمداً رسول الله" که دینا کافی ہے تا کہ اس پر اسلام كاتكم لكايا جاسك ـ اس كى دليل ميصديث بي مجهة كم ديا كيا ب كمين لوكون كساته قال كرون يهان تك كدوه "لاال الله" کا قرار کرلیں، جب بیلوگ اس کلمہ کا قرار کرلیں تو انہوں نے اپنی جانوں، اپنے اموال کو مجھ سے محفوظ کرلیا ہاں البتہ کسی حق کی وجہ سے اور ان

كاحساب الله كي ذمه ب- 0

حضرت ابوما لک اپنے والد سے روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوارشا دفر ماتے سنا کہ جس شخص نے الالے الاالله کا افرار کیا اور اللہ کے علاوہ جن معبودون کی عبادت کرتا تھا ان ہے بیزاری کا اعلان کیا اس کا مال اور اس کی جان حرام ہوگی اور اس کا حساب الله کے ذمہ ہے۔ 🌀

حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه کی روایت ہے ایک یہودی حمر نے حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے کہا: " تم سے کہتے ہو، بلا شبرتم نبی ہو۔'' پھروہ یہودی واپس جلا گیا۔ €

اگر کا فرتیسری قتم ہے ہوتواس کا صرف "لاالله " الدالله " کہدینا کافی نہیں بلکہ ساتھ میں شہادت رسالت کا اقرار بھی ضروری ہے اور یوں كي الشهد ان محمدًا رسول الله اس وقت اس يراسلام كاحم عائدكيا جائكًا-

اگر کافرچوکھی قتم سے ہوتو شہادتین کانطق کر لینا کافی نہیں ہوگا بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ جس دین پروہ ہواس سے بیزاری کا اعلان کرے، اگراس نے یوں کہامیں مؤمن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں نے ایمان لایا ہے، میں نے اسلام قبول کیا ہے وغیرہ کہنے ہے اس کا اسلام مقبول نہیں ہوگا۔ بیساری تفصیل امام محدر حمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے اور بیان کے زمانے کے اعتبار سے ہے، اور آج کل مفتی بی قول وہی ہے جوابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ یہودی ونصاریٰ اگرا تنا کہد ہے۔'' میں مسلمان ہوں۔'' تو پیکا فی ہوگا، کیونکہ یہود ونصاریٰ ''میں مسلمان ہوں'' کہنے سے بازر ہتے ہیں، جب کوئی کہدد ہے توبیاس کے اسلام کی دلیل ہوگی۔ 🍑

ر ہی بات بت پرست کی سواگر اس نے اتنا کہد دیا'' میں مسلمان ہوں'' تو اس کے مسلمان ہونے کا حکم لگایا جائے گا ،اس کی دلیل حضرت مقداد بن اسودرضی اللّه عند کی حدیث ہے کہ انہوں نے عرض کیا:اے اللّٰہ کے رسول!اگر کسی کا فرے میرامقابلہ ہوجائے اوروہ میرے ساتھ لڑ یڑےاورمیرےایکہاتھوکولوارہے کاٹ دے پھرکسی درخت کی پناہ لے کر کہے: میں نے بھش اللہ کے لئے اسلام قبول کرلیا: تو کیامیں اسے قَلَ كردول؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: اسے آل نه كرو\_ ◙

ضمناً اعلان اسلام .....مثلاً كوئى كتابى ياكوئى مشرك مسلمانوں كے ساتھ باجماعت نماز پڑھ لے چونکہ مخصوص كيفيت كے ساتھ نماز کہلی شریعتوں میں نہیں تھی ،لہذامشرک یا کتالی کانخصوص کیفیت ہے نماز پڑھنااس کےمسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ پیچنفیہ اور حنابلہ کا ند ہب ہے شافعیہ کہتے ہیں ایسے خص کے مسلمان ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ چونکہ نماز انفرادی حالت میں ایمان کے ہونے پر دلیل نہیں ،اس طرح اجتماعی حالت میں جھی ایمان کے ہونے پر دلیل نہیں۔

❶.....هذا الحديث متواتر روى من تسعة عشر صحابياً فرواه بخارى ومسلم وابوداؤد وغيرهم عن ابي هريرة وابن عمر وانس وغيرهم. ١٥خرجه مسلم (جامع الاصول ٢٠٢١) ١٥خرجه مسلم (الصحيح مسلم ٩٩١) ١٩٩٩) رد المحتار على الدر المختار ٣١٥/٣ فاخرجه البخاري ومسلم

کفار کی بابت اسلام میں داخل ہونے پر مرتب ہونے والے احکام .....یہ جان ومال کامحفوظ ہونا ہے، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔" مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑتار ہوں یہاں تک کہوہ لا اللہ اللہ کا قرار کرئیں، جب وہ اس کا قرار کرلیں تو انہوں نے اپنی جانوں اور اموال کو محفوظ کرلیا ہاں البتہ کی حق کے ساتھ ۔

بنابریں اگر اہل حرب اپنے کسی شہر میں مسلمانوں کے غلبہ پانے سے پہلے اسلام قبول کرلیس تو ان کا قتلِ عام حرام ہوگا اور ان کے پاس جو مال ہوگا و کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہوگا اس کی دلیل حدیث سابق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے۔ جو تحض اسلام لایا دراں حالیکہ اس کے پاس مال ہوتو وہ اس کی ملکیت ہوگا۔

اگرلڑائی کے ذریعہ ہم ان پر غالب آئے تو اسلام قبول کرنے والے کی زمین، بیوی اور بڑی اولا دسلمانوں کے لئے مال غنیمت ہوگی چونکہ زمین جملہ دار حرب میں سے ہے، اس کی بیوی حربیہ کا فرہ ہوگی ، اس طرح اس کی اولا دبھی کفار حربی ہوگی وہ ان کے تابع نہیں ہوگی چونکہ ان کی ذات کا حکم ہوگا۔

سس اس اسلام جمہورعلاء کے نزدیک چھوٹی اولا داور حمل کو معصوم قرار دیتا ہے۔ بشرط سے کہ ماں یاباپ اسلام قبول کر لے،خواہ دارالحرب میں ہویا دارالاسلام میں چونکہ بچہ مطلقاً اسلام کے حوالے سے ماں یاباپ کے تابع ہوتا ہے، چنا نچہ فرمان باری تعالی ہے:

#### وَ الَّذِينَ امَنُوا وَ النَّبَعَثُهُمُ ذُرِّيتَتُهُمْ بِإِيْمَانِ ٱلْحَقْنَابِهِمْ ذُرِّيتَتُهُمْ

جولوگ ایمان لائے اوران کی اولا دایمان لانے میں ان کی تابع رہی تو ہم ان کی اولا دکوان کے ساتھ ملادیں گے۔الطّور ۲۱/۵۲

حنفیہ کہتے ہیں.....اگر دارالاسلام میں کافر نے اسلام قبول کرلیا تو اس کی چھوٹی اولا داس کےمسلمان ہونے کی وجہ سےمسلمان نہیں ہوگی اگر اولا ددارالحرب میں ہوچونکہ دونوں کے دارالگ الگ ہیں اور اولا د فی الجملہ مال غنیمت میں سے ہوگی۔

اس نومسلم کی بیوی اور بڑی اولا دے متعلق آئمہ ندا ہب اربعہ، شیعہ امامیہ اور زیدیہ اور ظاہریہ کااس پر اتفاق ہے کہ سی مخص کا اسلام اس کی بیوی اور بالغ اولا دیران کے اپنے تئیں کفرواسلام کا تھم لگتا ہے۔ 🍎

چنانچ فرمان باری تعالی ہے:

وَ لَا تَكُسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَكَيْهَا ہرجان جو پھے بھی کمائے گی اس کا وبال ای پر ہوگا۔الانعام ۲ /۱۹۳ کُلُّ امْمِدِ کُیٰ بِمَا کَسَبَ سَ هِدِیْنُ ۞ ہر شخص اپنے کئے کا مرہون ہے۔القور ۲۱/۵۲

<sup>• .....</sup>آثار الحرب ص ٢٨٣، البدائع ٢/٧ • ١، رد المحتار على الدرالمختار ٣/٢ ٣ المغنى ١٣٣/٨ . ورواه البيهقي وابويعلى وابويعلى وابويعلى وابويعلى

الفقة الاسلامي وادلته .....جلد مشتم ..... ..... كتاب السير ا مان سے لڑائی کا خاتم یہ .....امان کے متعلق درج ذیل امور سے گفتگو ہوگی امان کارکن بشرا لَط جَکم ،صفت ،وہ امورجن سے امان باطل ہوجاتا ہے، امان کی جگہ، امان کی مدت اور امان کی مصلحت۔

امان کی تعریف رکن اور انواع ..... لغت میں امن ،خوف کی ضد ہے، امان کی شافعیہ نے اصطلاحی تعریف یوں کی ہے۔'' امان ایسا عقیہ ہے جواہل حرب کے ساتھ قبل وقبال کے ترکیب کا فائدہ دیتا ہے۔'' امان کارکن ، ایسالفظ ہے جوامان پر دلالت کرتا ہو، مثلاً کوئی مجاہد کہے میں نے تہمیں امان دے دیا ہم امن میں ہو، میں نے تہمیں امان دے دیا وغیر ھا۔

امان کی دوانو اع.....امان یا توعام ہوگایا خاص۔

عام .....ابیاامن جوغیرمحصور جماعت کے لئے ہو جیسے کسی ایک ریاست کے لوگ، اس طرح کا امان امام یا اس کا نائب ہی جاری كرسكتا ہے،معاہدہ جنگ بندى،عقد ذمة بھى اس نوع ميں داخل ہيں، چونكه اس عقد كاتعلق ايسے مصالح عامہ سے ہے جوامام كے متعلق ہيں۔

خاص.....ایباامان جوفر دواحد یامحدود افراد جیسے دس افراد کے لئے امان ہو،اس سے زائدافراد کوامان خاص دینا جائز نہیں جیسے کسی بڑے شہر کے رہنے والوں کوامان دیدیا،اس میں امام کی خلاف ورزی اور کمل جہاد کوچھوڑ نالا زم آتا ہے۔حنفید نے جویہ تصریح کی ہے کہ فردوا حدکوامن دینے کا اختیار سونیا جاسکتا ہے کہ وہ کسی قلعہ یا شہر کے محصورین کوامان دے سکتا ہے، اس تصریح کوامانِ خاص کے لئے جمعت نہیں بنایا جاسکتا۔ چونکه امان کے متعلق احادیث واردہ معین فردی احوال میں محصور ہیں۔

امان عام یا تومو قت ہوگا اور وہ معاہدہ جنگ بندی ہے یامو بدہوگا اور وہ عقد ذمہ ہے۔ 🌑

امان کی شرا نط .....امان کے مجمع ہونے کے لئے حنیفہ نے چار شرا لط عائد کی ہیں۔ 🗗

ا ..... بیر که مسلمان کمزوری کی حالت میں ہوں اور کفار قوت میں ہوں۔

۲.....عقل چنانچیمجنون اور غیرممیز بیچ کا امان جائز نہیں ، چونکہ اہلیت تصرف کے لئے عقل شرط ہے۔

س....بالغ مونااورعقل كاسلامت مونايه

ہم ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ اور اور ڈمی کا امان صحیح نہیں۔اگر چہذمی مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ کررہا ہو، چونکہ ذمی مسلمانوں کی بابت تہمت زدہ ہوتا ہےاوراس کی خیانت سے بےخوف نہیں رہا جاسکتا اور امان کا دارومدار مسلمان کی مسلحت پر ہے، جب کہ مسلحت کے معاملہ میں کا فر

تا زاد ہونا شرطنبیں چنانچہ جمہور علماء کے نزدیک غلام کا امان صحح ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس غلام کے امان کو جائز قرار نہیں دیا جس پر جنگ کی پابندی ہو، ہاں البتہ اس کا مالک اگر اسے اجازت دے دے توضیح ہوگا، چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امان جملہ عقو دمیں سے ہے اور مجورعلیہ غلام کاعقد (معاملہ) کیجے نہیں ہوگا۔

صاحبین رحمة الله علیها کہتے ہیں .....غلام کا امان صحیح ہے چونکہ غلام مؤمن ہے قوت ودفاع کاحق رکھتا ہے،اس سے خوف جنم لیتا ہے اورامان(یناہ)خوف کے بسبب ہوتا ہے۔

مرد ہونا بھی شرطنہیں چنانچے عورت پناہ دے سکتی ہے، اس کی دلیل بی حدیث ہے۔'' عورت اپنی قوم (بیعنی مسلمانوں) میں پناہ دے سکتی ہے۔' 🗨" اے ام ہانی جس کوتم نے پناہ دی ہے ہم بھی اسے پناہ دیتے ہیں۔' 🎱

الترمذي عن ابي هريره وقال حسن غريب (نيل الاو طار ٢٨/٨) وحديث متفق.

.الفقه الاسلامي وادلته ...... جلد مشتم جسمانی اعذار، نابیناین بنگراین ،مرض وغیره سے سلامت ، موناشر طنبیں ، چنانچینا بینا، ایا بھے اور مریض بھی پناه دے سکتا ہے۔ دارالحرب میں تا جر،قیدی اورنومسلم حر بی کاامان ( پناہ ) تھیج نہیں چونکہ بیاوگ امان کی مصلحت کو دہاں رہتے ہوئے نہیں سمجھ سکتے ، دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ مذکورہ پناہ دہندہ مجاہدین کی نظر میں گر جائے گا۔اس طرح جماعت بھی شرطنہیں فر دواحد بھی پناہ دے سکتا ہے۔

نہ کورہ صورتوں میں سے اکثر میں جمہور فقہاء، شیعہ امامیہ، زید بیاوراباضیہ نے حنفیہ کے موافقت کی ہے، چنانچیان سب کی رائے ہے کہ ہر عاقل بالغ اور مختار مسلمان کا امان صحیح ہے۔خواہ غلام ہو،کسی مسلمان کا ہو یا کافر کا،فاسق ہو یا مجورعلیہ،عورت ہو یا مرد،سلامت الاعضاء ہو یا معذورالاعضاء، تندرست ہویا بیمار مطیع ہویا امام پرخروج کیا ہو چنانچہ حضرت علی رضی اللّٰدعند نے فر مایا: خوارج ہمارے بھائی ہیں انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کردی ہے۔

ولائل هب ذيل بين:

قرآن سے:....فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَ إِنْ اَحَكٌ مِّنَ الْمُشُوكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَآجِرُهُ حَتَّى بَيْسُمَعَ كُلْمَ اللَّهِ اگرمشرکین میں ہے کوئی آپ سے پناہ طلب کر بے تواسے پناہ دوتا کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔اُتو یہ ۹/۹

اس نص میں عموم ہے جو ہرمسلمان کوشامل ہے۔ اس میں ہرمستاً من (ویزہ حاصل کرکے آنے والا) شامل ہے۔

سنت ہے۔۔۔۔۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سلمانوں کا ذمہ واحد ہے،ادنیٰ مسلمان بھی اس ذمہ کی وجہ سے پناہ دے سکتا ہے،جس نےمسلمان کودھوکا دیااس پراللہ،فرشتوں اور بھی لوگوں کی لعنت ہو،اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کافرض قبول کریں گے نیفل۔ ● ایک اور روایت میں ہے۔'' مسلمان (قصاص دریت) میں برابر ہیں،مسلمان اپنے تئمن کےخلاف ایک منتحی کی مانند ہیں،ادنی مسلمان بھی ان ۔ کے ذمہ کو لے کر پناہ دے سکتا ہے۔" رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی رضی اللہ عنہا کے امان کو نا فذ قرار دیا، 🗨 آپ نے اپنی بیٹی کے امان کوچھی جائز قرار دیا آپ کی بیٹی زیبنب رضی الله عنهانے اپنے خاوندابوعاص بن ربیج کوامان دیا تھاوہ بغرض تجارت مدینہ آیا تھااورمسلمانوں کے کسی دیتے ہے اس کی ٹم بھیٹر ہوگئ تھی۔ 🍎

عقل سے ۔۔۔۔۔عقلی دلیل بیہ ہے کہ سلمانوں کا ہر فر داہلِ قال اور اہلِ قوت میں سے ہے،اس سے تٹمن خوفز دہ رہتا ہے وہ سلمانوں کی مصلحت و تحقق کرنے کا اہتمام کرتا ہے لہٰ ذاامام کی اجازت کے بغیر بھی اس کی پناہ معتبر ہوگی ، چونکہ مسلمان کافعل صاحب اہلیت سے صادر ہوتا ہےاورائے جل میں واقع ہوتا ہے۔ 🍑

امان کا حکم ..... پناہ ملنے ہے مستاً من (طالب پناہ) امن واطمینان میں آ جاتا ہے، امان مل جانے کے بعد مستامنین کے ساتھ جنگ کرنا، ان کی عورتوں کو قید کرنا، بچوں کوغلام بنانا، ان کے اموال کا تاخت و تاراج کرنا حرام ہوگا،مستاً منین پر جزیہ مقرر کرنا نا جائز ہے۔ چونک ندکورہ بالا امورغدر ( دھوکا دہی ) کے ذمرے میں آتے ہیں اورغدر حرام ہے۔

شافعیه کہتے ہیں.....امن میں مستأ من کا مال بھی داخل ہوگا اوراس کی اولا دبھی داخل ہوگی اس میں کوئی شرط محوظ نہیں ہوگی ،اگر چیا مان

❶.....اخىرجىه البخاري نحوه عن انس بن مالك، واخرجه مسلم ايضاً عن ابي هريرة (نصب الراية ٣٩٣/٣٠)♦اخرجه البخاري ومسلم واحمد وابو داؤد والمؤطا والترمذي والبيهقي عن ام هاني (العيني شرح البخاري ١٥/١٥، القسطلاني ٢٢٨/٥، سنن ابي داؤد ٣٦١١، سنن البيهقي ٩٣/٩. عضاخرجه الطبراني عن ام سلمه وفيه ابن لهيعه ورواه الترمذي وقال حسن غريب.؈راجع آثار الحرب ص ٢٢٢. محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الفقد الاسلامی وادلته .....جلزشتم \_\_\_\_\_\_ کتاب السیر علی الفقد الاسلامی وادلته .....جلزشتم من، اس کی چھوٹی (نابالغ) اولا داور مال داخل ہوگا، اور بیدا خلد استحسانا ہے۔ ہادو بیاور مالکید کی رائے ہے کہ امان شرط کے تابع ہوگا۔ •

صفت امان .....حنفیہ کی رائے ہے کہ امان عقد غیر لازم ہے، جتی کہ اگر امام امان (پناہ) ختم کرنے میں مسلحت سمجھے تو ختم کرسکتا ہے چونکہ حنفیہ کے نزدیک امان کا جواز شرط مسلحت کے ساتھ مشروع ہے، جب مسلحت متاثر ہورہی ہوتو امان بھی ختم کیا جاسکتا ہے اور مستا من سے معاہدے کے خاتمے کا اعلان کیا جاسکتا ہے۔ •

جمہور فقنہاء، شیعہ امامیہ اور زید یہ کی رائے ہے کہ امان عقد لازم ہے اور اس کالزوم عدم ِ ضرر کے ساتھ باقی رہتا ہے چونکہ امان مسلمان پر نافذ ہونے والاحق ہے، للبذااس کے خاتمے میں تہت ہو تکتی ہے۔ 🗨

وہ امور جن سے امان ٹوٹ جاتا ہے۔۔۔۔۔اگر امان (پناہ) کی کوئی مقررہ مدت ہوتو جونہی مدت پوری ہوگی معاہدہ امان ٹوٹ جائے گا۔ اگر امان مطلق ہواس کی کوئی مقررہ مدت نہ ہوتو حنفیہ کے نز دیک امام کے تو ڑنے سے امان ٹوٹے گا،کیکن صاحب امان کوخبر کرنا ضروری ہے،اگر دشمن خونقض امان کا مطالبہ کر بے تو اس سے بھی امان ختم ہوجائے گا، ایسی صورت میں امام دشمن کودعوت اسلام دے، اگر انکار کریں تو ان پر جزید لاگو کرے۔ اگر دشمن ادائے جزیہ ہے بھی انکار کردہ تو امام آئیس واپس اپنی جگہ بھیج دے اور پھر ان سے جنگ کرے، یہ ساری کارروائی اس لئے عمل میں لانا ضروری ہے تا کہ غدر کا الزام نہر ہے۔

جہورفقہاء کے زدیک جب امام دیکھے کہ امان سے مسلمانوں کا ضرر ہورہا ہے تو وہ معاہدہ امان تو ڑد ہے ان کی دلیل بیآ یت ہے:

وَ إِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمِ خِیانَةً فَانْهِ لَى اللّهِم عَلَى سَوَ آءً اللّه لَا يُحِبُّ الْحَارِيْنِ فَى فَوْمِ خِيانَةً فَانْهِ لَى اللّهِم عَلَى سَوَ آءً اللّه لَا يُحِبُّ الْحَارِيْنِ فَى فَنْ مِنْ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

مدت امان ..... جب حربی امان (ویزه) لے کر دارالاسلام میں داخل ہوتو دارالاسلام میں اے ایک سال یا اس سے زائد مدت اقامت کی اجازت نہ دی جائے چونکہ اس سے زیادہ اقامت سے وہ دیمن کا جاسوس بن جائے گا بلکہ امام یا اس کا نائب کہے: تم اگر ہمارے ملک میں پوراسال رہو گے تو ہم تمہارے اوپر جزیدلا گوکریں گے،اگر اس نے بیذ مہداری قبول کرلی تو وہ ذمی بن جائے گا، اس کے بعد اسے دارالحرب

<sup>• .....</sup>راجع التفصيل في آثار الحرب ص ٢٣٥. البدائع ٤/١٠١، البحر الرائق ١/٥، مخطوط النهدى ٥/٨، فتح القدير ٢/٠٠٠. وتتح القدير ٣٥/٨، فتح القدير ٣٥/٠٠. أثار الحرب ص٢٩٣.

.الفقه الاسلامي وادلته .....جلد بشتم \_\_\_\_\_\_ مهم ۳۵ \_\_\_\_\_\_ .... كتاب السير معرب بدرون برين منه بالأسراع كريم من منه بالمنات

میں واپس جانے کی اجازت نہیں ہوگی چونکہ ذتمی ہونے کامعاہد نہیں ٹو ٹیا۔ \*\* میں میں میں میں اسٹریل کی سائر کی ہوئے کا معاہد نہیں ٹو ٹیا۔

اگرمت من دارالحرب کی طرف واپس چلاگیا اور پھھ مال کسی مسلمان یا کسی ذمّی کے پاس بطور امانت رکھ گیایا کسی مسلمان یا ذمّی کے ق میں قرض چھوڑ گیا تو امان باطل کرنے کی وجہ سے وہ مباح الدم ہوجائے گا، دارالاسلام میں اس کا جو مال ہوگا وہ موقوف تصور ہوگا ( لیعنی اس کے جملہ اکا وَمْش مُجْمد کردئے جا میں گے ) اگر وہ قیدی بنالیا گیایا قتل کردیا گیا تو اس کے دیون ساقط ہوجا میں گے اور دارالاسلام میں اس کی رکھی

بعد اور کا جمعو روسی با یک کا مروزہ پیوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہور ہوں کے دوروں کا مطابع ہوں گا۔ ● ہوئی امانتیں مال غنیمت (فئی ) تصور ہوں گی ، چونکہ بیامانتیں حکماً اس کے قبضہ میں ہیں للبذا فئی ہوں گی۔ ●

امان کی مصلحت .....حنفیداور مالکید نے بیشرط لگائی ہے کہ امان کسی مصلحت کے تحت ہو، چونکہ جنگ تو دیٹمن کے ساتھ جاری رہتی ہی ہے ، شافعیداور حنابلد نے اس شرط پراکتفا کیا ہے کہ امان سے ضرر نہ ہوتا ہوان حضرات نے مصلحت کی شرط نہیں رکھی ، چنا نچہ جاسوں کو امان و یناجا ترنہیں چونکہ اسلام میں ضرر کی گنجائش نہیں۔

امان کی جگد .....امان کی جگد دارالاسلام ہے، اگر امان دہندہ امام ہو یا سپہ سالار ہوتو امان کی جگد دارالاسلام ہی ہے، مستأ من دارالاسلام ہے جہ دارالاسلام ہی ہے، مستأ من دارالاسلام کے تمام شہروں میں آ جاسکتا ہے۔ ہاں البتہ اگر اس کا امان کی مخصوص جگد کے ساتھ مقید کر دیا گیا تو پھروہ وہاں ہے باہر نہیں جاسکتا ہے اشری طور پر اس کو مقید کیا گیا ہو، شری قید (پابندی) فقہاء کے درمیان مختلف فیہ ہے، چنانچہ حنفید کی رائے میں کافر پورے دارالاسلام میں گھوم پھرسکتا ہے جی کہ وہ حرم می اور مجد میں بھی جاسکتا ہے اور مجد حرام میں داخل ہونے کے لئے اسے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں، رہی ہے آیت' اِنگ المُشرِ گُون نَجسٌ فلا یَقْنَ بُواالْمَسْجِ کَالْحَرَامَ بَعْنَ عَامِمِمْ لَمْنَ اُنْ بِسُ صُرکین تو بلید ہیں وہ اس سال کے بعد مجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں۔ التوبة ۲۸/۹

مىجد میں داخل ہونے سے مراد حج اورعمرہ کی ممانعت ہے، گویا نجاست سے مرادعقا ئد کی نجاست ہے، باطنی نجاست ہے، طاہری نحاست مرازمبیں۔

شافعیہ اور حنابلہ نے حرم مکہ میں غیر مسلم کے داخلہ کوممنوع قرار دیا ہے ان کی دلیل بھی یہی آیت کریمہ ہے:

نَا يُنِهَا الَّذِينَ امَنُوٓا وَلِيُّمَا الْمُشُرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَاهِمُ هٰذَا

اے ایمان والو!مشرکین پلید ہیں وہ اس سال کے بعد مجدحرام کے قریب بھی نہ آئیں۔التوبہ ۲۸/۹

، ہے۔ ہے۔ ہے کہ عبد حرام سے مراد حرم کی ہے، چونکہ اس کے بعد آیت ہے: مفسرین کا اجماع ہے کہ مجد حرام سے مراد حرم کی ہے، چونکہ اس کے بعد آیت ہے:

وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِمَ

اورا گرتمہیں تنگدی کا خوف ہوتو عنقریب الله تعالی تمہیں اے فضل سے بے نیاز کردے گا۔ التوبہ ٢٨/٩

ایعنی غیر مسلم بخرض تجارت حرم میں داخل ہوں گے اور ممانعت کی صورت میں تنہ ہیں نگدتی کا خدشہ لاحق نہ ہو۔ شافعیہ اور حنا بلہ کے بزد کی غیر مسلم مجاز مقدس میں داخل نہیں ہوسکتا اور نہ ہی حجاز مقدس میں تو طن اختیار کرسکتا ہے، ہاں البتہ اگر اس کے داخلہ میں مسلم انوں کی کوئی مصلحت مضم ہومشلا : تجارت وغیرہ کی غرض سے تو پھر حاکم وقت کی اجازت سے داخل ہوسکتا ہے۔ اور یہ ہولت صرف مسلم اور ترندی کی روایت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تین دن کے ساتھ مقید ہے۔ ان فقہاء کی دلیل امام احمد، امام مسلم اور ترندی کی روایت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ مسلمان کے سوا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: '' اگر میں زندہ رہاضرور یہود اور نصار کی کو جزیر ہوگی عرب سے نکال با ہر کروں گا یہاں تک کہ مسلمان کے سوا کئی کو نہیں چھوڑ وں گا۔''

● .....الكتاب مع اللباب ١٣٥/٣ . @فتح القدير ٣٠٠٠/، الشرح الكبير ١٨٥/٢ ، الشرح الصغير ١٨٦/٢ . @نهاية المحتاج ١٤/٤ ، مغنى المحتاج ٢٣٨/٣ ، كشاف القناع ٩٤/٣ .

دوسری دلیل حضرت عمرضی الله عنه کافعل بھی ہے کہ جو کہ بخاری اور بیہ قی نے روایت کیا ہے کہ آپ رضی الله عنه نے یہود اور نصار کی کو محمد میں اللہ عنہ نے یہن جزیر ہ کا اللہ عنہ نے بہن جزیر ہ کا اللہ عنہ نے بہن جزیر ہ کا اللہ عنہ ہے۔ جزیر ہ کا حد میں میں یہود ونصار کی کو محکم رہنے دیا باوجود یہ کہ یمن جزیر ہ کا حصہ ہے۔

مالکی غیر سلم کورم کم میں داخلے کی اجازت دیتے ہیں جب کہ بیت اللہ حرام میں داخلے و ممنوع قرار دیتے ہیں، غیر سلم حرم مکہ میں امان نامہ لے کر داخل ہوسکتا ہے اور اس کے داخلہ کی مدت میں دن سے زائد نہ ہو، ہاں البت اگر امام زائد مدت میں مصلحت سمجھے تو اجازت دے سکتا ہے۔ مالکیہ کے زود یک غیر مسلم کا جزیرہ عرب کو وطن بنالین اجائز نہیں، ان کی دلیل حضرت عررضی اللہ عنہ کی حدیث کاعموم ہے کہ '' میں ضرور یہود اور نصار کی کو جزیرہ عرب سے نکال باہر کروں گا یہاں تک کہ مسلمان کے سوائسی کو باتی نہیں چھوڑ وں گا۔' ان کی دلیل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی متفق علیہ حدیث بھی ہے۔ کہ '' مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال باہر کرو۔'' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہی کہ دوایت کی متبر کہ عرب میں دوادیان باتی نہیں چھوڑ ہے جاسکتے۔'' حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی جواحمہ و بیہ قی نے روایت کی ہے کہ '' اہل جاز میں سے یہود کو نکال باہر کرو۔'' کی سویہ حدیث ہیں تحصیص عام کی جزیرہ عرب سے نہیں رکھتی ہیں۔

ملاحیت نہیں رکھتی ہیں۔

## تیسری بحث .....معامدہ جنگ بندی کے ذریعہ خاتمہ 'جنگ

معاہدہ جنگ بندی کے متعلق درج ذیل امورز پر بحث لائے جائیں گے معاہدہ جنگ بندی کارکن ،شرائط جھم ،صفت و کیفیت ،وہ امور جن سے معاہدہ جنگ بندی ٹوٹ جاتا ہے اور معاہدہ کی مدت۔

#### معاہدہ جنگ بندی

تعریف .....اہل حرب کے ساتھ ترک جنگ پر مصالحت کر لینے کو کہاجاتا ہے جس کی مدت متعین ہوتی ہے خواہ مصالحت بالعوض ہویا بغیر عوض ،خواہ اہل حرب کوان کے دین پر برقر اررکھا جائے یا نہ رکھا جائے قطع نظراس کے کہوہ احکام اسلام کے ماتحت ہوں۔ ● مصالحت کا عقد امام یااس کا نائب طے کرتا ہے ،اس پر فقہاء کا اتفاق ہے ،اگر امام یااس کے نائب کے علاوہ کسی اور فرد نے معاہدہ کسلے کرلیا تو اس معاہدہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور بیعقد مصالحت جمہور فقہاء کے نزدیک درست نہیں ہوگا۔

حنفیہ کے نزدیک اگرمسلمانوں کی کوئی جماعت مصالحت کرے اور صلح میں مسلمانوں کے لئے مصلحت بھی ہواور یہ اقدام امام کی اجازت بیٹری بھی میں مصلحہ میں مسلم میں میں مصلم مصلم مصلم مصلم مصلم مصلم مصلم بھی مصلم میں ہوتا ہے۔

كى بغير كيا گيا موتو معاہدہ جنگ بندى سيح موگا چونكه معاہدہ كادارومدار مصلحت پر ہے اور يہاں بھى مصلحت بإنى گئى ہے۔ ●

صیغه .....معامده جنگ بندی لفظ معامده ،موادعت ،مسالمت ،مصالحت اورمهاونت سے طے ہوجا تا ہے۔ سر

رکن .....امام یااس کے نائب اور دشمن کے سربراہ کے درمیان ایجاب وقبول کا ہونار کن ہے۔

<sup>• .....</sup>راجع الآثار الحرب ص٢٢٢. • البدائع ١٠٨/٠ ، المدسوقي ١٨٩/٢ ، مغنى المحتاج ٢٢٠/٣. المغنى المحتاج ٢٢٠/٣. المغنى

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلابه شم \_\_\_\_\_ کتاب السیم معامده جنگ بندی کی شرا کط ..... ۱۳۵۲ ..... ۱۳۵۲ ..... به معامده جنگ بندی کی شرا کط ..... پر که سلمان کمزوری کی حالت میں بوں اور کفار طاقتور بوں ، چونکه معامده جنگ ترک کرنے پر به بور با بوتا ہے اور معاہده جنگ بندی صرف اس حالت میں جائز ہے کہ اس میں مسلمانوں کی مصلحت بواور بھاری کمزوری کی صورت میں مصلحت محقق بوطتی ہے مثلاً کفار کے قبول اسلام کی امید پیدا ہویا عقد ذمہ طے پاتا مصلحت محقق بوطتی ہے مثلاً کفار کے قبول اسلام کی امید پیدا ہویا عقد ذمہ طے پاتا بویا ان کے تعاون سے دوسر بر شمنوں کا دفاع مقصود بوو غیرہ فران کے دور سے وہوں کا جائز ہے کہ اور ایک کے تعدون کے دور سے وہوں کا براور محلوم ان کا تباولہ مقصود بوو غیرہ فران کے دور سے وہوں کا براور کا کا تباولہ مقصود بوو غیرہ فران باری تعالی ہے :

فَلَا تَهِنُوا وَ تَدُعُوا إِلَى السَّلْمِ \* وَ أَنْتُمُ الْآعُلُونَ \* وَ اللهُ مَعَكُمُ مَعَكُمُ مَعَكُمُ مَع مزورى نددكها وصلى كى دعوت دوتم بى غالب ربوكا ورالله تبهار يساتھ ہے محد :۳۵/۳۷

وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحُ لَهَا وَ تَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحُ لَهَا وَ تَوَكَّلُ عَلَى اللهِ

اوراگر ( كفار )صلح كی طرف مائل موں تو آپ بھى صلح كى طرف مائل موجاً تيں اور الله يرجروسه كرليس \_الانفال ١١/٨

حضور نبی کریم صلی الله علیه و سلم نے حدیبہ یے موقع پر اہل مکہ کے ساتھ دی سال کے لئے جنگ بندی کا معاہدہ کیا تھا۔ ● معاہدہ ہوجانے کے بعد معاہدین سے جنگ کرناممنوع ہوگی ہاں البتۃ اگر دشمن معاہدہ کی خلاف ورزی کریے تومسلمان بھی معاہدہ توڑ دیں چنانچے فرمان باری تعالیٰ ہے :

واما تخافن من قوم خيانةً فانبذ اليهم على سواء ان الله لايحب الخائنين

اگرآ پ کو کسی قوم سے خیانت کا خوف ہوتو آ پ بھی برابری کے طور پر معاہدہ تد ژدیں چونکہ اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اضطراری حالت میں مسلمان صلح کی خاطر کفار کو مالی معاوضہ جو بدل صلح ہود ہے سکتے ہیں اور مسلمان کفار سے بھی مالی عوض لے سکتے ہیں ، چونکہ اللہ تعالی نے ہمارے لئے صلح کومباح قرار دیا ہے اوراس اباحت کو مطلق رکھا ہے۔ چنانچے فرمان باری تعالی ہے :

وَ إِنْ جَنَّحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحُ لَهَا

اگر کفار سلح کی طرف ماکل مول تو آپ بھی ان سے سلح کرلیں۔ الانفال ۸ / ۱۱

اس آیت کی رو ہے صلح بالعوض بھی جائز ہے بغیر عوض کے بھی۔ چونکہ سلح کرنے کا مقصد دفعِ شرہے لہٰذا یہ مقصد جس طرح بھی حاصل ہوجائز ہے،اس پرفقہاء کا اتفاق ہے۔ 🗗

معاہد ہ جنگ بندی کا حکم .....معاہدہ ہوجانے پر جنگ کا خاتمہ ضروری ہوتا ہے چنا نچہ دونوں فریق جنگ بندی کا اعلان کردیں یمی جنگ بندی کا حکم ہے،اس کے بعد دشمن کی جان اور مال محفوظ ہوں گے، چونکہ عقد معلی عقد امان کے معنی میں ہوتا ہے، بنابرایں ہمیں ہر طرح کی اذیت سے بازر ہنا ہوگا جیسے ذمیوں کو اذیت نہیں پہنچائی جاتی صلح میں جو پھی شرا لکا رکھی گئی ہو،ان کی پاسداری واجب ہوگی اور جو باطل شرا لکا ہوں ان کی عدم پاسداری ضروری ہوگی مثلاً: کفار نے بیشرط لگا دی کہ مسلمان عورتوں کو ان کی طرف واپس لوٹا یا جائے ، تاہم بیشرط باطل ہے۔ ●

جنگ بندی اور امانِ عام میں فرق ..... جنگ بندی اور امان عام کے درمیان چار پہلو وک سے فرق ہے۔ اول ..... جنگ بندی کامعاہد ہ دو حکومتوں کے درمیان ہوتا ہے جس کی وجہ سے جنگ اختتام پذیر ہوجاتی ہے، رہی بات امان عام کی سووہ

مخصوص جماعت یا گروہ کوامن دینے کے متعلق ہے اگر چہ بیامان دوران جنگ ہی کیوں نہ ہو۔ مخصوص جماعت یا گروہ کو امن دینے کے متعلق ہے اگر چہ بیامان دوران جنگ ہی کیوں نہ ہو۔

• العنى شرح صحيح البخارى ١٠٨/٥، فتح القدير ٢٩٣/٣. القسطلانى شرح صحيح البخارى ٣٣٦/٥، العينى شرح البخارى ٢٩٣/٥، العينى شرح البخارى ١٣٠/٥، شرح مسلم ١٣٥/١٢. أثار الحرب ص ١٢٠ البدر المختار ٢٣٤/١، الباب شرح الكتاب ٢٠/٣.
 • آثار الحرب ص ١٨٢.

الفقه الاسلامی وادلته .....جلد مشم \_\_\_\_\_\_ کتاب السیر درمیان خاتمه جنگ کاایک طریقه ہے جب که امان عام ایک جماعت کواکن دینا ہوتا ہے۔ دوم ...... امان طلب کی امان طبی کا جواب دینا واجب ہے چنانچے فرمان باری تعالیٰ ہے۔ سوم ...... امان طلب کی امان طبی کا جواب دینا واجب ہے چنانچے فرمان باری تعالیٰ ہے۔

وَ إِنَّ أَحَدٌ قِنَ الْمُشُرِكِيُنَ اشْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كُلْمَ اللهِ

اگرمشرکین میں ہے کوئی مشرک آپ سے امان طلب کر ہے واجب نہیں ،اور ان کی اللہ کا کلام من لے۔انوبہ ۱/۹ جب کہ جنگ بندی کے مطالبہ کا مثبت جواب مباح اور جا کز ہے واجب نہیں ،اور اس میں اسلامی مصلحت کی شرط بھی ملحوظ ہوتی ہے۔ چہارم …… جب مردوں کا امان باطل ہو جائے تو عورتوں اور بچوں کا امان باطل نہیں ہوتا ،اور جب جنگ بندی معاہدہ تو ڑ دیا جاتا ہے تو تمام معاہدین کا معاہدۂ جنگ بندی ٹوٹ جاتا ہے۔

معاہدہ جنگ بندی کی صفت و کیفیت .....حنیہ کی رائے ہے کہ معاہدہ جنگ بندی غیرلازم ہوتا ہے اور نقض (ٹوٹنے) کا احمال رکھتا ہے، امام کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ کفار سے کیا ہوا معاہدہ توڑ دیے یعنی جب بھی مسلمانوں کی مصلحت سمجھتو عہدتوڑ دیے چنانچے فرمان باری تعالی ہے:

وَ إِمَّا تَخَافَنَ مِنْ قَوْمِ خِيانَةً فَانَّبِنْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءَ اوراً گرتهبیس کی قوم سے خیانت کا خوف ہوتو برابری کرنے کے لئے معاہدہ توڑدو۔الاندال٨٨٥٨

چنانچ جب کفار کوخر موجائے توان سے جنگ کرنا جائز ہے۔

معاہدہ توڑنے میں غدر (دھوکا دہی) سے اجتناب کرنا ضروری ہے، چنانچہ اتی مدت کا وقفہ ضروری ہے جتنی مدت میں معاہدہ توڑنے کی خبر کفار کو ہوجائے، اگر کفار خیانت کرنے پراتفاق کرلیس تو معاہدہ توڑنے کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں چونکہ کفارنے عہدتوڑ دیا ہے اب دوبارہ توڑنے کی ضرورت نہیں۔

البته اگر کفار کی ایک جماعت معاہدہ تو ڑے پھراگرانہوں نے اپنے بادشاہ کی اجازت سے عہد تو ڑا ہوتو گویا بھی کفار نے عہد تو ڑ دیا چونکہ اس پر بھی کا اتفاق ہوگیا۔

۔ اگر کفارنے آپنے بادشاہ کی اجازت سے معاہدہ نہ تو ڑا ہواور ہمارے ملک میں دراندازی کردی ہواور راہزنی کی واردات کردی ہو،اس کی ان کے پاس طاقت بھی ہواور اعلانیہ سلمانوں سے جنگ کررہے ہوں تو صرف انہی کے تق میں نقضِ عہد ہوگا۔ ●

جمہور فقہاء کے ہاں بیے طیے ہے کہ معاہد ہ جنگ بندی عقد لا زم ہے اس کا تو ڑنا جائز نہیں الا بید کہ دشمن کی طرف سے خیانت ہو یا غدر سرز دہو میتی نقضِ عہد پرالی واضح علامات پائی جائیں جن کی تاویل ناممکن ہوا گر علامات نہ پائی جائیں تو عہد کی پاسداری ضروری ہوگی اور یہی آیت کا مقتضا بھی ہے :

> وَ إِمَّا تَخَافَتَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانَّبِنُ الْيُهِمْ عَلَى سَوَآءٍ أَكُراما مُوخيانت اورغدر كاخوف نه موتونقضِ عهد جائز نبيل ـ الانفال ٨ / ٥٨

معاہد ہُ جنگ بندی صحیح ہونے کی شرا لکط .....معاہد ہُ جنگ کے حیج ہونے کی مندرجہ ذیل جارشرا لکا ہیں۔ € ا.....معاہد ہُ جنگ بندی دشمن کے ساتھ امام یاس کانائب طے کرےاگر کسی صوبے کے متعلق معاہد ہ کرنا ہوتو اس کا گورنریاوالی منعاہد ہ کرے۔ ۲.....معاہد ہُ جنگ بندی کسی اسلامی مصلحت کے پیش نظر ہو،مفسد ہ کا انتفاء کافی نہیں ہوگا جیسے جزیہ میں ہوتا ہے چونکہ اس میں مصلحت

<sup>●</sup>الكتاب مع اللباب ١٢٠/٣ . قالبدائع ١٩/٤ و ١ ، آثار الحرب ص ١٣٢١.

،الفقه الاسلامی وادلته .....جلد بشتم \_\_\_\_\_\_. متاب السير پوری طرح نہيں پائی جاتی ، چنانچی فرمان باری تعالیٰ ہے :

### فَلَا تَهِنُوا وَ تَذُعُوا إِلَى السَّلْمِ \* وَ أَنْتُمُ الْأَعْلُونَ

كمزورى مت دكھلاؤ كەتم صلىح كى دعوت دينے براتر آؤ حالانكەتم بى غالب رہوگے۔ محمد ۲۵/۳۵

مصلحت جیسے مثلاً ہم عسکری اعتبار سے کمزور ہوں۔اسلحہ کم ہویا ہماری تعداد تھوڑی ہو،یا دشمن کواسلام کی طرف ماُل کرنا ہویا ان پرجز بیلا گو کرنا ہووغیرہ ذالک۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جار ماہ تک صفوان بن امیہ کے ساتھ معاہدہ کئے رکھا تا کہ وہ اسلام کی طرف راغب ہوجائے چنانچہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔

۳ ..... بیکه معاہد ، جنگ بندی کی مدت مقرر ہونی جاہئے مدت نہ ہی ہمیشہ ہمیشہ کی التابید ہواور نہ ہی معاہد ، مطلق ہو کہ مدت ہی مقرر نہ کی ہو۔ مدت جبیبا کہ امام ثافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ جار ماہ ہوسال نہ ہو۔ اس کا استینا س اس آیت سے کیا گیا ہے :

فَسِيُحُوا فِي الْاَثْمُ ضِ أَثْرَبِعَةَ اَشُهُرٍ وَاعْلَمُوٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللهِ فَو اَنَّ اللهَ مُخْزِى اللهِ مُخْرِى اللهِ اللهِ مُخْزِى اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُخْزِى اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهُ مُخْزِى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

اگر ہماری عسکری حالت کمزور ہوتو دس سال کی مدت مقرر کرنا جائز ہے اس سے زیادہ جائز نہیں چونکہ دس سال کی مدت انتہائی مدت ہے۔

چنانچہابوداؤد کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیب ہے موقع پر قریش سے یہی مدت طے کی تھی اکیک صلح حدیب یکا واقعہ اسلام کے قوی ہونے سے پہلے کا ہے۔

۳ .....معاہد کہ جنگ بندی ہرفتم کی شرط فاسد ہے پاک ہو، مثلاً: دشمن پیشرط لگادے کہ وہ ہمارے قید یوں کور ہانہیں کریں گے، یا پیشرط لگادیں کہ وہ ہمارے جس مال پر قابض ہو گئے ہوں وہ انہی کے پاس رہنے دیا جائے، یا عقد ذمہ میں ان پر ایک دینارے کم میک لاگو کرنے کی شرط لگادی، یا بعض مالی واجبات سے انہیں دستبر دار قرار دینا وغیرہ ۔ چنا نچہ اس طرح کی جوشر طبھی لگائی جائے اس سے معاہد ہ جنگ بندی فاسد ہوجا تا ہے۔

وہ امور جن سے معاہد ہ جنگ بندی ٹوٹ جا تا ہے۔۔۔۔۔حننیہ کہتے ہیں اگر معاہد ہ جنگ بندی مؤقت ہوتو جب اس کی مدت پوری ہوگی تو معاہدہ خود بخو دٹوٹ جائے گا۔

اگر معاہدہ مطلق ہولیعنی معاہدہ میں مدت کی تعیین نہ کی گئ ہوتو معاہدہ امام کی رائے پر چھوڑ ا جائے گا پھریا تو مسلمانوں کے صراحة توڑنے سے ٹوٹے گایاضمنا ٹوٹ جائے گایا دلالۂ ٹوٹ جائے گامثلاً: دشمن کی طرف سے ایسے امور پائے گئے جومعاہدہ کے خلاف ہوں جیسے: رہزنی وغیرہ۔

فی الجملہ حنفیہ کے نزد یک معاہد ہُ جنگ بندی دشمن کی متفقہ خیانت سے ٹوٹ جا تا ہے۔ خیانت سے مراد ہراییااقدام ہے جوعہد کوتو ڑ دے ِ اورامان کوتہد و بالا کردے یاعرف ِ عام میں وہ اقدام خیانت سمجھا جا تا ہو۔

جمہور کہتے ہیں:معاہدہ جنگ بندی دیمن کی طرف سے دوبارہ جنگ چھیڑنے سے ٹوٹنا ہے یادیمن کسی دوسرے کی مسلمانوں کے خلاف مدد کرے یامسلمانوں کوسرعام قبل کریں یامسلمانوں کا مال چھین لیس یا اللہ،اللہ کے رسول اور قرآن کی گتاخی و بے حرمتی کریں، یامسلمانوں کی جاسوی کریں یاکسی مسلمان عورت سے ارتکاب زنا کریں۔ •
فقہاء نے قض عہد برمخلف دلائل سے استدلال کیا ہے۔

• .....البدائع: المرجع السابق، آثار الحرب ص ٠ ٣٨٠ـ

.الفقه الاسلامی وادلته .....جلد بشتم \_\_\_\_\_\_ کتاب السیر چنانچی فرمان باری تعالیٰ ہے:

## فَهَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوا لَهُمْ

جب تک کفار راستباز بین تم بھی راست باز رہو۔التوبۃ ۹ / ۷

الله النّن يَن عَهَدُتُمْ مِن الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْئًا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاتِبُّوَا الِيُهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُكّتِهُم الله البيده وجن شركين سيم في معاهده كرليا مواور پهروه اس ميس كي تم كى فكرين اور فه بي تنهار حظاف كى كي پشت پنابى كرين تومقرره مدت تك ان كساته كيا موامعاهده يورا كرو -التوبة ٩/٩

چونکهان کےعہداورتسموں کی کوئی حقیقت نہیں، تا کہوہ (اس طرح) باز آ جا کیں۔التوبۃ ۱۲/۹

جمہوری ایک دلیل بہبی کی روایت بھی ہے کہ جب قریش نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہواسلح حدید بیکا معاہدہ توڑدیا تو آپ نے قریش کی طرف خروج کیا ،ان کے ساتھ جنگ کی اور مکہ فتح کرلیا۔مشہور دلیل یہ بھی ہے کہ جب بی نضیر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوشل کرنے کا ارادہ کیا اور آپ پردیوارگرانے کی سازش کی تو آپ نے ان کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ تو ڑدیا۔روہ اہم بھی وغیرہ

معاہدہ جنگ بندی کی مدت .....فقہاء کااس پراتفاق ہے کہ معاہدہ جنگ بندی کی معین مدت ہونی چاہئے ، معاہدہ علی التابید درست نہیں ہوگا بلکہ معاہدہ تو مقررہ مدت کا ہوتا ہے چونکہ دائی صلح سے فریضہ جہاد متروک ہوجا تا ہے۔اس امر پرتو فقہاء کا اتفاق ہے البنة معاہدہ کی مت کتنی ہواس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

شافعیہ.....کہتے ہیں:اگرمسلمانوں میں قوت اور طاقت موجود ہوتو چارمہینے سے لے کرایک سال تک معاہدہ کی مدت مقرر کرنا جائز ہے، چنانچیفر مان باری تعالیٰ ہے:

بَوْ آءَةٌ فِينَ اللهِ وَ مَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عُهَدُتُمُ مِّنَ الْمُشُرِكِيْنَ أَنْ فَسِيْحُوا فِي الْأَنْ ضِ أَمْ بَعَةَ أَشُهُ إِلَابِهِ ١٠/٩-٢ نيزر سول كريم صلى الله عليه وسلم في فتح مُدك سال صفوان بن اميرضَى الله عنه كساته عارميني كامعابره كرلياتها:

ا اِسسه چنانچەمدت معامدەسال تك نەپنچچ چونكە بيالىي مدت ہے كەاس مىں جزيدوا جب ہوجا تا ہے۔

اگرمسلمانوں میں کمزوری ہوتواس صورت میں صرف دس سال تک کامعاہدہ کرنا جائز ہے، دس سال ہے کم حسب ضرورت معاہدہ کی مت مقرر کی جائےتی ہے، چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیدیہ کے موقع پرقریش سے دس سال کے لئے صلح کامعاہدہ کیا تھا۔

۲ .....اگراس مدت کے دوران مسلمان عسکری قوت نہ حاصل کرسکیں تو مدت معاہدہ میں اضافہ کرلیں اور اگر مدت پوری ہوجائے لیکن صرورت ابھی باقی ہوتو معاہدہ کی تجدید کی جاسکتی ہے۔

يمى ندهب شيعه اماميكا ب اورامام احمد رحمة الله عليه كاظ مركلام بهى اس كامويدب

چنانچ حنابلہ میں سے ابوالخطاب کہتے ہیں: امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے طاہر کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر امام غور وخوض کے بعد دس سال سے خائد مدت بڑھا سکتا ہے۔ بظاہر ابوالخطاب کی منقول روایت سے زائد مدت میں مسلمانوں کی مصلحت سمجھے تو وہ دس سال کے بعد بھی معاہدہ کی مدت بڑھا سکتا ہے۔ بظاہر ابوالخطاب کی منقول روایت امام احمد کے نزدیک اصح ہے۔ کہ حنفیہ مالکیہ اور زید ہے کہتے ہیں: معاہدہ جنگ بندی کی کوئی مقررہ مدت نہیں: مدت کی تعیین کا اختیار امام کو سپر دے، چونکہ معاہدہ جنگ بندی ایساعقد ہے جودس سال کی مدت کے لئے جائز ہے لہذا عقد اجارہ کی طرح جائز ہے۔ ک

<sup>■....</sup>راجع تلخيص الحبير ١٣١/٣، الاستيعاب ٢٠/٢. ككشاف القناع ١٠٣/٣.

'' ذ مه کالغوی معنی امان (بناه) دینا، صان اور کفالت ہے فقتی اصطلاح میں عقد ذمہ: کفار کو دارالاسلام میں تھیرانا،ان کی حفاظت کرنا اور کارنا ع کر فاجس سے مارمیس فیکس (جزمری میں میں میگریں میں '' 🌪

ان کا دفاع کرنا جس کے بدلہ میں وہ ٹیکس (جزیہ) دیں اور سرتگوں رہیں۔' 🗨

عقد ذمہ کو صرف امام یااس کا کوئی نائب طے کرسکتا ہے چونکہ عقد ذم عظیم مصالح میں سے ہے جوغور وفکر اور اجتہا دکامحتاج ہے۔غور وفکر اور اجتہا دکامحتاج ہے۔غور وفکر اور اجتہا دکامحتاج ہے۔ وفکر اور اجتہا دکاوصف امام ہی میں پایا جاتا ہے۔البتہ مالکیہ کہتے ہیں:اگر غیر امام نے ذمہ کا معاہدہ کرلیا تو کفار امن میں آجا کمیں گے اور کل قید ساقط ہوجائے گا، جب کہ غیر امام کے طے کئے ہوئے معاہدہ ذمہ امام کی اجازت پرموقوف ہوگا امام چاہے تو اس معاہدہ کو برقر ار رکھے جا ہے در کردے۔ ←

ذمیوں کے ساتھ معاہدہ ہونے کے بعدان سے جنگ کرناحرام ہوجا تا ہے بشرط یہ کہ جب تک وہ معاہدہ کی پاسداری کرتے رہیں،اس کی ولیل ابوداؤد کی روایت ہے جوحضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:'' جس شخص نے کسی ذمی کوش ہوت کے دونے وقتی ہے۔'اسی طرح ترندی اور ابن ماجہ نے دمی کوش کوش کی ایک کیا جب کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہوشیار رہو، جس شخص نے کسی معاہد کوش کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے کی خوشبوئیس پائے گا حالانکہ جنت کی خوشبوستر سال کی مسافت سے سو کھی جا سکتی ہے۔ سو کسی میں داخل تھا وہ ( قاتل ) جنت کی خوشبوئیس پائے گا حالانکہ جنت کی خوشبوستر سال کی مسافت سے سو کھی جا سکتی ہے۔

عقدِ ذمہ کی حکمت .....مسلمانوں اور غیرمسلموں کے درمیان پرامن اورخوشگوارزندگی کو وجود دینا، اورغیرمسلموں کو اسلام کے اسرار رموز اور حقائق کی آئی وشعور حاصل کرنے کا موقع فراہم کرنا ، نتیجۂ بھی لوگ حق اورصالے عقیدہ پراکھے ہوجا کیں گے۔

جزیمسلمانوں کے دفاع اور حمایت وحفاظت کامتبادل امرہاوراس سے اسلامی مملکت کی مادی قوت میں اضافہ کرنامقصود ہوتا ہے۔

عقد ذمہ کارکن یا اس کا صیغہ .....عقد ذمہ طے کرنے کے لئے یا تو صریح لفظ کا تلفظ کیا جائے جیسے لفظ عہد،معاہدہ،عقد یا جولفظ بھی عقد ذمہ کے لئے متعین ہو، یا ایسافعل جو قبول جزیہ پر دلالت کرتا ہو مثلاً : پناہ (امان) لے کرحر بی دارالاسلام میں دارالاسلام میں مقیم رہے۔ چنانچہ اس سے مطالبہ کیا جائے گا کہ یا تو وہ دارالاسلام سے کوچ کر جائے یا ذمی بن کررہے اگر ہمارے ہاں مقیم رہنے کوتر جے دیے قذمی کہلائے گا۔

عظر ذمہ سیجے ہونے کے نثر الط.....معقودلہ یعن جس غیر سلم کے ساتھ معاہدہ ذمہ کیاجارہا ہواس میں تین نثر الطاکا پایاجانا ضروری ہے۔ اول ..... بیہ کہ وہ غیر مسلم معاہد عرب کے مشرکین میں سے نہ ہو، چنانچہ شرکین عرب کے لئے سوائے اسلام کے وکی دوسرا آپٹن (اختیار) نہیں ہے، چنانچے فرمان باری تعالی ہے:

#### تُقَاتِلُونَهُمُ أَوْ يُسُلِبُونَ

تم ان (مشركين عرب) سے جنگ كروياوه اسلام قبول كريں \_الفح ١٦/٣٨

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِئُونَ بِاللَّهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَ لَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَمَسُولُهُ وَ لَا يَهِيْنُونَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتْبَ حَتَّى يُعُطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّهٍ وَّ هُمُ صِغِرُونَ۞

■.....آثار الحرب ص٧٧٥. فتح القدير ٣١٨/٣، الطبعة الأولى ٣١/٣ ١، مغنى المحتاج ٢٣٣/٣ كشاف القناع ٩٢/٣.

.الفقه الاسلامي وادلته.....جلد مشتم ....... اہل کتاب میں ہےجولوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے اور ندروز آخرت پریقین رکھتے ہیں اور ندان چیزوں کوحرام سخھتے ہیں جوخدااوراس کے رسول کی حرام کردہ ہیںاور نہ ہی دین حق کوقبول کرتے ہیں،ان ہے جنگ کرویباں تک کہ ذلیل ہوکرا پنے ہاتھ سے جزید ہیں۔التوبہ ۲۹/۹ مجوسیوں کے ساتھ بھی پیمعاہدہ کیا جائے گا چونکہ وہ اہل کتاب کے مشابہ ہیں چنانچہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوارشا دفر ماتے ہوئے سنا کہ مجوسیوں کے ساتھ اہل کتا ب جیسیا معاملہ کرو ● حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجوسیوں سے جزینہیں لیتے تھے یہاں تک کہ حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی اللہ عند نے گواہی دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے هجر کے محوسيول سے جزيدليا ہے۔ 6

ية شرط حنفيه، ثنا فعيه، حنابله، ظاهريه، اباضيه، شيعه اماميه اورزيديه كے درميان متفق عليہ ہے۔

امام اوزاعی، توری، فقہائے شام اور مالکیہ کہتے ہیں: ہرطرح کے کا فرسے جزیدلیا جائے گاخواہ وہ کا فرعر بی ہویا تجمی، اہل کتاب میں سے ہو یا بتوں کا پجاری، **⊕**ان کی دلیل سلیمان بن بریدرضی اللّٰہ عنہ کی روایت ہے جووہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول کریم صلّی الله عليه وسلم كى كشكرياكى دستے ير" امير مقرر كرتے تواسے تقوى اختيار كرنے اور مسلمانوں كے ساتھ نيكى اور بھلائى سے پيش آنے كى وصيت کرتے۔ پیر فرماتے۔ جب دشمن سے تمہارا آ مناسامنا ہوتو دشمن کوتین چیزوں کی دعوت دو،ان میں سے جس چیز کووہ تسلیم کرلیس تم اسے قبول کرواور پھر جنگ ہے گریزاں رہو، آئبیں اسلام کی دعوت دواگرا نکار کریں توان ہے جزید کا مطالبہ کرو۔ 🍑 (الحدیث) چنانچہ حدیث میں عدقہ (دشمن) عام ہے جو ہرطرح کے دشمن کوشامل ہے، شو کانی رحمة الله عليہ کہتے ہيں: بيرحديث اس امر پر ججت ہے كہ جزيد اہل كتاب كے ساتھ

دوسری شرط ..... یی که معاہد مرتد نه ہو چونکه مرید اگر توبه نه کرے تو اس کا حکم قل ہے، چنانچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جو ھخص اپنے دین (بعنی اسلام ) کوتبدیل کردےائے آل کردو۔ **ی**یشرط بھی فقہاء کے درمیان تنفّق علیہ ہے۔

تبسری شرط ..... یہ کے عقد ذمہ کامعاہدہ مؤبد (ہمیشہ ہمیشہ کے لئے) ہواگر اس معاہدہ کی مدت مقرر کر دی تو معاہدہ صحیح نہیں ہوگا، چونکہ عقد ذمہ انسان اس کے مال اور جان کی حفاظت کے لئے کیا جاتا ہے جو قبول اسلام کا متبادل یعنی عقد ذمہ بھی مؤید ہوگا۔فقہاء کے ہاں پیشرط بھی متفق علیہ ہے۔ €

م کلفین جزید کی شرا کط .....ال ذمه ( ذمیوں ) پر جزید واجب ہونے کی مختلف شرا کط ہیں۔ اسسالمیت یعن عقل وبلوغت کا ہونا، چنانچہ بچوں اور مجانین (مجنون کی جمع ) پر جزید واجب نہیں ہوگا، چونکہ بچے اور مجانین جنگ لڑنے کی قدرت نہیں رکھتے۔

۔ ۲ ...... ند کر ہونا، چنانچیورتوں پر جزیدواجب نہیں چونکہ عورتیں جنگ لڑنے کی قدرت نہیں رکھتیں، جب کہ اللہ تعالیٰ نے جنگجووں پر جزیہ واجب کیاہے، چنانچے فرمان باری تعالی ہے:

#### قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ الْأَخِرِ ....التوبـ ٢٩/٩

<sup>◘.....</sup>رواه الشافعي ورواه المالك في المؤطا (نصب الراية ٣٨٨٣)♦رواه احمد والبخاري وابو داؤد والترمذي (جامع الماصول ٢٦١، نصب الراية ص٣٣٨)€آثار الحرب ص١٤٢، الدر المختار ٢٩٣/٣. @اخرجه مسلم عن عائشة رضى الله تعالىٰ عنها (شرح مسلم ٢ / ٣٤/) ﴿ رواه الجماعة الامسلما ورواه ابن ابي شيبة وعبدالرزاق (نصب الرابة ٣٥٦/٣) ﴿ البدائع ٤/٠١١، آثار الحرب ص٥٠٤، فتح القدير ١/٣١٥.

الفقه الاسلامي وادلته ...... جلائه تم من الماري وادلته ..... ٢٦٢ ...... كتاب السير

چنانچہ قباتیلوالمباب مفاعلہ کاصیغہ ہے،مفاعلہ کی خاصیت مشارکت ہے یعنی دونوںاطراف سے قبال(جنگ) ہو۔ جب کہ عورتیں بچے اورمجانین جنگ نہیں کر سکتے ۔

س سبحت مند ہونااور مالی قدرت رکھنا۔ چنانچہ جو تخص سال بھر سے بیار ہو یاسال کاا کثر حصہ بیارر ہےاس پر جزیہ واجب نہیں ہوگا،اس مقدم دیں فقہ تھے جو نہیں میں سال میں تھے جو نہیں کا بیاس کے بیار ہو یاسال کا اکثر حصہ بیارر ہےاس پر جزیہ واجب نہیں ہوگا،اس

طرح بےروزِ گارفقیر پربھی جزینیمیں ہوگااورا یے ِراہوں پر بھی جزینیمیں ہوگا جولوگوں کے ساتھ اختلاط ندر کھتے ہوں۔

سم .....دائى آفات سے سلامت موناجیسے دائى امراض ، نابینا مونا ، برها پامونا ـ

۵...... زادہونا، چنانچے غلام پر جزینیس ہوگا چونکے غلام کے یاس مال نہیں ہوتا۔

فی الجملہ فقہاء کا بلوغ، اُزادی، مرد ہونے کی شرط پراتفاق ہے چنانچہ درج ذیل افراد پر جزینہیں ہوگا، عورت، بچہ، مجنون، معتوہ، اپا بج، نابینا، مفلوج اور شخ فانی چونکہ جزید تیمن کے ساتھ جنگ کرنے کا متبادل ہے جب کہ مذکورہ بالا افراد جنگ کی قدرت نہیں رکھتے ، بےروز گار فقیر پہھی جزینہیں ہوگاچونکہ جزیدادا کرنااس کے بس کاروگنہیں۔

تيسرى اور چۇھىيشرط ميں شافعيداور حنابلد كاختلاف ہے، چنانچدان كنز ديك اعذار كى وجد سے جزيد ساقط نيس كياجائے گا۔ •

معامدہ جزید کا حکم ....عقد جزید طے ہوجانے کے بعد کا فروں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ کا خاتمہ ہوجاتا ہے کفار کے اموال جان، املاک اور آبر وجھنوظ ہوجاتی ہے، چنانچہ معاہدہ ہوجانے کے بعد ان امور کومبار سمجھنار وانہیں، اس کی دلیل حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سابقہ صدیث ہے۔ کہ'' کفار کو جزید دینے کی دعوت دواگر ادائے جزیہ کو قبول کرلیں تو تم بھی اسے منظور کر لواور انہیں نقصان پہنچانے سے رک جاؤ۔''نیز فرمان باری تعالیٰ ہے۔

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَ لَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَمَسُولُهُ وَ لَا يَبِينُونَ دِيْنَ

الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتْبَ حَتَّى يُعُطُّوا الْجِزُيَةَ عَنْ بَيْهِ وَّ هُمُ صَغِيُوْنَ ﴿ (الوبة ٢٩/٩) الله تعالىٰ نے اس آیت میں نیمطالبہ رکھاہے کہا گر کفار اسلام قبول کر لیس یا جزید دیئے پر راضی ہوجا کیس تو قبال سے رکا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنی فرماتے ہیں: کفار اس لئے جزید دیتے ہیں تا کہ ان کے اموال ہمارے اموال جیسے ہوجا کیں ان کی جانیں ہماری جانوں کی طرح محفوظ ہوجا کیں۔ ●

ابودا وُد، بیبق اوراحمہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہوشیار رہوجش محض نے کسی معاہد پرظلم کیایا معاہدہ میں کی کوتا ہی کی یا اسے طاقت سے زیادہ باراٹھانے پرمجبور کیایا اس کی دلی رضامندی کے بغیر اس سے کوئی چیز کی تو قیامت کے دن میں اس کا طرفدار ہوں گا۔ ©

جزيير كي دواقسام .....جزيد كي دواقسام بين:

ا: جزنگیر کی سندہ جزیہ ہوتا ہے جو کفار پران کی باہم رضامندی اور صلح سے مقرر کیا جاتا ہے، اس جزیہ کی مقداراتی ہی ہوگی جس پر طرفین کا اتفاق ہوجائے ،اس کی کوئی مقررہ صفہیں ہے۔

۲: جزیبی عنوبیہ: ..... جب مسلمان کفار پر غالب آ جا ئیں اور امام کفار پر جزیہ مقرر کردے بیہ جزیبے عنوبہ کہلاتا ہے، چنانچہ حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک امام، مالدار شخص پر ہرسال اڑتالیس (۴۸) دراہم مقرر کر ہے جو ماہانہ قسطوں کی صورت میں اداکیا جائے جو ۴ درہم ہو، مالدار سے

• .....البدائع المرجع السابق ص ١١١، آثار الحرب ص ٢٩٩، تبيين الحقائق ٢٧٨/٠، فتح القدير ٣٧٢/٠. • آثار الحرب ص ٢٩٩، تبيين الحقائق ٢٧٨/٠، فتح القدير ٣٧٢/٠. • آثار الحرب ص ٢٨٨). • (نصب الراية ٣/١٨). • (رواه ابو داؤد والبيهقي.

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلد شتم \_\_\_\_\_\_ کتاب السیر مرادو وقتی الاسلامی وادلته ..... کتاب السیر مرادو وقتی ہے جس کے پاس دس ہزاریا اس سے زائد دراہم ہوں۔

متوسط پر چوہیں (۲۳) دراہم مقرر کرے، ماہانہ دو دراہم اداکرے گا،متوسط سے مراد وہ تخص ہوتا ہے جس کے پاس دوسو دراہم ہوں۔ مزدور کی پیشہ افراد پر بارہ (۱۲) دراہم لا گو کیے جائیں ایک درہم ہر ماہ دینے کا پابند ہوگا مزدور فقیر سے مرادوہ تخص ہے جو دوسو دراہم سے کم مالیت کا مالک ہویااس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ (۲) اس تقدیر پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کمل رہاتھا آپ رضی اللہ عنہ نے ذمیوں کو تین طبقات میں تقسیم کیا تھا (۱) طبقۂ مالدار (۲) متوسط طبقہ (۳) مزدور طبقہ۔

مالکیدگی رائے ..... جزید کی نقد مقدار چار دینار ہے جو ہرسال مالکان سونا سے لیا جائے گا،اور جن لوگوں کے پاس چاندی ہوان سے چالیس (۰۰) دراہم لئے جا کیں،ابن جزی مالکی کہتے ہیں اس مقدار میں اضافہ یا کم نہیں کی جائے گی، ● لیکن مالکیہ کے نزد کی مختار قول سے کہ فقیر پراس کی طاقت کے بقدر بوجھڈالا جائے گالہٰذا چالیس دراہم میں کمی کی جاسکتی ہے۔

شافعیہ .....کا مذہب ہے ہے کہ جزید کی اقل مقدار ایک دینار ہے ان کی دلیل حضرت معاذین جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کدر سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یمن کا عامل مقرر کر کے روانہ کیا تو انہیں تھم دیا کہ ہر بالغ ہے ایک دیناریاس کے برابر معافر کیڑا لو۔ ﷺ شافعیہ کے نزدیک جزید میں کمی بیشی کی جاسکتی ہے چنانچے متوسط الحال ذمی سے دودینار اور مالدار ذمی سے چاردینار لئے جاسکتے ہیں۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ کا ای پڑمل رہا ہے جسیا کہ بہتی نے روایت کیا ہے۔

معاہدہ ذمہ کی کیفیت .....فقہاء کا اس پراتفاق ہے کہ معاہدہ ذمہ مسلمانوں کی طرف سے لازم ہوتا ہے، کسی حال میں بھی مسلمان معاہدہ کوتو زنہیں سکتے ،البتہ غیر مسلمین کی نسبت سے عقد ذمہ غیر لازمی ہوتا ہے، ہاں البتہ حنفیہ کے نزدیک تین باتوں میں سے ایک بات کے وقوع پر عقد توڑا جا سکتا ہے:

ا.....يكەائل ذمەمسلمان ہوجا ئىي۔

٢.....يادار حرب ميں چلے جائميں۔

سسساائل ذمکس شہر پرغلبہ حاصل کر کے ہمارے مقابلہ پراتر آئیں۔ان تین آپشز (امور) کے علاوہ کی اور وجہ سے عقد ذمنہیں توڑا جائے گا۔ مثلاً: جزید سے سے انکار کردیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتاخی کردیں۔ یا کسی مسلمان کوتل کردیں یا کسی مسلمان و عورت سے زنا کردیں، چونکہ جزیہ کا التزام (پابندی) باقی رہتی ہے، تاہم حاکم ذمی کوادائے جزیہ پر مجبور کرے، رہی بات بقید مخالفتوں کی سووہ معاصی کے دائرہ میں آتی ہیں جن کا شار می فود و مود میں ہوتا ہے، حالا نکہ ہم نے اہل ذمہ کے کفر اصلی کو برداشت کر کے آئیں ملک میں ظہر نے دیا ہے لہذا کمز وردر جہ کے کفر کو بطریقہ اولی برداشت کرنا ہوگا۔ ● میں طبح کے ایک ان کے کوروں کی سے دائرہ میں آتی ہیں جن کا سی کو برداشت کر کے آئیں ملک میں طبح کے انہوں کی میں کہ کوروں کی کوروں کے انہوں کی برداشت کر کے آئیں ملک میں طبح کے لئی کوروں کو بطریقہ اولی برداشت کرنا ہوگا۔ ● میں کو برداشت کر کے آئیں میں کے دائر دیا ہے لئی کوروں کے انہوں کی میں کہ کو برداشت کر کے آئیں کی میں کے دائر دیا ہے لئی کو برداشت کر کے آئیں کی میں کے دائر دیا ہے لئی کو برداشت کر کے آئیں کر دیا ہے لئی کر دیا ہے لئی کو برداشت کر کے آئیں کی کا میں کر دیا ہے لئی کر دیا ہے لئی کو برداشت کر کے آئیں کی کو برداشت کر دیا ہے لئی کر دیا ہے لئی کی کی کا میں کی کا میں کر دیا ہے لئی کر دی کر دیا ہے لئی کر دیا ہے لئی کی کر دیا ہے لئی کر دیا ہے لئی کر دیں کر کر دیا ہے لئی کر دیا ہے لئی کی کر دی کر دیا ہے لئی کر دی کر کے کر دیا ہے لئی کر دی کر دیا ہے لئی کر دی کی کر دوروں کی کر دیا ہے لئی کر دیں کر کر دیا ہے لئی کر دی کر دیا ہے کر دیا ہے کہ کر دیا ہے کر دیا ہے کر دیا ہے کر دی کر کر دیں کر کر دی کر دیا ہے کر کر دیا ہے کر دی کر دیا ہے کر دیں کر دیا ہے کر دیا ہے کر دیا ہے کر دی کر دیا ہے کر دی کر دیا ہے کر دیا ہے کر دی کر دیا ہے کر دی کر دی

شافعیہ اور امامیہ کے علاوہ بقیہ فقہاء کہتے ہیں: اوپر مذکورہ معاصی ہے بھی عبد ٹوٹ جاتا ہے چونکہ ان معاصی میں مسلمانوں کاضرر ہے لہٰذا بیار تکاب معاصی جزید دینے سے انکار کرنے کے متر ادف ہوا۔

• ....الكتاب مع اللباب ١٣٣/٣ المغنى ١١٠٥. ١ المقنى ١٥٠١. معافر يمن مين المعتاج ٢٣٨، ٣ ـ معافر يمن مين المستاب معافر يمن مين مين المعنى ١٢٣٨ ـ معافر يمن مين المعنى المعتاج ١٢٨، ٢٠٨٠ ـ معافر يمن مين المعنى المعنى

فقہاء کا اس پراتفاق ہے کہ اہل ذمہ اسلام کے دیوانی اور فوجداری احکام کے پابند ہوتے ہیں رہی بات عبادات کی اور دوسرے امور مثلاً: شربِ خِمر ، خنزیر پالنااور اسے کھانا و کا نہیں چھوڑیں گے۔ ذمی جرچ اور گر بخبیں بناسکتے نہ عبادت خانے اور آتش کدے بناسکتے ہیں ، اسی طرح دار الاسلام میں مقبرے بھی تقمیر نہیں کر سکتے ، علم ہاں البتہ وہ اپنی عبادت گا ہوں میں معمول کی ترمیمات کر سکتے ہیں۔

## جزبيري مقدار كے متعلق فقهاء كى مختلف آراء، ادائيگى كاوقت اور مسقطاتِ جزيد:

حنفیہ اور حنابلہ .....کی رائے ہے کہ جزیہ کی مقد ارم کلف (ذمی) کی حالت کو لمحوظ رکھ کرلا گوکی جائے گی، چنانچہ اگر ذمی مالدار ہوتواس پر اڑتالیس (۴۸) دراہم واجب ہوں گے، متوسط الحال پر چوہیں دراہم اگر مزدور فقیر ہوتو اس پر بارہ (۱۲) دراہم واجب ہوں گے، جزیہ کی یہ نقد بر حضرت عمرض اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے۔ €

مالکیه .....کتے ہیں۔ جزید کی مقدار چالیس دراہم ہے لینی چار دینا فقیر مزدور ہے بھی اس کے صاب ہے بحسب طاقت جزید کم کیا جائےگا۔ ● ابن جزی رحمۃ اللّٰدعلیہ کتے ہیں: چالیس دراہم سے زیادہ جزیدلا گونہیں کیا جائے گااور نہ ہی اس میں کی کی جائے گی۔

شافعیہ .....کامسلک حنفیہ اور حنابلہ سے ملتا جاتا ہے وہ کہتے ہیں: جزیہ کی کم از کم مقدار جوسال بھر میں اواکی جائے گی وہ ایک دینار ہے، متوسط الحال سے دودینار لئے جائیں گے، مالدار سے چار دینار، حضرت عمرضی اللہ عنہ کاای پڑھمل رہا ہے جیسا کہ پہنی نے ذکر کیا ہے، جزیہ کی کم از کم مقدار کی دلیل ترفدی، ابوداؤدوغیر ہماکی روایت ہے جو حضرت معاذرضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یمن کی طرف روانہ کیا تو انہیں حکم دیا کہ ہر بالغ سے ایک دینار جزیہ وصول کرویااس کے برابر معافر کپڑالو۔ ◙

وقت ادائے جزید .....حنفیہ کے نزدیک ابتدائے سال میں جزیداداکرنا واجب ہے چونکہ جزیداس لئے واجب ہے تا کہ مستقبل میں ذمی کی حفاظت کی جائے ، جب کہ بقیہ مذاہب کے ہاں آخر سال میں جزید واجب ہوتا ہے، چونکہ جزید مال ہوتا ہے سال کے تکرار سے متکرر ہوتا ہے یاز کو ق کی طرح سال پورا ہونے پرلیا جائے گا۔ ۞

فقہاء کااس پراتفاق ہے کہ اگر اہل ذمہ اسلام قبول کرلیس تو جزیہ ساقط ہوجائے گااس کی دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان پر جزین ہیں ہے۔' ●'' نیز طبر انی کی روایت ہے جو کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ'' جو محض اسلام قبول کرلے اس پر جزین ہیں ہوگا۔''

حفیہ مالکیہ اور زید بیر کے نزدیک موت سے بھی جزیہ ساقط ہوجاتا ہے چونکہ ان فقہاء کی رائے میں جزیہ عقوبت یعنی ایک طرح کی سزا ہے جو حدود کی طرح موت سے سراقط ہوجاتی ہے۔ جب کہ شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک موت سے جزیہ ساقط نہیں ہوتا بلکہ میت کے ترکہ سے وصول کیا جائے گاچونکہ جزید میں کی صورت میں میت کی زندگی میں اس پر واجب ہوا ہے، لہذا موت سے ساقط نہیں ہوگا جیسے لوگوں کے دیون موت سے ساقط نہیں ہوتا ۔ 4

• .....البدائع المرجع السابق ص ۱۱۲، فتح القدير ۱/۳ ۳۸، تبيين الحقائق ۲۸۱/۳، الكتاب مع اللباب ۱۳۷/۳. فتح الكتاب مع اللباب ۱۳۷/۳. والكتاب مع اللباب ۱۳۷۳. فتح المعنى، ۱۳۷۸، المعنى، ۱۳۷۸، والشرح الكبير مع اللباب ۲/۳ ۳/۳. المعنى، ۲/۸ ۵۰. الشرح الكبير المحقائق ۲۷۲۳، المعنى، ۲/۳۸۸، والشرح الكبير الحقائق ۲۰۱۲. ومعنى المحتاج ۲۳۸/۳. نصب الراية ۳۵۵۳، والمصراجع السابقه. وواه احدمد وابوداؤد والبيهقى والدار قطنى . ذكر الترمذى انه مرسل و ليكن بيامام كاراً فت اورعظمت كظاف بـ

امام ابوطنیفه رحمة الله علیه اورزیدیه کنزدیک سال گزرنے پر که دوسرا سال بتروع بوجائے اس سے بھی جزید ساقط بوجاتا ہے، چونکہ جزید عقوبت کے معنی میں ہے، البندااس میں مقداخل ہوگا جیسے صدود میں مقداخل ہوتا ہے، جب کہ صاحبین رحمہا الله اور دوسرے آئمہ کے نزدیک جزیہ میں مقداخل نہیں ہوگا بلکہ گذشتہ کے سب جزیئے واجب ہوں گے، چونکہ ان کے نزدیک جزیہ وض کے معنی میں ہے للہذا دوسرے مالی حقوق جیسے دیت، زکا قوغیرہ کی طرح معاملہ ہوگا۔

#### ذمیوں کے حقوق اوران کے واجبات:

حقوق: اسساپے ملک میں انہیں تھہرانا البتہ حرم کمی میں انہیں تھہرایا نہیں جاسکتا، امام ابوصنیفہ رحمیۃ اللہ علیہ کےعلاوہ جمہور فقہاء کی یہی رائے ہے،ان کی دلیل بیر آیت ہے:

> إِنَّهَا الْمُشُورِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقُمَ بُوا الْمَسْجِلَ الْحَرَامَ بَعْنَ عَامِمِمُ هٰذَا عَلَمَ الْمُسَ بىمشركين وليدين اسمال كي بعد مجدرام كقريب بهى مت جائين التبة ١٨/٩

مسجد حرام سے مرادح م پاک ہے۔ چونکہ آ گے آ رہا ہے۔"وان خسفت مد عیلہ "اگر چتہ ہیں معاشی تنگدی کا خوف لاحق ہو۔التوبہ ۲۸/۹ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حرم مکی میں مشرکین کے داخلہ کو جائز قرار دیتے ہیں جیسے پورے جاز میں داخل ہوسکتے ہیں۔

ً البنة حرم ومستقل وظن نهيس بناسكة چنانچي توطن كي ممانعت داخله تــــ <u>قبلي</u> مانع نبيس\_

مالکیہ نے جزیرہ ٔعرب میں کفار کے توظن کوممنوع قرار دیا ہے، جزیرۂ عرب سے مراد حجاز اور یمن ہے، کین مالکیہ نے حرم کی میں کفار کے واخلہ کو جائز قرار دیا ہے تاہم پھر بھی بیت حرام میں واخل نہیں ہو سکتے۔

حنابلہ نے بغرضِ تجارت ججاز میں کفار کے دا خلے کو جائز قرار دیا ہے، کین میں دن سے زائدا قامت نہیں کر سکتے ، بعض حنابلہ سے جار دن کی تحدید منقول ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ اور حرم پاک میں کا فر کے داخلہ کوممنوع قر اردیا ہے خواہ وہ جس حال میں بھی ہواورا گرحچےپ کر داخل ہوا ہوتو اسے فورا نکال باہر کرنا واجب ہے۔ اور اگر کا فر مر گیا اور مکہ میں دفن کر دیا گیا تو جب تک اس کی لاش پھولی نہیں قبر اکھاڑ کر باہر منتقل کرنا واجب ہے۔

۲ ..... ذمیوں کے ساتھ تعرّض کرنے سے اجتناب کرنا واجب ہے چونکہ ان کی جانیں اور اموال معاہد ہ ذمہ کی وجہ سے معصوم ہوجاتے ہیں ، ان کے ساتھ جنگ کا خاتمہ ہوجاتا ہے اور سلح کا معاہدہ ہوجاتا ہے ، اس کی دلیل حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جے مسلم نے روایت کیا ہے۔'' کفار سے جزید کا مطالبہ کرواگروہ اسے قبول کرلیس تم بھی اسے منظور کرلواور تعرض کرنے سے بازر ہو''نیز بخاری نے دخرت عمرضی اللہ عنہ کی روایت ذکر کی ہے کہ میں اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کی وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان کے معاہدہ کی یاسداری کرے ، ان کا دفاع کرے اور ان کی طاقت سے زائد ان پر بارنہ ڈالا جائے۔

سیسند میوں کے کنیبوں کے ساتھ تعرض نہیں کیا جائے گا،ان کے شراب اور خزیر سے بھی چھٹر چھاڑ نہیں کی جائے گی بشرط یہ کہ ان چیز وں کا تھلم کھلا استعمال نہ کرتے ہوں،اگر تھلم کھلا شراب نوثی کریں تو آنہیں بازر کھا جائے گا اور شراب انڈیل دی جائے گی،اگر سرعام شراب نوثی نہ کی اور کسی مسلمان نے ان کی شراب انڈیل دی تو حفیہ اور مالکیہ کے نزدیک مسلمان ضامن ہوگا جب کہ شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک ضامن نہیں ہوگا۔اور جوذمی سرعام خزیر کھائے اس کی تا دیب کی جائے گی۔

واجبات .....زمیوں کے داجبات تیرہ (۱۳) ہیں۔

ا ..... ہرسال (مقررہ وقت پر) ہر مخص کی طرف سے ادائے جزیہ۔

۲..... جب مسلمانوں کا کوئی گروہ ذمیوں کے پاس سے گزر ہے تومسلمانوں کی مہمانی کرنا۔ تین دن تک مہمانی کرناان کی ذمہ داری ہے۔

س....دوسرےممالک سے کی ہوئی تجارت کا نیکس ادا کرنا۔

۷ سسند می نے کنیسے (عبادت خانے) نہیں بناسکتے ،جسشہر کومسلمانوں نے تعمیر کیا ہواس میں کسی کنیسہ کوئییں چھوڑا جائے گایا جوعلاقہ عنو ۂ فتح کیا ہواس میں بھی کنیسہ باقی نہیں چھوڑا جائے گا ،اگر علاقہ صلح سے فتح ہوا ہواور ذمیوں کواس علاقہ میں تھہرنے کی اجازت دے دی گئ ہوتو موجودہ کنیسوں کو باقی رہنے دینا جائز ہے۔

۵.....گھوڑ وں اورعمہ ہ اقسام کے خچروں پر سواری نہیں کر سکتے البتہ گدھوں پر سواری کر سکتے ہیں۔

٢.....راستے كے درميان ميں نہيں چل سكتے بلكه انہيں كنارے كنارے پر چلنے برمجبور كيا جائے۔

ے ......ذمیوں کی کوئی ایسی علامت مقرر کی جائے جس کی وہ شدت سے پابندی کریں مثلاً زناروغیرہ۔ترک علامت پران کی سرزنش حاری

۔ ۸۔۔۔۔مسلمانوں کےخلاف جتھہ بندی نہ کریں ،کسی جاسوں کواپنے ہاں پناہ نہ دیں ،مسلمانوں کواذیت پہنچانے کی غرض سے غیرمسلموں کےساتھ میل جول نہ رکھیں۔

٩.....يكهال ذمه سلمانول كوايخ كنيول مين دن كويارات كوهمرنے سےروكين نبين \_

• ا..... به که مسلمانوں کی عزت وتو فیر کرلیں کسی مسلمان کو مارین ہیں اور نہ ہی مسلمان کو گالی دیں اور نہ مسلمان سے خدمت لیں۔

اا.....اپیے شعائراورعلامت کااظہار نہ کریں بلکہ چھپا کررھیں۔

۱۲..... بیر که کسی نبی کوگالی نه دیس، این عقائد کی تشهیر نه کریں، خداتعالیٰ کی شریعت پرطعنه نه کریں،قر آن اور رسول کے متعلق کوئی بری بات منسوب نه کریں۔

۱۳ .....معاملات اورتعزیرات کے جملہ احکام ان پرلا گوہوں گے مثلاً :حرمت زنا، چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم نے ایک یہودی اور یہودیہ کوزنا کرنے پررجم کیاتھا،سود کالین دین،فواحش کا ارتکاب،معاصی سے اجتناب بنس و فجور سے گریز، ہاں البتہ آئہیں شراب نوثی کی اجازت ہوگی چونکہ ان کے دین میں شراب مباح ہے،الا یہ کہ جب آئہیں پکڑ کر ہمارے پاس لایا جائے گا تو ان پر ہماری شریعت کے مطابق تھم لا گوہوگا۔

# تيسرى فصل .....اموال غنيمت كاحكم

فقہاء کی اصطلاح میں دیمن سے چھینے ہوئے مال کوغنائم (غنیمت کی جمع) اور فنی کہاجا تا ہے، اور وہ مال جسے امام کسی مجاہد کے لیے مخصوص کر دے اسے فل (جمع انفال) سے تعبیر کیا جاتا ہے، چنا نچ غنیمت فنی ، اور نفل کاعلیٰجد ہ معنی اور تھم بیان کیا جائے گا۔

ا نقل .....نقل کالغوی معنی کسی چیز کاز اکد ہونا ہے۔اصطلاح میں ایسے مال کو کہاجا تا ہے جس کوامام کسی مجاہد کے لئے خاص کردے تا کہ جنگ پراسے ابھارا جاسکے نقل کی وجہ تسمید ہے کہ مجاہد کو مالی غنیمت کی حصہ سے زائد مال ملتا ہے۔

تعفیل ..... فدکورہ بالامخصوص انعامی مال کے اعلان کو تنفیل کہاجاتا ہے، مثلاً :سپہ سالار یوں کہے: جس مجاہد کو جو مال ملے گا اس کاچوتھائی حصہ یا تہائی حصہ اس کی ملکیت ہوگا۔ یاں یوں کہے:

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

.الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد بشتم ..... حكات السير الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد بشتم ..... كتاب السير

من قتل قتیلاً فله سلبه جو شخص کی دشن کوش کرےگاس کا سامان قاتل کی ملکیت ہوگا۔

یا سپه سالا رکسی دیتے کے لئے اعلان کرے کتم لوگ جوجھی مال غنیمت حاصل کرو گےوہ تمہاری ملکیت ہوگا۔

تَقَلْ (انعام کااعلان) جائز ہے چونکہ اس میں جُنگ کی ترغیب ہے، چنانچیفر مان باری تعالیٰ ہے: ۔

يَاكِتُهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ

ا سے پیٹیبرمومنون کو جنگ پرابھار پئے۔الانفال ۱۵/۸ ہر طرح کے مال میں تنفیل (اعلان انعام) جائز ہےخواہ وہ مال سونا ہو، جا ندی ہویا دیثمن سے چھینا ہوااس کا سامان ( کپڑے، جوتے ،

بر کرن کے مان میں میں رامعان اس کا جب رہے دوارد مان کو اور اور کا برو کی میں اور ج بیک،رائفل وغیرہ) ہو۔

دوران جنگ بھی امام نفل کا اعلان کرسکتا ہے اور یوں کہے: جس شخص نے کسی دشمن گوٹل کیا اس سے چھینا ہوا سامان اور مال قاتل کی ملکیت ہوگا۔ یا کسی دستے کے لئے یوں اعلان کرسکتا ہے کہ جو مال تمہیں حاصل ہوگانمس (پانچواں حصہ) لینے کے بعد بقیہ مال تمہاری ملکیت ہوگا۔ یہ اعلان اس لئے تا کہ سیا ہیوں میں جذبہ اور جوش پیدا ہوجائے ، چنانچے فر مان باری تعالی ہے:

#### حرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ النفال ١٥/٨

سلب ..... سے مراد دشمن سے چھینا ہوا سامان بعنی مقتول کے کپڑے، اسلحہ سواری اور نقدی مال ہے، البتہ وہ سازو سامان اور مال جو مقتول کے خادم کے پاس ہو یا اس کے دوسر کے گھوڑے پر لدا ہوا سامان ہو وہ سبب مال غنیمت ہوگا سلب میں اس کا شار نہیں ہوگا ، اس پر مجاہدین کاحق ہوگا۔ یہ حنفیہ اور مالکیہ کا ند بہب ہے کہ مقتول کے سلب کا مال قاتل تب لے گا جب امام (سپہ سالار) نے فنل کا اعلان کیا ہویا امام نے اجازت دی ہو، اگر انعام کا اعلان نہیں کیا تو مقتول کا سلب جملہ مال غنیمت میں سے ہوگا، قاتل اور دوسر سے جاہدین اس میں برابر کے حصہ دار ہوں گے۔ چونکہ یہ مال فشکر کی قوت سے حاصل ہوا ہے لہٰذا جملہ مال غنیمت کا حصہ ہوگا۔ •

شافعیہ اور حنابلہ کہتے ہیں: قاتل ہر حال میں مقتول کے سلب کاحق دار ہوگاخواہ امام نے اجازت دی ہویا نہ دی ہو۔ 🗨 چونکہ اس صدیث

میں عموم ہے۔''من قتل قتیلاً فلکہ سلبہ''جو خص کسی دشمن تول کرے گااس کا سلب اس کی ملکیت ہوگا۔ 🏵

روایت ہے کہ غزوہ خیبر میں حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیس کا فروں کولل کیااوران کا ساز وسامان لیا۔ 🌑

فریقین کے درمیان منشاء اختلاف یہ ہے کہ آیا آپ سلی الله علیه وسلم نے "من قتل قتیلاً فله سلبه" امامت کے طور پرفر مایا جو قتی اعلان تقایا کہ فتوی کے طور پرفر مایا؟

حنفیہ اور مالکیہ ..... کہتے ہیں صرف غزوہ حنین کے موقع پرسلب قاتل کی ملکیت قرار دیا گیا تھا، لہذا بعض مجاہدین کی تخصیص امام کے اجتہاد پر بنی ہے اور بیازروئے سیاست ایک طرح کا تصرف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوامور ازروئے امامت یا سپہ سالاری کے طور پر صادر ہوئے ہرزمانہ میں ان امور میں امام کی اجازت ضروری ہوگ ۔

شا فعیبدا ورحنا بلیہ..... کہتے ہیں : عطائے سلب کا اعلان رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بطور فتویٰ صا در ہوا ہے نہ کہ از روئے

□.....الجدائع ١ / ١ / ١ ، فتح القدير ٣٣٣/٣، تبيين الحقائق ٣٥٨/٣. وبداية المجتهد ١ /٣٨٣ الفروق للقرافي ٣/٤. المغنى المستاج ٩ / ٩ ، المغنى لابن قدامة ٣٨٨/٨. ورواه الجماعة الى النسائي ورواه مالك من المؤطاء أحمد عن ابى قتادة المنصارى ورواه البيهقى عن سمرة (نيل الماؤطار ١ / ٤ ١ ، نصب الراية ٣٢٨/٣).

الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلد بشتم \_\_\_\_\_\_ کتاب السیر الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلد بشتم \_\_\_\_\_\_ کتاب السیر امامت ، البندا ہر وہ امر جوفتو کی اور تبلیغ کے طور پر صادر ہووہ قاضی کے فیصلہ اور امام کی اجازت پر موقوف نہیں ہوتا بلکہ وہ قانون بن جاتا ہے۔ •

مذکورہ بالااختلاف اس حدیث میں بھی چلےگا۔" جس شخص نے بنجر زمین آباد کی وہ اس کی ملکیت ہے۔" چنانچہ زمین آباد کرنے میں امام کی اجازت ضروری ہے یا امام کی اجازت کے بغیر بھی زمین آباد کی جاسکتی ہے؟ دوآ راء ہیں جیسا کہ بل ازیں موت کی بحث میں ہمیں معلوم ہو چکا ہے۔

ہوچہ ہے۔ فریق اول کی رائے کے مطابق تنفیل کا دارو مداقل مباح پر ہوگا چنانچہ اگر کی شخص نے بچے یاعورت یا مجنون وغیرہ کولل کر دیا تو وہ سامان کا متحق نہیں ہوگا، چونکہ مذکورہ افراد پر جنگجو ہونے کا اطلاق نہیں ہوتا، انعام کے اعلان کے لئے بیشرطنہیں کہ اعلان ہر ہرمجاہد نے سنا ہو چونکہ جس مجاہدین تک اعلان کا پہنچانا مشکل ہے۔ ●

اعلان فل کے لئے بیشرط ہے کہ اعلان مال غنیمت پر قبضہ کرنے سے پہلے ہو، اگر مال غنیمت پرمجاہدین نے قبضہ کرلیا تواب فل خس میں ہے ہوگا۔

نفل کا حکم ..... مقتول کا سلب قاتل کی ملکیت ہوگا اس میں کوئی شریک نہیں ہوگا۔ لیکن امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزد یک دارالاسلام میں لاکر محفوظ کر لے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزد یک دارالاسلام میں لاکر محفوظ کر لے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزد یک دارالاسلام میں لانے سے قبل ہی اس کی ملکیت تمام ہوجائے گی۔

فئی ..... بغوی معنی رجوع ہے،اصطُلاح میں ۔اس مال کوکہا جاتا ہے جود شمن سے بغیر قل وقال کے حاصل کیا جائے ، یعنی جو مال صلح سے حاصل کیا جائے جیسے جزییا ورخراج ⊕رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کے دور میں فئی میں تصرف آپ کے ساتھ مخصوص تھا۔ چنانچے فرمان باری تعالیٰ ہے :

وَ مَا اَفَآءَ اللهُ عَلَى مَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَاۤ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا مِكَابٍ وَلكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ مُسُلَهُ عَلْ مَنْ يَّشَاءُ وَاللهُ عَلْ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞

اورجو مال اللہ نے اپنے پیغیبرکوان لوگوں سے ( لڑائی کے بغیر ) دلوایا ہے اس میں تمہارا کچھ حی نہیں ، کیونکہ اس کے لئے تم نے نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ ،کیکن خداا پنے پیغیبرول کوجن پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے ،اورخدا ہر چیز پر قادر ہے ۔الحشر ۵۹/۲

حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروئی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا : بنی نظیر کے اموال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوعطا کیے تھے، جو کہ آپ کے لئے خالص تھے، ان اموال میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ پرسال بھرخرچ کرتے تھے اور جو با تی نے کر ہتا وہ جانوروں (گھوڑوں، بیلوں اور اونٹوں) اور اسلحہ برخرچ کرتے تھے۔ ۞

سول کریم صلی الله علیه وسلم کے بعدیہ اموال جماعت مسلمین (سرکار) کی املاک تھے جو کہ عام مسلمانوں کے مصالح پرصرف ہوتے تھے، چنانچ رسول اور دوسرے آئمہ میں فرق بیہے کہ آئمہ اپنی قوم کی معنوی مددسے غالب رہتے ہیں جب کہ رسول علیہ الصلو ۃ والسلام الله تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں تعالیٰ میں مافت سے رعب کے ذریعہ میں کی مددگی گئے ہے۔ 🗨 ذریعہ میں کی مددگی گئے ہے۔ 🗨

<sup>• .....</sup>رواه ابوداؤد واحمد والحاكم. الفروق للقرافي ١٩٥/١. الدرالمختار وردا لمحتار عليه ٢٦١/٣، البدائع ١١٥/١ عند عن عمر (نيل الاوطار ٥٥٣. هكذا في الشروح. الواه الشيخان واحمد عن عمر (نيل الاوطار ١١/٨). اخرجه البخاري ومسلم والنسائي عن جابر.

الفقہ الاسلامی وادلتہ مسلمانوں کا مال ہوگا کے کوئی حربی (وشمن) دارالاسلام میں داخل ہوجائے اور کوئی مسلمان اسے گرفتار کرلے (یاس سے مال جھین لے) تو وہ من جملہ مسلمانوں کا مال ہوگا ،گرفتار کنندہ کے لئے مخصوص نہیں ہوگا ، بیامام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، چونکہ حربی میں ملک کا سبب تمام اہل دارالاسلام کے لئے ثابت ہے، صاحبین کے نزدیک بیامال گرفتار کنندہ کا مخصوص حق ہوگا کیونکہ ملک کا سبب مال جھینااوراصل مالک پرغلبہ یانا ہے جوحقیقت میں گرفتار کنندہ سے ثابت ہوا ہے۔

وَ اعْكَنُوْ النَّمَا عَنِهُ تُمُ مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ بِلْهِ خُمُسَهُ وَلِلْمَّسُولِ وَلِنِى الْقُرُني وَ الْيَتْلَى وَ الْسَلِيدِن وَ النِّن السَّبِيلِ لِ إِنْ كُنْتُمُ الْمَنْتُمُ بِاللَّهِ وَ مَا اَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْمَتَّقَى الْجَمُعُن وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُن وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُن (مورة الانفال، آيت اس) مثافعيه ك زديك مال غنيمت كي طرح مال فئي سے بھي خس ليا جائے گا، اور بينس آيت غنيمت "وَ اعْلَمُوْ النَّمَا عَنِهُ تُمْ مِن شَيْءٍ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْمَ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْمُ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى ال

فئی کی مدمیں حاصل ہونے والی زمین بیت المال کی ملکیت ہوگی اوراس سے حاصل ہونے والی آمدنی مسلمانوں کے مصالح میں صرف کی جائیں گی ،اس کی دلیل آیت فئی ہے جواویر فدکور ہوئی ہے:

مَا اَفَاءَ اللهُ عَلَى مَسُولِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُلَى فَلِلْهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِنِى الْقُرْبِي وَ الْيَكُلَى وَالْمَسْكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيلِ الله نا الله عَلَى مَسُولِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُلَى فَلِلْهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِينِ الْقَرْبِي وَ الْيَكُلِي وَالْمَسْكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيلِ الله نا الله نا الله عَلَى مَا الله عَلَى عَطَاءَ كِيا الْهُولِ وَ لِنِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

مسكينوں اور الله كى راہ ميں نكلے ہوئے لوگوں كاحق ہے۔ الخشر ٥٩ / ٧

مال فئی کےمصارف میں سےمجاہدین اورشہداء کے خاندانوں کاخرچ بھی ہے، چنانچیاسی مال سےمجاہدین اورشہداء کے ورثاء کو وظا کف دیئے جائیں گے،اورعلماء کوبھی اسی مال سے وظا کف ملیں گے۔

سو غنیمت .....غنیمت کالغوی معنی بلامشقت کسی چیز کے حصول میں کامیاب ہوجانا ہے۔اصطلاح میں ایسے مال کوکہاجا تا ہے جودشمن پرغلبہ حاصل کر کے جبر أوعنوة حاصل کیا جائے،اموال غنیمت کے مختلف احکام ہیں۔ •

یہلاتھکم جن وملک کا ثبوت .....حفیہ کے نز دیک غانمین کاحق مال غنیمت میں تین مراتب میں بتدریج پایا جا تا ہے،اول مرتبہ میں حق عام کا ثبوت ہوتا ہے، دوسر مے مرتبہ میں بیدت مؤکد ہوجا تا ہے اور تیسر ہے مرتبہ میں ہرمجامد کاحق مخصوص ہوجا تا ہے۔

اول مرتنبہ ..... غانمین کی ملکیت کاحق عام محض غلبہ پالینے اور مال سمیٹ لینے سے ثابت ہوجا تا ہے، کیکن حنفیہ کے نز دیک مال غنیمت دارالاسلام میں محفوظ کر لینے سے قبل اس میں حق ملکیت ثابت نہیں ہوتا۔ €

بقید آئمہ، شیعہ زید بیاورا مامیہ کے نزدیک محض غلبہ حاصل کر لینے سے دشمن کے اموال کی ملکیت منتقل ہوجاتی ہے، گویا غنائم دارالاسلام میں لانے سے قبل ہی غافمین کی ملکیت میں چلی حاتی ہیں۔ €

ہاں البتہ شافعیہ کے زدیک راج ہیہے کہ دشمن کے اموال پر حق ملکیت غلبہ کے ساتھ ساتھ کا تقسیم یا اختیار مکیت ہے ہوتا ہے۔ 🍑 حفیہ نے اصول پر درج ذیل مسائل متفرع کئے ہیں۔

.الفقه الاسلامي وادلته .....جلد شتم \_\_\_\_\_\_ كتاب السير

الف.....اگرغانمین (غازیوں) میں ہے کوئی دارالحرب میں مرجائے تواس کا حصہ غنیمت دراثت میں منتقل نہیں ہوتا۔

ب .... ضرورت مجاہدین ہے ہٹ کراگرامام نے غنائم میں ہے کوئی چیز فروخت کر دی تواس کا یفعل نا جائز ہوگا۔

ج.....اگرکسی مجامد نے کوئی چیز ضائع کر دی تووہ ضامن نہیں ہوگا۔

د.....اگردارالحرب میں نشکر ہے کوئی کمک لاحق ہوئی اور پھرمجاہدین سارا مال ننیمت دارالاسلام میں سمیٹ لائیں تو شرکائے کمک کو بھی یں میں ہے حصہ ملے گا۔

ھ .....اگرامام نے دارالحرب میں انداز ےاور تخیینے کے ساتھ اموال غنیمت تقسیم کردے ،اس میں سوچ و بچاراوراجتہا دے کام نہ لے **اور** نہ ہی مجاہدین کواس کی کوئی ضرورت ہوتو یہ تقسیم صحیح نہیں ہوگی۔

جب كدوسرے آئمك غزديك ان فروع كاحكم ندكوره حكم كے برعلس ہوگا۔

حنفیه کے نزد یک اصل حق عام کے ثبوت کا فائدہ درج ذیل صورت میں طاہر ہوگا۔

اگردارالحرب میں ہے کسی قیدی نے اسلام قبول کرلیا تو ہ ہ آزاد تصور نہیں ہوگا بلکہ من جملہ مال غنیمت کا حصہ ہوگا اورا گرقید کرنے سے پہلے اسلام قبول کرلے تو دہ آزاد ہوگا اور تقسیم غنیمت میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ قید ہونے سے اس کے ساتھ مجاہدین کا حق کرنے سے پہلے اسلام پایا گیا تو اس کے ساتھ کسی کاحق متعلق نہیں ہوگا۔

اگر غنائم دارالاسلام میں منتقل کرنے ہے پہلے مال کے مالکان اسلام قبول کرلیں تو ان کے اموال ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہوں گے۔ بلکہ وہ نومسلم دوسرے مجاہدین کے ساتھ تقسیم میں شریک ہوں گے ، کیونکہ اموال کو دارالاسلام میں منتقل کرنے میں وہ بھی مجاہدین کے ساتھ شریک رہے ہیں، گویا وہ ایسے ہی ہیں جیسے کوئی کمک شکر سے آسلے۔

اس طرح بلاضرورت اموال غنیمت سے مجامد کوئی چیز نہیں لے سکتا، کیونکہ مال غنیمت کے ساتھ حق عام متعلق ہو چکا ہے،اوراگر حق عام

ٹابت نہ ہوتو مال غنیمت مباح کے درج میں ہوتا۔ **0** 

حنفیہ کی دلیل ہیہے کنچف استیلاءاورغلبہ ہے اس چیز کی ملکیت پائے ثبوت کو پہنچتی ہے جومباح الاصل ہو جب کہ اموال غنیمت تو دشمن **کی** ملکیت ہے،مباح الاصل نہیں ،ان کی ملکیت اموال غنیمت پر بدستور برقر اررہتی ہے تا وقت تکہ اموال دار الاسلام میں منتقل کر لئے جا کیں۔ غیر حنفیہ کا استدلال میہ ہے کہ ملک کا سبب غلبہ تا مہہ ہے اور غلبہ تامّہ پایا گیا لہٰذا مفید ملک ہوگا، جیسے جملہ مباحات پر غلبہ مثلاً لکڑی، گھا س

میر مقلیده استدلال مید می در مناب میران باری تعالی ہے: وغیرہ ، پھراستحقاق غنیمت پردلائل عام ہیں جینے فرمان باری تعالی ہے:

وَ اعْلَمُوَّا اَنَّمَا غَمْتُهُمْ مِّنْ شَیْءً فَاَنَّ بِیْهِ خُمُسَهٔ وَلِلرَّسُولِ وَلِنِی الْقُرُلِی وَ الْیَتُلٰی وَ الْمَسٰکِیْنِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ ۗ اِنْ کُنْتُمُ امَنْتُمْ بِاللهِ وَ مَا اَنْزَلْنَا عَلَ عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ یَوْمَ الْنَتَیَ الْجَبْلِیٰ ۖ وَ اللّٰهُ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۞ (النسل ۸/۲۱٪)

ر مرا درجہ..... یعنی غنائم دار الاسلام میں منتقل کرنے کے بعد اور تقسیم سے قبل۔اس درجہ میں حق عام پختہ ہوجا تا ہے اور عائمین کی اس

پرملکیت راسخ ہوجاتی ہے، کیکن حنفیہ کے نز دیک ملک ثابت نہیں ہوگی۔

اسی لئے حنفیہ کہتے ہیں:اگرکوئی مجاہداس درجہ کے بعد مرجائے تواس کا حصہ وراثت میں منتقل ہوگا، مال غنیمت سےاگرا مام نے کوئی چیڑ فروخت کر دی یا مال تقسیم کر دیا تواس کا یہ فعل جائز ہوگا اگر مجاہدین سے کوئی مددلاحق ہوئی ہوتو وہ نثریک نہیں ہو نے کوئی چیز للف کر دی تو وہ ضامن ہوگا۔

●.....البدائع ۱۲۱/۷، فتح القدير ۳۰۹/۳، تبيين الحقائق ۳/۱۵۳. تبيين الحقائق ص ۲۵۲، البدائع ۱۲۳/۷، الكتاب مع اللباب ۱۲۱/۳.

وارالحرب میں مال غنیمت سے نفع اٹھانے کی مختلف وجوہ ..... جب اموال غنیمت پرغلبہتمام ہوجائے تو اموال دارالاسلام میں محفوظ کر لینے سے قبل ان سے نفع اٹھایا جاسکتا ہے۔ مثلاً : کھانے کی اشیاء کھائی جاسکتی ہیں، پینے کی اشیاء پی جاسکتی ہے، جانوروں کو جارا کھلایا جاسکتا ہے ککڑیاں وغیرہ استعمال میں لائی جاسکتی ہیں، کیونکہ مجاہدین کوعمومان ان اشیاء کی ضرورت پیش آتی ہے برابر ہے کہ نفع اٹھانے والا مالدار ہویافقیر، چونکہ اگر مالدار محفص سے کہا جائے کہ وہ کھانے پینے کی اشیاء اپنے ساتھ لے کر جائے تو اس میں حرج عظیم لاحق ہوگا۔ لہذا حاجت میں عموم ہوگا۔

جن اشیاء سے نفع اٹھانا مباح ہوانہیں فروخت کرنا جائز نہیں، کیونکہ خریدوفروخت کی چنداں ضرورت نہیں ہوتی، اگر کسی مجاہدنے کوئی چیز فروخت کر دی تواس کے ثمن مال غنیمت میں جمع کئے جائیں گے، اگر تقسیم کے بعد کوئی چیز فروخت کی ہوتو دیکھا جائے گا کہ فروخت کنندہ مالدار ہے یا فقیر، اگر مالدار ہوتو حاصل شدہ رقم فقراء پرصد قہ کر دی جائے گی کیونکہ اب مجاہدین پر تقسیم کرنی دشوار ہے،اگر فروخت کنندہ فقیر ہوتو قیمت اپنی ضروریات میں صرف کرسکتا ہے، کیونکہ اگر مبیع موجود ہوتی تو وہ اس کا حق تھی۔

مال غنیمت اگر دارالاسلام میں محفوظ کر لیا جائے تو پھراس سے نفع اٹھانا جائز نہیں رہتا، چونکہ ضرورت جس کی وجہ سے مال غنیمت مباح ہواتھاوہ زائل ہوچکی ہے۔ 🗗

اشیائے خوردونوش اور جارے کے علاوہ بقیہ اموال مجاہدین کے لئے مباح نہیں ہوں گے، کیونکہ بقیہ اشیاء جماعت مسلمین کاحق ہیں، ہاں البتہ کسی مجاہد کو اللہ میں گار میں السکتا ہے اور جب ضرورت پوری ہوجائے تو واپس کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ مخطور سے ضرورت بوری ہو۔ 🗨 ضروری ہوگا، کیونکہ مخطور سے ضرورت بوری ہو۔ 🗨 ضروری ہوگا، کیونکہ مخطور سے ضرورت بوری ہو۔ 🗨

جب مسلمان دارالاسلام کی طرف واپس لوٹنا چاہیں دراں حالیکہ ان کے پاس جانور ،مولیثی ،اسلحہ وغیرہ ہواوروہ دارالاسلام کی طرف لانے کی استطاعت ندر کھتے ہوں تو مویشیوں کوذئ کرنے کے بعد جلادیں اور اسلحہ تلف کردیں تا کہ دشمن کے کام کا ندر ہے۔

دوسراتكم: مال غنيمت كي تقسيم كي كيفيت اورجگه .....اموال غنيمت كي تقسيم كارى وضاحت اس آيت ميس ب:

وَ اعْلَمُوْ النَّمَا غَوْمُتُمُ مِّن شَيْءَ فَأَنَّ بِلِهِ خُمُسَهُ وَلِلْمَّسُولِ وَلِنِى الْقُرُبِى وَ الْيَتْلَى وَ الْسَلِيمُنِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ لَا اللهِ عَمْنَتُمُ مِاللهِ وَ مَا اَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْقُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعُنِ وَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُقِ وَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُقُ وَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُقُ وَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَ مَا اَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْقُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعُنِ وَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُقُ وَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُل

چنا نچہ مال غنیمت پانچ حصوں میں تقسیم کرلیا جائے گا ،ایک خمس (ایک حصہ )ان لوگوں کے لئے ہوگا جو آیت میں مذکور ہیں ،اور چار حصے غازیوں میں تقسیم کئے جائیں گے ،اس کارتقسیم کوابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ: جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم سنہ کوروانہ کرتے اور پھروہ دستہ مال غنیمت کے کرواپس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت کا پانچواں حصہ الگ کر لیتے پھراس پانچویں حصہ کو آیت میں مذکور مصارف میں صرف کرتے ۔اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیر آیت تلاوت کی وَاعْمَلُهُوۤ اَ اَتَّہَا

<sup>● ....</sup> المراجع السابقه. @تبيين الحقائق ص٢٥٣، البدائع ٢٣/٧، ا ، الكتاب مع اللباب ١٢١/٣. ا . @المراجع السابقه ـ

الفقد الاسلامى وادلة .....جلزاشتم \_\_\_\_\_\_ کتاب السير عَمْ تُتُمُ مِّن شَى وَفَاَنَّ لِلْهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِنِى الْقُرُلِى وَالْيَتْلَى وَالْمَسْكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لَا إِنْ كُنْتُمُ امَنْتُمْ بِاللهِ وَمَا اَنْوَلْنَاكِلْ عَبْهِ بِنَايَوْ مَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَعَى الْجَمُعُنِ ۖ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَى الْحَابُ

چنانچا کیک حصہ اللہ اوراس کے رسول کا ہے، دوسرا حصّہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کا بیددو حصے سکری قوت کے حصول میں صرف کئے جائیں گے، مال غنیمت کے بقیہ جار حصے غانمین (غازیوں) میں تقسیم کئے جائیں گے، مال غنیمت کے بقیہ جار حصے غانمین (غازیوں) میں تقسیم کئے جائیں گے، گھوڑے کے دو حصے ہوں اوراس کے سوار کا ایک حصہ، بیادہ کا بھی ایک حصہ ہوگا۔ ❶

بعض علماء کہتے ہیں: مال غنیمت چے حصول میں تقسیم کیا جائے گا، چٹھا حصہ کعبہ کی نذر کیا جائے گا۔ امام مالک رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں: تقسیم کا طریقہ کارامام کوسپر دہے، اور مال غنیمت مسلمانوں کے مصالح پرصرف کیا جائے گا، آیت میں جن مصارف کا ذکر ہے آیت میں اہم اہم مصارف بیان کئے گئے ہیں گویا یہ حصر نہیں۔

رسول التلصلي التدعليه وسلم كا حصه .....رسول كريم صلى التدعليه وسلم عرصة حيات مين بيدهه ذاتى ضروريات ،ابل وعيال ك اخراجات كي يوراكرني كي ليت تقيء آپ صلى التدعليه وسلم كي بعديد حصه عام سلمانون كي مصالح مين صرف كياجائ كامثلاً :اسلحه خريد في مين وغيره ، كيونكه آپ صلى التدعليه وسلم كاارشاد بي كه جماعت انبياء وراثت مين كيونيين چيوزت، جو كيهه مهاراتر كه مووه صدقه موتا بيد

حنفیہ کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کا حصہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے فقراء روں کو دیا جائے گا، مالداروں کونہیں دیا جائے گا۔ جمہور فقہاء کہتے ہیں: اس میں مالدار فقراء اور عورتیں سب شریک ہوں گے۔ کیونکہ آیت مطلق ہے۔ نیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کوخس میں سے دیا تھا، جب کہ عباس رضی اللہ عنہ مالدار تھے، حضرت زبیر ضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کا حصہ لیتے تھے۔

رسول التُّدصلی التُّدعلیہ وسلم کے بعد آپ کے اور آپ کے اقرباء کے حصہ میں علماء کا اختلاف ہوگیا۔ شافعیہ کی ایک جماعت کہتی ہے کہ رسول کریم صلی التُّدعلیہ وسلم کا حصہ آپ کے بعد خلیفہ کا ہوگا۔

ایک جماعت کہتی ہے: اقرباء کا حصہ خلیفہ کے اقرباء کے لئے ہوگا۔

حنفیہ کہتے ہیں: آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہے آپ کا حصہ ساقط ہو گیا کیونکہ یہ حصہ آپ کو وصف رسالت کی وجہ سے ملتا تھا نہ کہ وصف امامت کی وجہ ہے۔

اقر باکون ہیں ..... آیت میں اقرباء سے مراد بنی ہاشم اور بنی طالب ہیں، اقرباء میں بنی عبدشس اور بنی نوفل داخل نہیں، چونکہ بنی ہاشم اور بنی طالب جاہلیت واسلام میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے جدانہیں ہوئے جسیا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کے انگلیاں ایک دوسر سے میں داخل کر کے اشارہ فر مایا۔ آج ذوی القربی کا حصہ مصالح عامہ میں صرف کیا جائے گا۔

خلاصه .....عہدِ نبوت کے بعد مال غنیمت کے تمس کی تقتیم مے متعلق فقہاء کے مُداہب حسب ذیل ہیں۔

حنفیہ کہتے ہیں .... خمس کے تین جھے کئے جائیں گے۔ایک حصہ بتیموں کا ایک حصہ مسکینوں کا اورایک حصہ مسافروں کا۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر افتتاح کلام اور برکت کے لئے ہے،حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ آپ کی وفات کے بعد ساقط ہوگیا، جیسے ضفی (مال غنیمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کواپنے لئے پسندفر مالیتے تھے ) ساقط ہوگیا۔اقرباءاس وقت رسول اللہ صلی اللہ

<sup>● .....</sup>رواه البيهقي والطبراني وفي سنده متروك (نصب الراية ٣٢٩/٣)

امام شافعی ،امام احمد، ظاہر بیداور جمہور محدثین کہتے ہیں: .....، مال غنیمت کے پانچ جھے کئے جائیں گے،اللہ اور رسول کا حصہ مصالح میں صرف کیا جائے گا،دوسرا حصہ ذوی القربی کا ہے جوبی ہاشم یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولا دوغیرہ کو دیا جائے گا۔بقیہ تین جھے آیت میں بیان کردہ مصارف میں صرف کئے جائیں گے۔

امام ما لک رحمة الله عليه کہتے ہيں: مال غنيمت کی تقسيم کامعاملہ امام کوسپر دہے۔ جیسے امام بہتر سمجھے مال غنيمت تقسيم کر دے۔

لقيه حيار حصے..... پيد حصي عامرين کاحق بين،اس ہے مسلمان فوجي کو حصہ ملے گا۔

بشرط نید کداس نے جنگ میں حصہ لیا ہواور جنگ کی نیت ہے آیا ہو،خواہ بالفعل قبال کیا ہویانہیں چونکہ جہاد دشمن کوڈرانے دھمکانے کا

عورت جمیز بچهاور ذمی کا کوئی حصنهیں ہوگالین اماما پنی رائے پرانہیں بچھنہ بچھ عطا کردے۔ **ہ** 

استحقاق کی مقداراس صورت میں مختلف ہوجاتی ہے جب کہ مجاہد کے پاس گھوڑا ہو یا پیادہ ہو،امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور شیعہ امامیہ کہتے ہیں، شہسوار کودو حصلیں گے، پیادہ کوایک حصہ ملے گا۔

صاهبین ،جمہورعلاءاورشیعہزیدیہ کہتے ہیں بشہوارکوئین جصلیں گےاور پیادہ کوایک حصہ۔

شہروار کو پیادہ پر برتری ملنے کی وجہ رہے کہ ماضی میں جنگجو گھوڑا پاتیا تھا اور اسے لے کر جہاد میں جاتا تھا، اسے گھوڑ سے کا خرچہ بھی برداشت کرنا پڑتا تھا۔

جہور کا ند ہب میر نے زد کی رائح ہے چونکہ رسول اللہ علیہ وسلم سے بیٹا بت ہے جیسا کہ ابن ماجہ اور بیبی کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کو تنین کے موقع پر شہر سوار کو تین حصد کے ، دو جھے گھوڑ ہے کے مقرر کئے اورا کیک حصد پیادہ کا۔ 

رہی بات دار قطنی کی حدیث کی جس میں ہے کہ ''شہر سوار کو دو جھے ملیں گے اور پیادہ کو ایک حصد '' سواس کی اسناد میں ضعیف راوی ہے اور ممتن میں وہم ہے۔ 

متن میں وہم ہے۔

امام ابوحنیفدر حمة الندعلیه ام محمد رحمة الندعلیه اور امام زفر رحمة الندعلیه کنز دیک صرف ایک گھوڑے کا حصه دیا جائے گا اگر چه مالک کے پاس ایک سے زائد گھوڑے ہوں، کیونکہ گھوڑ وں کا حصه خلاف قیاس ثابت ہے اور شریعت میں حکم صرف ایک گھوڑ ہے کے متعلق وار دہوا ہے، لہذا زائد گھوڑ وں اصل قیاس کی طرف راجع ہوں گے۔امام ابو یوسف رحمة الندعلیه فرماتے ہیں: دو گھوڑ وں کوحصہ دیا جائے گا۔ چونکہ مجاہد کو دو گھوروں کی ضرورت رہائتی ہے،اگر ایک گھوڑ اتھک جائے تو مالک دوسرے پر سوار ہوکر جنگ کرتا ہے۔

غنیمت کے ستحق فوجی (سپاہی) کے اوصاف .....حنفیہ کنزدیک ظاہرالروایہ میں فوجی کے بیادہ پاسوارہونے کا اعتباردشن کی سرحدعبور کرنے کے وقت ہوگا، چنانچہ جو تخص جہاد کے ارادہ سے دارالحرب میں داخل ہوگا اس کی وہی کیفیت معتبر ہوگی اگر گھوڑ ہے کے ساتھ داخل ہواتو اسے دو حصلیں گے اگر چہ دارالحرب میں بالفعل جنگ کرنے سے پہلے ہی گھوڑ امر جائے ،اگر دشمن کی حدود میں پیادہ داخل ہواتو اسے ایک حصد ملے گا،ای طرح اگر کو کی شخص تا جرکی حیثیت سے دارالحرب میں داخل ہواتو مال غنیمت سے اسے پچھ بھی نہیں ملے گا۔ حنفید کی

المارين الممارين رائے كمطابق أثير كرد كرواہ ابن ماجه بهذا اللفظ واخرجه البخارى ومسلم وابو داؤد والترمذى والمسلم وابو داؤد والترمذى والميهقى (نيل الأوطار ١/٨) جامع اللصول ٢٤٢/٣) واہ ابن عباس وقال الزيلعى عنه غريب وفى الباب احاديث منها حديث مجمع بن جاريه اخرجه ابوداؤد واحمد والطبرانى وابن ابى شيبة وغيرهم.

حاضرر ہے کی حقیقت کا جاننا دشوار ہے،لہذا جملہ ستحقین کی ظاہری حالت کا اعتبار ہوگا اور وہ دشمن کی حدود میں داخل ہونا ہے۔ معرب نے میں میں میں اس کے میں سے میں اس

بنابرھذا بیمسئلہ پرمرتب ہوتا ہے کہا گرا یک مجاہد دارالحرب میں بیادہ پا داخل ہو، پھراس نے گھوڑ اخریدلیایا کسی اور نے اس کو گھوڑ اہبہ کر دیایا عاریۂ گھوڑا لے لیایا اجرت پر گھوڑ الیا اور یوں سوار ہو کر جنگ لڑا تو اس کے لئے پیادہ کا حصہ ہوگا چونکہ وہ دارالحرب میں بیادہ داخل ہوا ہے، ایک قول پر بھی ہے کہا ہے شہسوار کا حصہ ملے گا۔

اس کے برعکس اگر مجاہد گھوڑے کے ساتھ داخل ہوا بھراس نے گھوڑا فروخت کردیا یا اجرت پردے دیا یا کسی دوسرے کو ہمبہ کردیا یا عاریة دے دیا یا اس کے برعکس اگر مجاہد گھوڑا فروخت کردیا یا اجرت پردے دیا ہے، چونکہ جب دے دیا اورخوداس نے بیادہ جنگ لڑی تو ظاہر مذہب میں وہ بیادہ کے حصہ کا مستحق ہوگا جیسا کہ امام مجمد کی کتاب سیر کبیر میں لکھا ہے، چونکہ جب اس نے اپنا گھوڑا فروخت کردیا تو بینظام ہوگیا کہ سوار ہوکر جہاد کرنے کا اس کا ارادہ نہیں، بلکہ وہ تجارت کرنا چاہتا ہے، جب کہ اعتبار حدود تجاوز کی ہو۔ حسن رحمة الله علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمة الله علیہ سے ایک روایت بی بھی نقل کی ہے کہ وہ

جمہور.....کتے ہیں:استحقاق غنیمت کے دصف کی تحدید کا اعتباریوں ہے کہ جوفخص جہاد کی نیت سےمعر کہ میں حاضر ہوا گرچہ شکر کے ساتھ **ل** کر جنگ نہ کرے وہ مال غنیمت کا مستحق ہوگا۔ **ہ** 

سوار کے حصے کامسحق ہوگا۔ چونکہ اعتبار سرحد عبور کرنے کی حالت کا ہے۔ 🌑

ب کے نانچیہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مال غنیمت اس شخص کا حق ہے جومعر کہ میں حاضر ہو۔ ● ماور د می • کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ان کا کوئی مخالف نہیں ہوا۔

بنابر ہذااگرمسلمانوں کوان کی کمک پینچی جب کہ جنگ کا فیصلہ ہو چکا ہوتو شرکائے کمک کو مال غنیمت میں سے پچھنییں ملے گا۔اس میں حنفیہ کا اختلاف ہےان کے نزدیک مال غنیمت تقسیم کرنے ہے پہلے کمک کے شرکا غنیمت سے حصہ لیس گے۔

تقسیم غنیمت کی جگد ..... جمهور فقهاء، ظاہریہ، شیعدا مامیداور شیعدزیدید کی رائے ہے کہ دشمن کو شکست ہوجانے کے بعد دارحرب میں بھی اموال غنیمت تقسیم کئے جاسکتے ہیں، بلکہ دارحرب میں تقسیم کرنامتحب ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو النہ علیہ میں ہمی مال غنیمت تقسیم کیا تھا، ۞ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالخلیفہ میں بھی مال غنیمت تقسیم کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بن مصطلق کا علاقہ فتح کیا اور حاصل ہونے والا مال غنیمت انہی کے علاقہ میں تقسیم کیا۔

المحتاج القدير ٣٢٢/٣، البدائع المرجع نفسه ص ١٢٥ تبيين الحقائق ٢٥٥/٣. إبداية المجتهد ١/٠٣٠، مغنى المحتاج المحتاج ١/٠٠٠. أرواه الشافعي وابن ابي شيبة عن عمرو رواه الطبراني والبيهقي واخرجه ابن عدى عن على (نصب الراية ١٠٠٠) أرواه البخاري عن انس والطبراني عن انس (مجمع الزوائد ٢٣٨/٥) أثار الحرب ص ١٣١.

شافعیہ اور ظاہریہ کہتے ہیں: کافرغلبہ حاصل کرے مسلمان یاذتی کے مال کاغنیمت کے طور پر مالک نہیں بنتا۔

## ولائل ....جمہور کے دلائل

ا۔ حنفیہ ..... کا استدلال بیہ ہے کہ کفار نے غیرمملوک مالِ مباح پرغلبہ حاصل کیا ہے اور جوشخص غیرمملوک مالِ مباح پرغلبہ حاصل کر لے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے، بیابیا ہی ہے جیسے کوئی شخص ککڑ ، گھاس ، شکار وغیرہ پر قبضہ کر لے ، غیرمملوک ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ دشمن نے غلبہ حاصل کر کے اسے جب اپنی ملک میں سمیٹ لیا تو مسلمان کی ملک زائل ہوگئ ، کیونکہ مسلمان اپنی مال سے صرف اس صورت میں نفع اٹھا سکتا ہے ممارہ دور ارحرب میں داخل ہو جب کے مسلمان اس کی طاقت نہیں رکھتا چونکہ دشمن کوغلبہ حاصل ہوا ہے۔

حنفیہ کےعلاوہ دیگرفقہاء کااستدلال بیہ ہے کہ مال پرغلبہ حاصل کرنا ملک کا سبب ہے،لہٰذا ملک دارالحرب میں اموال منتقل کرنے سے پہلے ہی ثابت ہوگی جیسے مسلمان غیرمسلمین کے اموال پرغلبہ حاصل کرلیں۔

۔ ۲ .....رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے جو شخص مال غنیمت میں اپنا اونٹ پائے ، جب کہ اموال تقسیم نہ ہوئے ہوں تو وہ اسے لے سکتا ہے، اگر اموال تقسیم ہو چکے ہوں تو تم قیمت دے کر اپنا اونٹ لے سکتے ہو۔ 🇨

ہے۔ اس میں دلیل ہے کہ دشمن اونٹ کا مالک بن جائے گا، جمہور کے اور دلائل بھی ہیں۔

شافعیہ نے مختلف دلائل سے استدلال کیا ہے، ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عَنه کا ایک گھوڑا بھاگ گیا جے دشمن نے کپڑلیا، بعد میں ، سلمانوں کو فتح ہوئی اور مال غنیمت میں وہ گھوڑا بھی تھا چنا نچے رسول اللہ سلمی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں گھوڑا ابن عمر رضی اللہ عنہ کو واپس کردیا گیا۔ اس طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام بھاگ کرروم چلا گیا، مسلمانوں کورومیوں پر فتح ہوئی تو حضرت خالد بن ولیدر ضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا۔
اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سلمی اللہ علیہ وسلم کے بعدوہ غلام ابن عمر رضی اللہ عنہ کو واپس کردیا اور بیا ہو بمرصد ای رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا۔
صحابہ رضی اللہ عنہ میں میں میں میں ہوا اور کسی نے اس پر کلیز نہیں کی۔ ● علامۃ صطلائی کہتے ہیں: اس میں شافعیہ اور دیگر فقہاء کی دلیل ہے کہ کفار غلہ ہے۔ صلمانوں کے مال کے مالک نہیں منتے۔ اصل مالک تقسیم سے پہلے بھی لے سکتا ہے اور بعد میں بھی۔ ●

مالک کو مال واپس کرنا ..... جب ہم نے یفرض کرلیا کہ دشمن غلبہ ہے مسلمان یاذی کے مال کوسمیٹ لے اور پھر مسلمانوں کو دشمن پر غلبہ ہواگر صاحب مال اپنامال پہچان لے اور غنیمت تقسیم نہ ہوئی ہوتو جمہور علاء کے نزدیک میداموال مالکان کو واپس کرنے واجب ہیں، آئمہ اربعہ کا بھی یہی خدجب ہے، البتہ آگر مال غنیمت تقسیم ہو چکا ہو پھر مالک اپنامال پہچانے تو مالکیہ اور حنفیہ کے نزدیک قیمت اواکرنے کے بعد لے سکتا ہے، حنابلہ کا بھی ظاہری خدجب یہی ہے اور زید میر بھی یہی کہتے ہیں۔

● .....رواه مالک والدرقطني عن ابن عباس.(نصب الراية ٣٣٣/٣) ۞رواه البخاري ومالک وابوداؤد وابن ماجه والدارقطني عن ابن عمرو(نصب الراية ٣٣٥/٣)۞القسطلاني شرح البخاري ٤٢/٥ ا ـ الفقه الاسلامي وادلتة ..... جلد شتم \_\_\_\_\_\_ كاب السير

شافعيه، ظاہر بياورشيعه اماميہ کہتے ہيں: مالک بلائوض اپنے مال کامستحق ہوگا۔ 🗨

حربی جو تکیل فتے سے پہلے اسلام قبول کر لے اس کے اموال کا حکم .....اگر تکیل فتے سے پہلے حربی اسلام قبول کر لے تو دارالحرب میں اس کے مال پر قبول اسلام کا کیا اثر ہوگا؟

مالکیہ کے نز دیک راجح یہ ہے کہ جب مسلمانوں کواس نومسلم کے علاقہ پر غلبہ حاصل ہوجائے تو اس کا مال غنیمت میں سے شار ہوگا ،خواہ نومسلم دارالحرب میں تھہرے یا دارالاسلام کی طرف بھاگ آئے۔

اس نومسلم کی زمین کے متعلق حنفیہ امامیداورزیدیہ کی یہی رائے ہے، رہی بات اموال منقولہ کی سووہ قبول اسلام کی وجہ سے محفوظ رہے گا، بشرط بیکہ بیاموال اس نومسلم کے سی ساتھی کے پاس ہو۔

شافعيه، حنابلهاور ظاهريه كهتع بين ....اس نومسلم كي جائداد منقوله وغيره منقوله بهي قبول اسلام مي محفوظ رہے گي۔

ی سبب اختلاف یہ ہے کہ مال وجان کی حفاظت اسلام کی بدولت ہے یا دارالاسلام کی بدولت؟ چنانچے فریق اول(مالکیہ وغیرہم) کے نزدیک جان و مال محفوظ ہوں گے دارالاسلام کی بدولت چنانچے نومسلم جب تک اپنے مال اوراولا دکو لے کردارالاسلام کی سرحد میں داخل نہ ہواور دارالکفر میں اس کامال اوراولا دیکڑ کی جائے تو وہ من جملہ مال غنیمت کا حصہ ہے فریق ٹانی (شافعیہ وغیرہم) کہتے ہیں:مال وجان کی حفاظت اسلام کی بدولت ہے لہٰذادارالحرب ہی میں نومسلم کا مال اوراولا دغنیمت بننے ہے محفوظ ہوگ۔ ◘

# چونھی فصل .....قید یوں کا حکم

فقہی اصطلاح میں قیدی کالفظ عام ہے، دوران جنگ گرفتارشدہ کفارکوقیدی کہاجا تا ہے تاہم جوفو جی گرفتار کئے جا کمیں انہیں اُسریٰ (اسیر کی جمع ) کہاجا تا ہے،عورتوں اور بچوں کو'' سی'' کہاجا تا ہے،ان دونوں کا تھم الگ الگ ہے۔

جب کہ دونوں اصناف کے متعلق کلام طویل ہے تا ہم اختصار سے کام لوں گا۔ چنانچہ قیدی بنانے کا ثبوت قر آن وسنت سے ہے ، فرمان باری تعالیٰ ہے:

> وَخُنُوهُمُ وَاحُصُرُوهُمُ کفارکو پکڑلواورگھیرلو۔التوبہ ۵/۹ فَشُنُّواالْوَشَاقَ مضوطی ہے پکڑلو مجرے ۴/۸

> > مضبوطی ہے پکڑنا،قید کر لینے سے کنایہ ہے۔

رسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم بعض قیدیوں پراحسان فرماتے تھے اورانہیں رہا کردیتے تھے۔ ان میں سے بعض کوقل کر دیتے تھے، بعض سے فدیہ لے کرچھوڑ دیتے تھے اور اپنے قیدیوں کے ساتھ تبادلہ بھی کردیتے تھے۔ **© گویا** مسلمانوں کے حالات کی مسلحت کے مناسب برتاؤ کیا گیا۔

سبی (عورتوں اور بچوں) کا حکم مسسبی کا حکم معلوم کرنے کے لئے درج ذیل احوال سے بحث کرناضروری ہے جو بسااوقات پیش آتے ہیں قبل ،غلام بنالینا،احسان اور فدیہ لینا۔

٠ ..... آثار الحرب ص ٢١٣. ۞ آثار الحرب ص ٢٣٢. ۞نيل الأوطار ٢/٨.

آگر عورتیں یا بچے فوج کے ساتھ بالفعل جنگ میں شریک ہوں یا عورتیں مشورے دیتی ہوں تو جمہور آئم کے نزدیک قید کرنے کے بعد انہیں قبل کرنا جائز ہے، اس صورت میں حنفیہ کا اختلاف ہے ان کے نزدیک قید کرنے کے بعد عورت، بچے اور ناسمجھ (معتوہ) کوتل کرنا جائز نہد کے بہت میں مذمل میں تقلیم میں سے ایسان میں سے ایک میں میں اس منہ سے ت

نہیں۔ کیونکہ قیدی بنانے کے بعد قبل کرناسزا کے طور پرہوتا ہے جب کہ بیلوگ سزا کی اہلیت نہیں رکھتے۔ میں دروں موسی فعیثر سے لیکھ تن روپر کی قبل ماروں جہروں میں شرقتر میں دارنے مختر میں اور میں

دوران معرکہ دفع شرکے کئے عورتوں اور بچوں کوئل کرنا مباح ہے، بعد میں شرقیدی بنانے سے حتم ہوجا تا ہے۔

غلام بنانا ..... قیدی بنانے کے بعد جب عورتوں اور بچوں گوٹل کر ناجا ئزنہیں تو مالکیہ کے نزدیک امام کوتین با توں میں اختیار حاصل ہوگا ، چاہے انہیں غلام اور باندیاں بنا لے ، چاہے ان پراحسان کرے اور انہیں چھوڑ دے چاہے ، فدیہ لے کرچھوڑ ہے۔

حنفیہ کہتے ہیں ..... امام انہیں غلام بنائے خواہ قیدی عربی ہوں یا مجمی کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ھوازن کی عورتوں اور نبچوں کو ہاندیاں اور غلام بنالیا تھا۔ ● اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرب کے مرتدین کی اولا دکوغلام بنالیا تھا۔

ت بیت بر میں اسٹریا ہے۔ کہتے ہیں :عورتیں اور بچم میں گرفتاری سے باندیاں اورغلام بن جا کمیں گےاور جملہ مال غنیمت کا حصہ ہوں سرین سریا میں سل با نفز سریا ہے۔ یہ جمعی میں اسٹریا کہ اسٹری سے باندیاں اورغلام بن جا کمیں گےاور جملہ مال غنیمت سرین سے مصل میں سل با نفز سریا ہے۔ یہ جمعی میں اسٹری سے باندیاں اور غلام بن جا کمیں گے اور جملہ مال غنیمت کا حصہ ہوں

گے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کی طرح سبی (عورتوں اور بچوں) کوبھی تقسیم کرتے تھے۔ 🍎 ملاحظ سبرکی اگرے از انوا کونیاد میزار زبکار واقع عرصہ ڈریٹر جسور ال سیرون ومرور دیکا سرکیکن قبل از اسلام بھی نیاد میزار نرکا طریقت

ملاحظہرہے کہ آگر چیدانسانوں کوغلام بنانے کارواج عرصہ ڈیڑھ سوسال سے معدوم ہو چکا ہے کیکن قبل از اسلام بھی غلام بنانے کا طریقتہ قوموں میں رواج پذیر رہاہے اسلام نے بھی اس کو باقی رکھااور بیمنسوخ نہیں ہوا۔

احسان ...... مالکیہ نے جائز قرار دیا ہے کہ امام قیدیوں پراحسان کرسکتا ہے اور انہیں بلابدل کے چھوڑ سکتا ہے، ثنا فعیہ اور حنابلہ نے بھی اسے جائز رکھا ہے کیکن انہوں نے ایک شرط رکھی ہے کہ غانمین اس پر راضی ہوں۔

حنفیہ نے مطلقاً احسان کی ممانعت کی ہے چونکہ آئندہ سل تیار ہو کر پھر ہمارے دشمنوں کی صفوں میں شامل ہوجا کیں گے بحورتیں بچ جنیں گی ، بچے جوان ہو کر ہمارے دشمن بن جا کیں گے۔

فدیہ ..... مالکیہ نے فدیہ لے کرقیدیوں کے چھوڑ نے کوجائز قر اردیا ہے خواہ فدیہ مسلمان قیدیوں کی شکل میں ہویا مال ہو،اباضیہ نے بھی جان و مال کے بدلہ میں قیدیوں کے چھوڑ نے کو جائز قر ارّدیا ہے۔

شافعیہ نے بھی مال یامسلمان قیدیوں کو چھوڑانے پر جائز قرار دیا ہے، کیکن غازیوں کوان کی بجائے مصالحِ عامہ کے مال سےان کو معاوضہ دیناضروری ہےاس کی دلیل ہیہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنوقر بظہ کی عورتوں اور بچوں کوقیدی بنالیااور پھرانہیں مشرکین کو فروخت کردیا۔ **ی** 

حفنیہ اور حنابلہ نے عورتوں اور بچوں کوفیدیہ پر چھوڑنے کو جائز قراز نہیں دیانہ مال لے کر اور نہ ہی مسلمان قیدیوں کے بدلہ میں۔

اسریٰ کا حکم .....وشن کے جنگجو جو قید کر لئے جائیں، چنانچہ فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ امام مسلمانوں کی مصلحت کے پیش نظر جنگی قیدیوں کے متعلق کوئی بھی فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، تاہم امام نداہب فقہاء میں سے کسی ایک کو اختیار کرسکتا ہے۔ 🎱

حنفیه کا مذہب .....امام کو تین امور میں اختیار ہے یا نہیں قتل کردے، یا غلام بنالے یا نہیں ذمی بنا کرآ زاد چھوڑ دے، ہاں البت

• ..... آثسار الحرب للمؤلف ص١٨، البدائع ١٩/٧ ا ـ فيل الأوطار ٣/٨ فيل الأوطار ٣/٨، شمرح مسلم ١٢ صلم ١٢ صلم ١٢ ص ص ٩١ و . وواه الشيخان واحد عن ابن سعيد (شرح مسلم ونيل الأوطار ٥٥/٨) قاتار الحرب ص ٣٣٠ ـ

مشر کین عرب اور مرتدین کوغلام نہیں بنایا جائے گا اور نہ ہی انہیں ذتمی بنایا جائے گا ،اگر اسلام قبول نہ کریں تو انہیں قتل کیا جائے گا ، چنانچیہ فرمان ہاری تعالیٰ ہے:

## سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِرِ أُولِي بَأْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ أَوْ يُسْلِبُوْنَ

عنقریب مہیں سخت جان قوم کی طرف بلایا جائے گا ہم انہیں قبل کرو گے یاوہ اسلام قبول کرلیں گے۔انفتح ۲۹/۴۸

نيز آ پ صلى الله عليه وسلم كاارشاد ہے كہ جزيرة عرب ميں دودين جمع مهيں ہو سكتے ۔ **●** امام ابوحنیفه رحمة الله علیه سے دوسری روایت بھی منقول ہے اس روایت کے مطابق فدید لے کر قیدیوں کوچھوڑ ناجا کرنہیں۔ صاحبین رحمة

الله عليه كزويك فديه لي كرچهور ويناجائز ب، چنانچه ام محدرهمة الله عليه ك كتاب سير كبير ميس به كه مال كي صورت ميس يامسلمان قيديون کیصورت میں فدیہ لے کرقیدیوں کوچھوڑنا جائز ہے، چونکہ چیج مسلم میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دومسلمانوں کوایک مشرک کے

بدله میں چھوڑ دیا ہے 1 ای طرح مکہ میں مسلمان قیدیوں کو ایک عورت کے بدلہ میں آزاد کرایا۔

امام محدر حمة الله عليه فرمات عبين: امام ابوحنيفه رحمة الله عليه سے مروى دونوں روايتوں ميں زياده راجح جواز كى روايت ہے چونكه رسول كريم صلی الله علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر قید یوں سے مال لے کر چھوڑ دیا تھا۔ 🍑

جمہور حنفیہ کے نزدیک قیدیوں پراحسان کرنا حرام ہے یعنی بغیر کسی بدل کے نہیں چھوڑنا حرام ہے، چونکہ قیدی دشمن کی افرادی قوت کو

بوھادیں گے جس ہے جنگ پھر ہمارے اوپریلٹ آئے گی۔ ا مام محدر حمة الله عليه كى رائے ہے كه اگرامام مسلمانوں كے لئے مصلحت متمجھے تو بعض قيديوں پراحسان كرسكتا ہے۔

کیونکدرسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ثمامہ بن ا ثال حنی پراحسان کیا اوراسے بلابدل چھوڑ دیا، جب کہ سلمان اسے قید کرکے لائے تھے اور اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ 🗨 ہاں البتہ حنفیہ کے نز دیک اراضی کے ساتھ قیدیوں پراحسان کرنا جائز ہے تا کہ مسلمان زراعت میںمشغول نہ ہوجا ئیں اوراس طرح جہادنہ فوت ہو۔

شافعیہ، حنابلہ، امامیہ، زید بیاور ظاہر بیکا ندہب بیہ ہے کہ امام یا نائب امام کو جارامور میں اختیار ہے بعنی جس اختیار میں مسلمانوں کی مصلحت نمایاں ہوتو اجتہاد ہے اس پرعمل کرے وہ اختیارات بہ ہیں جمل،غلام بنالینا،احسان کرنااور مال یامسلمان قیدیوں کے بدلہ میں جھوڑ دینا،امام اجتهاد سے فیصله کر مے بحض خواہش نفس پر فیصلہ نہ کرے،اگر مصلحت مخفی ہوتو قیدیوں کورو کے رکھے تاوقتنیکہ مصلحت ظاہر ہوجائے، مصلحت کا اندازہ قیدی سے لگایا جاسکتا ہے مثلاً اس سے افرادی قوت کا بڑھ جانا یاوہ خیانت سے یاک ہویا قبول اسلام کی امید ہویا وہ قوم کا سردار ہویامسلمانوں کی معاشی حالت کومضبوط بنانا ہووغیر ذالک۔

مالکید کہتے ہیں امام مسلمانوں کی مصلحت کوسا منے رکھ کریائج امور میں سے کسی پر بھی عمل کرسکتا ہےوہ یہ ہیں،قیدیوں کوفل کردے،غلام بنا لے،احسان کر کے آئبیں یونہی چھوڑ دے،فدیہ لے کرچھوڑ دے،یاان پر جزیہ مقرر کردے۔

> ولائل .....فقهاء نے قیدیوں کوتل کرنے پرآیات قال عموم سے استدلال کیا ہے، مثلاً فرمان باری تعالی ہے: فَإِذَا انْسَلَحَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَلْتُنُوْهُمُ جب حرمت والے مہینے بیت جائیں تو مشرکین کو جہاں یا وُقل کرو۔التوبۃ ٩/٥

◘.....رواه مالک وعبدالرزاق والبيه قبي واستحاق بن راهو يه وابن هشام عن ابي هريرة. ۞رواه مسلم واحمد والترمذي وصححه وابن حبان عن عمران بن حصين. ۞اخرجه مسلم عن سلمة بن الأكوع ـ (نصب الرابع ٣٠/٣٠) ۞رواه ابوداؤ د عن ابن عباس ومسلم واحمد عن انس. ◙ رواه الشيخان واحمد عن ابي هريرة (شرح مسلم ٢ / /٨٤)

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

غزوہ احدے موقع پر آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ابوعزہ شاعر (جسے آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر چھوڑ دیا) تھا گوٹل کرنے کا تھم دیا، جب مکہ فتح ہوا آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ہلال بن خطل مقیس بن صبابہ اور عبداللہ بن ابی سرح کوٹل کرنے کا تھم دیا اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا تھا کہ اگر چہ رہے کیوں سے جھٹے ہوں۔

جن قیدیوں کوقل کرنے میں ایک بڑی مصلحت بھی ہے کہ فسادختم ہوجائے،شرکا استیصال ہو،شرار تیوں کا قلع قبع ہو، یہ سب حسب

فقہاء نے قید یوں کوغلام بنانے پراس آیت ہے بھی استدلال کیا ہے:

فَاذَا لَقِينَتُمُ الَّذِينِ كَفَرُوا فَضَمُّ الرِّقَابِ ﴿ حَتَى إِذَآ اَثَغَنْتُهُوهُمُ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ۚ فَامَّا مَثَّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِلَآ عَ جَبَاهُ وَ اللّهِ مَا الْوَثَاقَ اللّهِ عَلَى كَمُ اللّهِ اللّهُ عَلَى كَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كَمُ اللّهُ عَلَى كَمُ اللّهُ عَلَى كَمُ اللّهُ عَلَى كَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فقہاء کہتے ہیں کہ قیدیوں کوغلام بنانے کامعنی آیت کریمہ کے لفظ " فَشُدُّ واالّْوَ ثَاقَ" ہے مفہوم ہوتا ہے۔ نیز سیر اور مغازی ہے بھی فقہاء نے قیدیوں کوغلام بنانے پراستدلال کیا ہے۔

چنانچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض عرب جیسے ہوازن، بنی مصطلق اور دوسر ے عرب قبائل کوغلام بنایا ہے،غزوہ نیبر میں ہاتھ لگئے والے قیدیوں کوبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام بنالیا تھا، بنی قریظہ کی عورتوں اور بچوں کوغلام بنایا،غزوہ خنین کے موقع پر بھی ہاتھ لگئے والے قیدیوں کوغلام بنایا۔

۔ حضرت البوبکرصدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قریش میں سے بنی ناجیہ کوغلام بنایا ، صحابہ رضی اللہ عنہم نے فارس اور روم کوفتح کیا اور قیدیوں کوغلام بنایا۔

نصوص شرعیہ میں غلامی کی مشروعیت کو باقی رکھنے کی حکمت ہے ہے کہ قدیم معاشرہ کے معیار کی رعایت رکھی جاسکے، کیونکہ غلامی اجتماعی اور معاشی زندگی کی اساس تھی، یہ بات عقل ودانش سے بالاتر ہے کہ دوسری اقوام تو مسلمان قیدیوں کو غلام بنا ئیس مگر مسلمان ایسانہ کریں، جب کہ خارجی اعتبار سے معاملہ بالمثل ایک واضح روایت ہے، ہاں البتہ اسلام عالمی ضمیر کو بیدار کرتا ہے کہ غلام آزاد کرنا تقریب خداوندی کا خیال رکھا جائے اور غلاموں پراحسان کیا جائے، اسلام نے آزادی کی راہیں ہموار کی ہیں یہاں تک کہ غلام آزاد کرنا تقریب خداوندی کا افضل طریقہ ہے۔

قیدیوں پراحسان کرکے آئییں چھوڑ دینا بھی قرآن سے ثابت ہے چنانچیفر مان باری تعالی ہے۔" فاها منا بعد واهافداءً" پھراس کے بعدان پراحسان کرنا ہے یافدیہ لینا ہے۔محد ۴/۸

نیزیدد کونی کرنا کہ فدکورہ آیت سورت برآت کی آیت فاقتلوا المشر کین حیث وجد تموهم (التربه ۵/۹) سے منسوخ ہے، یہ دوکی بلادلیل ہے۔ نیز اس کی چندال حاجت بھی نہیں۔ کیونکہ دونوں آیات کوجمع کرناممکن ہے چنا نچہ سورۃ برات کی آیت اس حالت برخمول کی جائے گی جب کہ دشمن کی طرف سے شرارت اور عدوان پایا جائے ،اور دشمن کے ساتھ جنگ جاری ہو، اوراحسان والی آیت جنگ ختم ہونے کے بعد کی حالت برخمول ہے۔ جب کہ قیدی مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوں اور جنگ ختم ہو چکی ہو۔

رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے اہل بمامہ کے سر دار ثمامہ بن ا ثال حنفی پر احسان کیا ہے، اسی طرح ،غز ، جمحی شاعر ، ابوالعاص بن رہیج اور

.الفقه الاسلامی وادلته.....جلد بشتم \_\_\_\_\_\_ به ۳۸۰ مسلم نوفتح کی کرموقع برایل کی کوطا تا برخ کی مختلف طریقے محتلف محتلف

مطلب بن حطب پر بدر کے موقع پراحسان کیا، ● اس طرح آپ سلی الله علیه وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اہل مکہ کوطلقاءقرار دے کراحسان کیا، آپ سلی الله علیه وسلم نے بدر کے قیدیوں کے متعلق فر مایا تھا۔'' اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ ان گندے مشرکین کے بارے میں مجھ'

سیان پ کا ملاصیه و م عبدر تصدیون کے س سے بات کرتامیں اس کی خاطر ان سب کوچھوڑ دیتا۔"●

رہی بات فدیہ لے کرقید یوں کو چھوڑنے کی بعنی یا تو ان سے مال لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے یا قید یوں کے بدلہ میں انہیں چھوڑا جائے۔ تو پیھی جائز ہےاوراس کی دلیل سورت محمد کی سابقہ آیت ہے :

فَاِمًّا مَنًّا بَعْدُ وَ اِمًّا فِدَآعِـ مُدِ~~~

قید یوں سے فعد بیے کے حجمور نے کاسب سے پہلا واقعہ سریے عبداللہ بن چش رضی اللہ عنہ میں واقع ہواتھا چنانچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوقید یوں کافعہ بیقبول کیا تھااور بیواقعہ غز وہُ ہدر سے دو ماہ بل رونماہوا تھا۔ 🌑

اور بدر کے قید یوں سے جار ہزار درہم فدیہ لیا گیا، بیانتہائی حدتھی اس ہے کم بھی فدیہ لیا گیا، جس قیدی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اسے بیچکم دیا گیا کہ وہ انصار کے بچوں کولکھنا پڑھنا سکھا دے۔

۔ قدیہ لینے میں اہل حرب کی مدنہیں جیسے مانعین فدیہ یعنی حنفیہ کہتے ہیں، نیز مسلمان قیدی کو کفار سے آ زاد کروانا، واجب ہے تا کہ وہ آ زادی سے اللّٰہ تعالٰی کی عیادت کر سکے۔

مسلم نے ایاس بن سلمۂ نابید کی سند سے حدیث نقل کی ہے کہ مسلمانوں کا ایک دستہ قیدی پکڑلایا ،ان میں بنی فزارہ کی ایک عورت بھی تھی ، رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے بیعورت اہل مکہ کے پاس بھیج دی اوراس کے بدلہ میں مکہ میں مسلمان قید یوں کو چھڑایا۔

يانچوال باب .....قضاءاورا ثبات حق كے مختلف طريقے

میں اس باب کے ذیل میں صیغہ قضاء یالوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے متعلق گفتگو کروں گا، قضاء حق تک پہنچنے کا وسیلہ ہے اور قضاء دعویٰ ہے، قاضی (جج) کے پاس حق ٹابت کرنے کے مختلف طریقے ہیں جیسے گواہی ہتم جتم سے انکار، اقرار، اور دیگر قرائن، پرساری بحث تین فصلوں میں ہوگی۔

> پہلی قصل .....قضاء(عدلیہ)اوراس کےآ داب۔ :

دوسرى فصل .....دعوى اوربينات (شهادت اوردليل)

تنیسری قصل .....اثبات کے مختلف طریقے میں'' صیغهٔ قضاء میں اسلامی منج'' کے عنوان سے مٰدکورہ فصلوں کے تعارف کے لئے تمہید بیان کروں گا۔

عدالتی میدان میں اسلامی منہج

منہج ..... منہج کامعنی ،راستہ اور طریقه عمل ہے۔

● البخارى ومسلم عن ابى هريره رضى الله عنه فى حصة الخيل (نيل الأوطار ١/٢) اخرجه احمد والبخارى وابو
 داؤد عن جبير بن مطعم (نيل الأوطار المرجع السابق نصب الرايه ٣٠٥/٣) نصب الراية ٣٠٣/٢ كورواه الواقدى عن النعمان بن بشير (نصب الراية المرجع السابق)

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ای گئے تو قضاء انبیاء کرام کا ایک منصب رہا ہے۔ چنانچہ خلفاء ، ولا ۃ اور قضاۃ عہد ہ قضاء کی ذمہ داری نبھا کرامت کی نیابت کافریضہ انجام دیتے ہیں جس کی نمائندگی خلیفہ یا امام اعظم (حکمران) کررہا ہوتا ہے ، اس میں کوئی شکنہیں کہ اسلامی تصور میں عدل حکومت وریاست کی اساس ہے جب کے ظلم وجور مدنیت اور شہریت کی تباہی اور بربادی کا اعلان ہے اور قوموں کی ساکھ کے لئے زبردست دھچکا ہے ، ظلم قومی بے چینی ، لا قانونیت اور طوائف الملوکی پرمنج ہوتا ہے جوانقام ، تباہی اور بربادی کی بھٹی میں دھیل دیتا ہے۔

قضاءنہایت، اہمیت کا حامل اور حساس شعبہ ہے جب تک میشعبہ خیر و بھلائی پرقائم رہے امت وقوم بھی خیر و بھلائی پر دہتی ہے جب میہ شعبہ فساداور خرابی کاشکار ہوجائے قوم اور ملک وملت سب تباہ ہوجاتے ہیں۔اس شعبے کی حساسیت کوسا منے رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل اصولوں اور اساسات پر اسلامی منہج کا قیام ہے۔

ا .....اصول پیندی اورغیر جانبداری کے ساتھ دعویٰ پرنظر رکھنا تا کہ کسی فریق کی طرف جھا وَاور میلان کا شائبۃ تک نہ آنے پائے۔ بیصیغہ قضاء کااولین اور زبردست اہمیت کا حامل اصول ہے، اس ہے، جن ،عدل وانصاف، ایفائے حق، امن وامان کی بقینی صورت حال ،عوام کی صفوں میں اتحاد، کیند، بغض اور حسد کا خاتمہ، اتفاق واتحاد کی فضاء اور خود اری وخود اعتمادی کو وجود ملتا ہے۔

بالفاظ دیگر جدیداصطلاح میں اس نکته کو' آزادی عدلیه' سے تعبیر کیا جاسکتا ہے ) جب صیغهٔ قضاء میں بیدوصف پایا جائے گا تو م ترقی کی راہ پرگامزن ہوجائے گی ،اس کابول بالا ہوگا ،کون و مکان میں قوم وملت کی شہرت ہوگی پھر غیر مسلم نیر آؤد کیکھیں گے نہتا وُدھڑ ادھڑ اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے،ضروریات بآسانی مہیا ہوں گی ، آسودگی اورخوشحالی کا دور دورہ ہوگا ، چنانچیفر مان باری تعالی ہے :

لَقَدُ آسُسَلْنَا مُسلَنَا بِالْبَيِّنْتِ وَآنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتْبَ وَالْبِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

حقیقت ہے کہ ہم نے اپنی بیغیروں کو کھلی ہوئی نشأنیاں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور تراز وبھی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ الحدید ۲۵/۵۵ میں و اِذَا حَکَمُتُمُ بَدُّنَ النَّاسِ اَنْ تَحْکُمُوْا بِالْعَدُلِ لَا إِنَّ اللَّهَ نِعِیمًّا یَعِظُکُمْ بِهِ

اور جبتم لوگوں کے درمیان فیصلے کر وتو عدل وانصاف سے فیصلے کر واور یقین جانوالڈ تمہیں جس چیزی نصیحت کرتا ہے وہ بہت انجھی ہوتی ہے۔انساء ۵۸/۴ اللہ اللہ علی منظو ق کی حفاظت ہے،اس کے سائے تلے منظم اللہ منظم اللہ اللہ تعالی کے جاری کر وہ شریعت حق پر قائم ہے اور اس میں حقوق کی حفاظت ہے،اس کے سائے تلے منام ذمہ داریاں اوا کی جاسکتی ہیں،اللہ تعالی کے مقرر کر دو احکام سے ہٹ کر دوسرے احکام سے فیصلے کرتے ہیں اللہ تعالی نے آئیس سخت و حمکی دی ہے اور نہایت سخت الفاظ میں ان کے مقرر کر دو احکام سے ہٹ کر دوسرے احکام سے فیصلے کرتے ہیں اللہ تعالی نے آئیس سخت و حمکی دی ہے اور نہایت سخت الفاظ میں ان کے اور ایس کے ہیں چنانچے فرمان باری تعالی ہے:

وَمَنْ لَكُمْ يَحُكُمْ بِهَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَيِّكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ۞ اورجولوگ الله كنازل كئهوئ هم كمطابق فيصله ندكرين وهلوك كافريس الهائده ٥٣٠/٥٠

جب كه أكلى دوآيات ميں ان لوگوں كو "الطالمون" اور "الفاسقون" كہا گيا ہے۔

جومشر کین اور منافقین حدود سے تجاوز کرجاتے ہیں اور جا بلی طرز پر فیصلے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تخت ندمت کی ہے: اَفَحُکُمُ الْجَاهِلِیَّةِ یَبُغُونَ ﴿ وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُکُمُنَا لِقَوْمِ یُوقِنُونَ ۞ الفقد الاسلامی وادلته مسبطده شم مسبطده شم الفقد الاسلامی وادلته مسبطده شم الفقد الاسلامی وادلته مسبطده شم الفقد الاسلامی وادلته مسبط المحتاد الماده ۱۳۸۲ میلاکیا بیرجا بلیت کا فیصلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ جولوگ یقین رکھتے ہوں ان کے لئے اللہ سے اچھا فیصلہ کرنے والاکون ہوسکتا ہے۔ المائدہ ۱۵۰۸ میلات قاضی کا فرض ہے کہ وہ صیغہ قضاء (عدلیہ ) کی عزت ووقار اور رعب ودبد بے کو بحال رکھے ، اس سے بیرم ادنہیں کہ قاضی کی شخصیت رعب داب والی ہو، بلکہ مراد بیہ ہے کہ مقدمہ کے فریقین پراحکام شریعت کا نفاذیقینی ہواور احکام شرعیہ سے فریقین میں سے کسی کو بھی بالاتر قرار نہ دیا جائے۔

سر سنخوف خدا، یه اصول قاضی اور فریقین پرواجب ہے، چونکہ زمین کا قاضی آ سانوں کے قاضی کے سامنے اپنے تئیں کچھ بھی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لئے زمین کے قاضی پرواجب ہے کہ نہایت درجہ کے فکرووجدان اور تحقیق سے اظہار حق کرے، فریقین پرواجب ہے کہ ان کا اعتقاد ہوکہ قاضی حرام کو حلال اور حلال کوحرام قرار نہیں دے گا، فریق پرضروری ہے کہ وہ فیصلے میں قاضی پرانحصار کرے، اس سے تجاوز نہ کرے اور نہ جارجیت کا مظاہرہ کرے یہاں تک کہ اگر چہ قاضی بظاہر کوئی معین فیصلہ کردے۔

سم .....اسلام میں شعبۂ قضاء کی غرض وغایت رب تعالیٰ کی رضا اورخوشنودی ہے جوحق کوحق ثابت کرنے اور مظلوم کو انصاف دلانے سے وجود میں آتی ہے، تاہم کسی ندہب،ملت ،قوم یا قرابت کوتر جیح دینا قضاء کی غایت نہیں ہے، چنانچے فرمان باری تعالی ہے:

ایک اورآیت ہے:

یَایُّهَا الَّذِیْنُ اَمَنُوا کُونُوا قَوْمِیْنَ بِلِّهِ شُهَنَ آءَ بِالْقِسُطِ وَ لَا یَجْدِمَنَکُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَیَ اَلَا تَعْدِلُوا اللهَ اللهُ الْفَالَٰ اللهُ خَبِیْتُو بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبِیْتُو بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ اللهُ عَبِیْتُو بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ اللهُ اللهُ اللهُ عَبِیْتُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ اللهُ اللهُ عَبِیْتُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ الله اللهُ اللهُ عَبِیْتُ بِمَا اللهُ الل

۵....قضاء کادارومداریائی ارکان پرنے،ان کا جمالی بیان حسب ذیل ہے۔

اول: حاکم (قاضی) .....حاکم سے مراد قاضی ہے جے منازعات، مقدمات اور دعاوی کے فیصلہ کے لئے امام آسلین یاریاست مقرر کرتی ہے، یہی وہ امتیازی فرق ہے جس سے حکم اور محکم (یعنی ثالث) میں امتیاز ہویا تا ہے، چنانچے حکم (ثالث) وہ ہوتا ہے جس پر فریقین اتفاق کرلیں۔

دوم بھم .....یعنی قاضی کی طرف سے صادر ہونے والا فیصلہ جس سے نزاع ختم ہوجائے اور مقدمہ نمٹ جائے ، تھم صفت الزام کا حامل ہوتا ہے، چنانچ فتو کی تصاء کو قضاء الزام کہاجا تا ہے، ہوتا ہے، چنانچ فتو کی تصاء کو قضاء الزام کہاجا تا ہے، قضاء کی دوسری صورت قضاء ترک ہے، اس کا حاصل ہے ہے کہ اگر مدی کے پاس اثبات جق کے لئے دلائل مفقود ہوں تو قاضی مدی سے کہتا ہے کہ جمہار سے فریق کے پاس جو تمہار احق ہے اس کے اثبات سے تم عاجز ہو کیے ہو۔

چہارم جمکوم علیہ.... مجکوم علیہ ہے وہ فریق مراد ہے جس کے خلاف فیصلہ صادر ہوا ہویا جس فریق سے حق وصول کیا جائے خواہ وہ مدعیٰ! علیہ ہویا کوئی اور۔

پنجم بمحکوم له ..... محکوم له سے مراد مدعی ہے جواپنے لئے کسی حق کا دعویٰ کرتا ہے ،خواہ وہ حق خالص اس کا ہوجیسے قرضہ یا خالص اللہ کا ہوجیسے قرضہ یا خالص اللہ کا ہوجیسے قرضہ یا خالص اللہ کا ہوجیسے حدود یا اللہ اور مدعی کے درمیان مشترک ہوجیسے بقول حنفیہ حد قذف ، یا حق ایسا ہو کہ اس میں کسی معین شخص کی طرف سے قصاص ، چنانچے اگرحق خالص اللہ کا ہو یا اللہ کا حق غالب ہوتو اس صورت میں محکوم لہ شریعت ہے ، اس میں کسی معین شخص کی طرف سے دعویٰ ہونا شرطنہیں بلکہ اس میں ہم شخص دعویٰ کا حق رکھتا ہے حتیٰ کہ بذات خود قاضی بھی اس پرنوٹس لے سکتا ہے دراصل می شعبہ احتساب کا دعویٰ ہے۔

۲۔وسائل اثبات میں بندر ہنا ..... قاضی کو یہ اختیار قطعاً حاصل نہیں کہ وہ اپنی شخصیت زکاوت اور زیر کی پر اندھااعتاد کر کے فیصلے صادر کرتا رہے بلکہ اثبات جق کے جومعین وسائل ہیں فیصلہ کے لئے انہیں بروئے کار لانا ضروری ہے، ان وسائل سے مرادگواہی، اقر ارجشم اور قرینہ ہے۔

ے **نصوص نثرعیہ اصلیہ پراعتماد** ......یعنی کتاب دسنت کی روثنی میں تفسیرات اوراجتہادات جن میں ان نصوص کی وضاحت ہوجیسے فقهی **ند**اہب،قر آنی تفسیریں اوراحادیث نبویی کی شروحات ۔

گوازن اورعدل وانصاف میں پیوشگی .....حقوق اور واجبات (ذمه داریوں) میں قیام عدل کے لئے توازن برقر ارر کھنا ضروری امر ہے تا کہ فریقین کے درمیان مساوات برقر ارر ہے اور ادائے حق پر قدرت محقق ہو۔ اس اصول کو "احسان فہی العدل" سے تعبیر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیں قرآن میں حکم دیا ہے:

ان الله يأ مربالعدل والاحسان الله تعالى عدل اوراحسان (بھلائي كرنے) كاتكم ديتاہے۔الخل ١٩/١٦

عدل ..... شریعت اسلامید کی وساطت سے جھگڑنے والوں کے مقد مات کا فیصلہ کرنا عدل ہے۔

احسان فی العدل.....عدل قائم کرتے وقت حقوق اور واجبات (فرائض، ذمه داریوں) میں موازنه کرنا۔ چنانچیشر بیت نے انسان پروہی ذمہ داریاں عائد کی ہیں جوانسان کی استطاعت اور قدرت میں ہوں۔ چنانچے فرمان باری تعالی ہے:

> لایکلف الله نفساً الا وسعها الله تفالی نے ہرنفس کواس کی وسعت کے بقتر مکلف بنایا ہے۔ ای اصول سے تنگدست کومہلت دینے کا تقاضامت نبط ہوتا ہے۔ چنانچ فرمان باری تعالی ہے: وَ إِنْ كَانَ ذُوْ عُسُرَةٍ فَنْظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ

الفقه الاسلامی وادلته .....جلد بشتم \_\_\_\_\_\_ بختلف کریتا به ۳۸۴ ................ بالفقه الاسلامی وادلته ...... اگر (مقروض) شکدست بوتواسی آسانی تک مهلت دینا ہے۔البقرة ۲۸۰/۲

چنانچہ عجز کی صورت میں مکلّف ہونے کا حکم اٹھ جاتا ہے، الہٰ ذا بچہ مجنون ، ناسی (بھول جانے والا ) احکام کا مخاطب نہیں۔ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کا ارشاد ہے۔'' میری امت سے خطا ،نسیان (بھول ) اور جس امر پرانہیں مجبور کیا گیا ہوا (رواہ الطمر ان عن ثوبان)

قدرت کی شرطاس لئے لگائی گئی ہے تا کہ شقت کے وقت تخفیف ہوسکے۔ چنانچی شریعت کا قاعدہ ہے۔''المشقة تجلب التيسيد'' محنت ہے آسانی آتی ہے۔

دراصل قدرت نظریۂ دفاع شرق کے اعتر اف اور حادثات وآ فات پیش آنے کے نظر پہ کو اختیار کرنے کی مقتضی ہے جیسے حنفیہ کے ہال مختلف اعذار کی وجہ سے فنخ اجارہ کا اصول اختیار کرنا، پھلوں کومہلک بیاریوں کے لگ جانے پر فنخ بھی مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک۔ جب کہ عقد کو پورا کرنا واجب ہے، چنانچے فرمان باری تعالی ہے:

### يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوَا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ

اے ایمان والو!معاملات بورے کرو۔المائدہ۵/1

چنا نچہ آیت کا حکم اس صورت کے ساتھ مقید ہے کہ یہ یون کا کوئی نقصان نہ ہوتا ہوا ورپیش آیدہ حوادث غیر متوقع ہوں۔
شعبہ قضاء کا توازن اس امر کا مقتضی ہے کہ ہر چیز میں فریقین کے درمیان برابری ہو، اسلام میں عدالت کی طرف جانے سے پہلے سکے کر لینے
کی بھی ترغیب دی گئی ہے چونکہ میں محبت، بھائی چارہ اور با ہمی افہام تفہیم کا پہلونمایاں ہوتا ہے اور سلے سے بنسبت عدالتی فیصلہ کا توازن زیادہ
مخقق ہوتا ہے۔ توازن ہرایک کے لئے حقوق دفاع کی کفالت کا مقتضی ہے، اس طرح اثبات اور حریت کو جمع کیا جاسکتا ہے جھی تو اسلام نے
اقرار، شہادت ہتم اور بعض شرعی قرائن کو وقعت دی ہے اور بعض دوسر سے عدالتی قرائن میں قاضی کو آزاد چھوڑا ہے تا کہ مدعی کا جو حق ثابت ہو وہ
ضائع نہ ہونے پائے اور وہ حق جسے مدعی کافی دلائل سے ثابت نہ کر سکے وہ لازم نہ ہو، اس توازن کو اسلام نے تعزیراتی میدان میں تحق سے روار کھا
ہے، چنا نچ اثبات زنا کے لئے چارگوا ہوں کا نصاب مقرر کیا ہے جنہوں نے آئھوں سے زنا کا معائنہ کیا ہو، اور تہمت زدہ کی بھلائی کے لئے شبکو
مقط حدقر اردیا ہے، اسلام نے شہادت اور اقر ارسے رجوع مباح قرار دیا ہے گویا جرم سے برائے ظاہر کرنے کی بیا کید کیل ہے۔

9۔ دینی مالع پرشعبہ قضاء کا دارومدار .....اوگوں کے درمیان عدل وانصاف کا قیام سربلندی کی علامت ہے۔اس لئے عدلیہ کے اردگردد بنی اوراخلاقی باڑنے احاطہ کررکھا ہے، چنانچیشریعت نے فریقین، گواہوں، قضاۃ پر گہری نظرر کھنے کی تاکید کی ہےتا کہ کوئی فریق باطل دعویٰ نہ کرسکےکوئی گواہ جھوٹی گواہی نہ دے سکے اورکوئی قاضی ظلم پر بنی فیصلہ صادر نہ کرسکے۔

چنانچہ اگر قاضی نے جان ہو جھ کر ظالمانہ فیصلہ کر دیایا ثابت ہوگیا کہ قاضی نے ظلم پر مبنی فیصلہ کیا ہے مثلاً ظلماً ہاتھ کٹوا دیایا کسی کوظلماً قتل کر وادیا تو قاضی سے بدلہ لیاجائے گاہاں البتہ اگر فیصلہ میں قاضی سے خطا ہوگی تو اس پر بھھتا وان نہیں ہوگا۔ •

• ا۔اسلام میں منصب قضاء زبر دست اہمیت کا حامل ہے ..... شریعت الہیمیں اسے نظیم الشان مقام حاصل ہے ای لئے قرآن وسنت میں بہت ساری نصوص وار دہوئی ہیں جو شعبہ قضاء کو مضبوط تربناتی ہیں۔اللہ تعالیٰ نے اس عہدے کی ذمہ داری انبیاء ومرسلین پر بھی ڈال ہے، نیز عدل وانصاف ہے عہدہ قضاء کو بجالانا واجب ہے، شریعت مطہرہ نے ظالم قاضی جو تبعے خواہشات ہوسے باز رہنے کی تاکید کی ہے۔ ●

<sup>◘.....</sup>نظام القضاء في الاسلام للشيخ المرحوم احمد عبدالعزيز آل مبارك ص ٨.٠القضاء في الاسلام للأستاذ محمد الشريني ص ١٣.

## وَ اَمَّا الْقُسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۞

اورر ہےوہ لوگ جو ظالم ہیں سووہ جہنم کا ایندھن ہیں۔الجن ۷۲/۵۱

حاکم اور پہنی نے حضرت عبداللہ بن انی اوفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا۔
جب تک قاضی ظلم نہیں کر تا اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جب قاضی ظلم پراتر آتا ہے اللہ اس ہے بری الذ مہ ہوجاتا ہے اور اس پر شیطان کو مسلط
کر ویتا ہے۔' اصحابِ سنن اربعہ اور حاکم نے بریدہ رضی اللہ عنہ ہے روایت نقل کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قضا ہ کی تین اقسام
ہیں۔ ان میں سے دوقاضی دوز خ میں جائیں گے اور ایک جنت میں۔ چنانچہ وہ خض جو تم محاصل کرے اور پھر اس کے مطابق فیصلے کرے وہ
جنت میں داخل ہوگا، وہ خض جو جہالت کے بل ہوتے پر لوگوں کے درمیان فیصلے کرے وہ دوز خ میں جائے گا اور تیسرا وہ خض جو تی کو پہچان

اسلامی نظام مقد مات میں پیچیدہ کارروایوں کی گنجائش نہیں جیسے اسلام میں فیصلے سنانے میں تاخیر کی گنجائش نہیں ہے بلکہ اسلام میں عدالتی نظام کو بیامتیاز حاصل ہے کہ مقد مات کے فیصلے جلداز جلد منظر عام پرلائے جائیں ان میں تاُخیر نہ کی جائے۔

یمنج اسلامی کے شعبہ قضاء کے متعلق درخشدہ اصول ہیں، جب عدلیہ ان اصولوں کے مطابق نافذ اعمل ہوتو عدلیہ اسلامی ریاست ہیں سرفرازی اور سربلندی کا تاج اور تاریخی فخر بن کر ابھر ہے گی، چونکہ اسلامی عدالتی نظام کا دارو مدار عقیدہ ، دین ، اخلاق ، امن وامان دائی خوشحالی پر استوار ہے۔ پورے عالم ہیں بینظام رعب واحتر ام کا نمائندہ نظام ہے، چنا نچہ بینظام دنیا میں ۱۹۲۲م سے لے کر ۱۹۲۳م تک نافذ رہا ہے، بیع عرصة تقریباً تیرہ سوسال کے لگ بھگ کا عرصہ ہے، اس عرصے میں امام حاکم اور رعیت کے درمیان مساوات رہی ہے عدلیہ نے غیر جانبداری کا شہوت فراہم کیا ہے جتی کہ کاروبار ہائے زندگی میں دشمنوں سے بھی عدل وانصاف برتا گیا اور اسلامی حکومت کے سائے تلے عدلیہ کی نظر میں مسلمان اور غیر مسلم برابر تھے۔

صیغهٔ قضاء کے متعلق امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه کامشهور خط ..... برقاضی کافرض ہے کہوہ حضرت عمر رضی الله عنه کامشهور خط ..... برقاضی کافرض ہے کہوہ حضرت عمر رضی الله عنه کے معروف خط کو حفظ کرے چونکه اس خط میں قضاء کے مختلف بندگوشوں کو واضح کیا گیا ہے، اس میں قاضی کے آداب مقدمہ دائر کرنے کے اصول وضوابط، گواہی کے اصول اور فیصلہ اور اس کی تعفیذ کے ضوابط بیان کئے گئے ہیں 6 خط کامتن ہیں ہے۔

بسم الله الرحمل الرحيم امابعد

یدخط امیر المؤمنین عمر بن خطاب (رضی الله عنه) کی جانب سے عبد الله بن قیس کی طرف ہے۔ 🍑

ا.....قضام محکم فریضه اور جاری رہنے والی سنت ہے۔

۲.....۲ وئي مقدمة تمهاري پاس لايا جائي تواسي اچھي طرح سے سجھلو۔

سو..... چنانچیکوئی کلام حق کالفع اس وقت تک نہیں دیتا جب تک وہ پورانہ ہوجائے۔

سم......ا پی مجلس اورعدالت میں لوگوں سے شخواری سے پیش آؤختیٰ کہوئی شریف آ دمی تمہارے حیف سے طبع میں نہ آجائے اورکوئی کمزور تمہارے عدل وانصاف سے مایوں نہ ہو۔

۵.....بار ثبوت عموماً مدعی پر ہوگا اور منکر پرنتم ہوگی۔

<sup>● .....</sup>علام الموقعين لابن قيم ١ / ٨٥، تبصرة الحكام ١ / ٩ ١ ـ ٢ عبدالله بن قير حفرت ابوموى اشعرى رضى الله عند كانام بـ

م.....اگرتم نے ایک دن کوئی فیصلہ کیا ہو پھر تمہیں نظر ٹانی کی ضرورت محسوں ہواور نظر ٹانی سے تمہارے لئے راہ ہدایت کھل جائے تو مراجعت میں کوئی رکاوٹ آڑے نہیں آنی چاہئے چونکہ حق قدیم ہے اسے کوئی چیز باطل نہیں کرتی اور باطل پرآڑے رہنے سے حق کی طرف مراجعت بدر جہافضل ہے۔

۹....جی مسلمان عدول ہیں ایک دوسرے کے حق میں یا خلاف گواہی دے سکتے ہیں ہاں البتہ جس شخص کا گواہی میں جھوٹا ہونادلائل سے ثابت ہو چکا ہویا اس پر حدفتذ ف جاری ہوئی ہویاوہ قرابتدار ہوتو اس کی گواہی رد کر دی جائے۔

•ا.....الله تعالیٰ اپنے بندوں کی پردہ پوژی فر ما تا ہے اور حدود کو اپنے بندوں پرمستور کر دیا ہے ہاں البتہ گواہوں یاقسموں سے اگر حدود ثابت ہوجا ئیں تو آئییں نا فذکرو۔

اا ...... جومقدمہ بھی تمہارے پاس لایا جائے اسے اچھی طرح سے بیجھنے کی کوشش کرواگر اس مقدمہ کاحل تمہیں قر آن وسنت سے نہیں مل رہا تو پھر قیاس سے کام لواور اس کے مختلف نظائر کوسا منے رکھواس پر جورائے سامنے آئے اور وہ رائے اللہ کومجبوب ہواور حق کے زیادہ مشابہ ہوتوا میں پڑمل کرو۔

۱۱ .... حق کے مواقع میں منصب قضاء پر اللہ تعالی اجروثو اب عطافر ماتا ہے اور تاریخ میں اسے حسن وخو بی سے یاد کیا جاتا ہے۔ ۱۳ .... حق کے متعلق جس کی نیت خالص ہواگر چہ حق اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہوتو لوگوں اور اس کے درمیان اللہ تعالی اس کی گفایت فرماتے ہیں ، اور جو خص جھوٹ کے لبادے سے اپنے آپ کو مزین کرتا ہے اللہ تعالی اسے رسوا کردیتے ہیں اور اللہ تعالی بندوں کی طرف سے وہی عمل قبول کرتے ہیں جو خالص ہو۔

#### والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قاضی کے اختیارات ....عصر حاضر میں قاضی کو ختلف اختیارات سونے جاتے ہیں مختلف شعبہ جات کی نوعیت کوسا منے رکھ کر قضا ہ کے درمیان بیا ختیارات تقسیم ہوتے ہیں، چنانچہ دیوانی مسائل ایک قاضی کوسونے جاتے ہیں تعزیراتی مسائل کے اختیارات دوسرے قاضی کو سوپے جاتے ہیں،اسی طرح شخصی احوال ،تجارتی مسائل، دستوری اورامن عامہ وغیر ھاکے مسائل کے اختیارات الگ الگ قضا ہیں تقسیم کئے حاتے ہیں۔

۔ قاضی کے مختلف کام سرانجام دینے کے اعتبار سے ہمار سے فقہاء کے تصور میں بیکام کچھ شفق علیہ ہیں اور کچھ مختلف فیہ ہیں۔ چنانچہ درج ذیل امور میں قاضی کی تولیت فقہاء کے نز دیکے شفق علیہ ہے۔

ا.....فریقین کے درمیانِ فیصله کرنا، یا تو فریقین کے درمیان باہمی رضامندی ہے سلح کروا کریاز بردی حکم سنا کر۔

۲..... طالمول کی حوصله کشی اور مظلمو مین کی دادری اورصاحب حق کوش دلانا۔

٣....وصيتون كانفاذ

٣....اوقاف كے مختلف امور يرنظر ركھنا۔

۵.....فهاء (کم عقلوں) پریابندی لگانا۔

٢..... ميراث كے مختلف امور يرنظر ركھنا۔

ے..... تیموں بمجانین اوروصوں کےمعاملات اورامور پرنظرر کھنا۔

٨....قتل اورزخموں يرنظرر كھنا۔

٩....ا ثبات ـ

١٠.....جن عورتوں كاكوئي ولى نه بوياجن عورتوں كوان كے اولياء نے لئك جيمور ديا ہوان عورتوں كے عقد زكاح كانتظام كرنا۔

اا ..... سر کوں اور سرکاری رقبہ جات پر تجاوزات کورو کنا، اگر با قاعدگی ہے میکام اور اختیارات قاضی کونہ سونیے گئے ہوں وہ ان کا مطالبہ کرسکتا ہے۔

درج ذیل معاملات میں قاضی کی تولیت پر فقہاء کا اختلاف ہے۔

ا.....حدودقائم كرنا\_

۲.....جمعه وعيدين کي نمازوں کا قيام۔

۳.....اوراموال *صد*قات\_

چنانچ بعض فقہاء نے ان امورکوقاضی کے اختیارات میں شامل کیا ہے چونکہ قاضی وصی مطلق کی طرح ہے، ہاں البتہ جن امورکوخلیفہ وقت نے اپنے لئے مخصوص کر لئے وہ اس کے اختیار میں ہوں گے جیسے سکری معاملات، باغیوں کی سرکو نی اور ٹسکیسز کی وصولی۔

۔ بعض فقہاء نے ندکورہ بالا امور کو قاضی کے اختیارات میں داخل نہیں کیا چونکہ قاضی امام اعظم (حاکم وقت) کاوکیل ہوتا ہے اور وکیل کے

لئے جائز نہیں ہوتا کہ وہ اپنی وکالت کی صدود سے تجاوز کر جائے۔

ان کی دلیل حفرت عمر رضی اللہ عنہ کا اثر ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے والیوں کوسز ائے موت کا حکم جاری کرنے سے منع فر مایا۔ ہاں البتہ خلیفہ کی مشاورت اور موافقت کے ساتھ ہو، قضا ہ کوولا ہ پر قیاس کر لیا گیا ہے۔ بظاہر بیرائے رائے ہے چونکہ قاضی حاکم وقت کاوکیل ہوتا ہے اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنی وکالت کی حدود ہے آگے نکل جائے۔

# کیماق مصل .....منصب قضاءاوراس کے آ داب

مہل بحث.....قضاء کی تعریف اوراس کی مشروعیت۔

دوسرى بحث ....قاضى كى شرائط

تيسري بحث ....عهدهٔ تضاوِبُول كرنے كاحكم\_

چونھی بحث .....قاضی کے اختیارات۔

پانچویں بحث ....قضاۃ (قاضی کی جمع) کی ذمداریاں۔

چھٹی بحث....قضاۃ کے آ داب۔

ساتویں بحث .....ولایت قاضی کی انتہاء۔

الفقه الاسلامی وادلته مستجلد بشتم \_\_\_\_\_\_ تضاءاورا ثبات می مدیون کومبس میں رکھنا جا کزیے؟ آئٹھویں بحث سسکن حالات میں مدیون کومبس میں رکھنا جا کزیے؟

> نویں بحث .....قاضی کومعز ول کردینااور قاضی کامعذول کے قابل ہوجانا۔ میں اسی ترتیب کے ساتھ علیٰجد ہ علیٰجد ہ ہر بحث پر کلام کروں گا۔

# يهلى بحث .....قضاء كى تعريف اورمشر وعيت

قضاء كالغوى معنى .....قضاء كامعنى :كسى چيزكو يوراكرنا، تمام كرنا، لوگوں ميں فيصله كرنا۔ اور قاضى كامعنى تكم (جج) ہے۔

شرعى تعريف .....مقد مات كافيصله كرنااور تنازعات كاخاتمه كرنا 🛈

ثنافعیہ نے قضاء کی یہ تعریف کی ہے۔'' دویادو سے زیادہ فریقین کے درمیان اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کرنا۔''یعنی واقعہ اور حادثہ میں حکم میں حکمت ہوتی ہے جومتعلقہ چیز کواپنے محل میں رکھودیتی ہے اور خلامی کا اظہار۔قضاء کو حکم کا نام بھی دیا جاتا ہے اور حکم کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حکم میں حکمت ہوتی ہے جومتعلقہ چیز کواپنے میں رکھودیتی ہے اور خلام سے اسے آزادی مل جاتی ہے۔ ©

قضاء کی مشروعیت کتاب، سنت اوراجماع سے ثابت ہے۔

كتاب ہے....فرمان بارى تعالىٰ ہے:

اَنَا جَعَلَنْكَ خَلِيْفَةً فِي الْآئْرِضِ فَاحُكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لَا تَتَبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ اللهُ اللهِ

دوسری جگهارشاد ہے:

وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِهَا أَنْزَلَ اللهُ يكلوگوں كدرميان الله تعالى كنازل كردة كلم كےمطابق فيصلدكرو المائدة ٣٩/٥

ایک اور جگه ارشاد ب:

فَاحُكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ

لوگوں کے درمیان عدل وانصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔المائدة ۵ /۳۲

إِنَّا ٱنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا ٱلْهِ لَهُ اللَّهُ ا

بِشك بم فحق برمشمل كتابتم براس كئاتارى بتاكتم لوگول كدرميان الطريق كمطابق فيصله كروجواللد فتم كو مجهاديا بـــانساه ١٠٥/٣ الخيات وغير ذالك عن الآيات

سنت سے .....حضرت عمر و بن العاص رضی الله تعالیٰ عنه کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جب حاکم اجتباد کرتا ہے اوراس کا اجتباد درست رہے تو اس کے لئے دواجر ہیں۔اور جب اجتباد کرے اور اجتباد میں اس سے خطا ہو جائے تو اس کے لئے

• .....الدرالمختار ٣٠٩/٣ الشرح الكبير للدردير ٩/٣ ١. ٢٠٥٥مغنى المحتاج ٣٧٢/٣، فتح القدير ٣٥٣/٥ المبسوط ١٦ ص ٥٩، المغنى ٣٣/٩، المهذب٢٨٩/٢. ،الفقه الاسلامی وادلته.....جلد بهشتم \_\_\_\_\_\_\_ به سمال ۱۳۸۹ \_\_\_\_\_\_ ۱۳۸۹ وراثبات حق کے مختلف طریقے ایک اجر به وگا ـ ۵

۔ ایک اور روایت میں ہے۔" حاکم مصیب کے لئے دس گنا اجرو تواب ہوگا۔" حاکم نے اس حدیث کی اسناد کو سیح قرار دیا ہے۔ بیبیق کی روایت ہے۔ کہ" جب کوئی حاکم فیصلہ کے لئے میٹھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پاس دوفر شتے بھیج دیتے ہیں جواسے راستبازی پر رکھتے ہیں اور اسے بہتر فیصلہ کرنے کی توفق دیتے ہیں، سواگر حاکم عدل وانصاف کرے تو وہ سید ھے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اگر ظلم کرے تو وہ کنگڑے بن کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اگر ظلم کرے تو وہ کنگڑے ہیں۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے رہے ہیں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت الدوموکی اشعری رضی اللہ عنہ کو بھی یمن روانہ کیا۔ ابوموکی اشعری رضی اللہ عنہ کو بھی یمن روانہ کیا۔ حضرت عمال اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں پہلے قاضی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابوموکی اشعری رضی اللہ عنہ کو قاضی بنا کر بھرہ روانہ کیا، حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو قاضی بنا کر کوفہ روانہ کیا، علاوہ ازیں حضرت عمر ، حضرت معاذ ابوموکی رضی اللہ عنہم شریح اور ابو یوسف رحم ہم اللہ عبد کو قضاء برفائر رہے۔

۔ سبھی مسلمانوں کامشروعیت قضاء پراجماع ہے۔ چونکہ قضاء میں احقاق حق ہے اور طبائع بشریہ میں ظلم شامل ہے لہنداا یک ایسے حاکم کا ہونا ضروری ہے جومظلوم کوظالم سے انصاف دلائے۔

مشروعیت کی نوع .....قضا محکم فریضہ ہے اور آئمہ مذاہب کے اتفاق سے فرض کفامیہ کے درج میں ہے، امام پر قاضی کی تعیین واجب ہے، فرضیت کی دلیل بیآ بت ہے:

## يَاكِيُهَا الَّذِينَ امَنُوا كُونُوا قَوْمِيْنَ بِالْقِسُطِ

ا اے ایمان والو!عدل وانصاف قائم کرنے والے ہوجاؤ۔النساء ۴/ ۱۳۵

نیز انسانی طبیعت ظلم کی طرف مائل ہوتی ہے اور حقوق کے مانع ہوتی ہے ایسا بہت کم ہے کہ کس نے اپنی ذات سے انصاف دلایا ہے اور امام بذات خود کثرت مشاغل کی وجہ سے لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کی قدرت نہیں رکھتا لہٰذا ضرورت اس امر کی پیش آتی ہے کہ با قاعدہ قضاۃ کا قیام ہو۔ قضاء کا فیام ہو۔ قضاء کا فیام ہو۔ قضاء کا قیام ہو۔ قضاء کا قیام ہو۔ قضاء کا فیام کی اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی کا اسلام کی اسلام کی مسلمین میں سے ایک نوع ہے اس کے انبیاع کیہم الصلاۃ والسلام بھی اس عبدے پر فائز سے این مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں دوآ دمیوں کے درمیان قاضی کی حیثیت سے بیٹھوں مجھے سرسالہ عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔

دوسری بحث: قاضی کی شرا نط ..... آئمه ندا ہب کے نزدیک بالا تفاق قاضی میں بیشرا نط ہونی چاہئیں بید کہ قاضی ،عاقل، بالغ ، آزاد، مسلمان سننے والا ، دیکھنے اور بولنے والا ہو،عدالت، مرد ہونے اور صاحب اجتہاد ہونے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ 🍑

• .....متفق عليه بين البخارى ومسلم عن عمرو وابى هريرة ورواه الحاكم والدار قطنى عن عقبة بن عامر وابى هريرة وابن عمر ـ (نصب الراية) ص ٢٣، شرح مسلم ٢ ص ١٣، سبل السلام ٣ ص ١١، مجمع الزوائد ١٩٥/٣، الالمام ص ١٥٠٠ اخرجه ابوداؤ د عن على ورواه احمد واسحاق بن راهويه وابو داؤ د الطيالسي فى مسانيد هم ورواه الحاكم فى المستدرك ـ اللباب شرح الكتاب للميداني ٣ ص ٢٤٠٥ البدائع ٢/٣، الدسوقى ١٢٩/٣ بداية المجتهد ٢/٣٩، مغنى المحتاج ٣/٥٤، البجيرمى على الخطيب ٣/٨ ٣، المغنى ٣/٩.

## يَاكِتُهَا الَّذِيْنَ امَنُوٓا إِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإِ فَتَمَيَّنُوٓا

اے ایمان والو! اگر تمہارے پاس کوئی فاس خبر لے کرآ ئے تواس کی تحقیق کرلو۔ الحجرات ۹۸/۸

چنانچی جس مخض کی گواہی قبول نہ کی جاتی ہووہ قاضی بننے کااہل کیسے ہوگا، جب کہ عدالت تو اجتناب کبائر کامطالبہ کرتی ہے، صغائر پراصرار نہ کرنے ،عقیدۂ سلیم ،مرؤت کی حفاظت،ایسی امانت جس میں ذاتی نفع نہ ہواور دفع مصرت غیر شرعی طریقہ سے ہو کامطالبہ کرتی ہے۔

حنفیہ ..... کہتے ہیں: فاس قضاء کا اہل ہے، حتیٰ کہ اگر امام نے کسی فاسق کوقاضی مقرر کردیا تو ضرورت و حاجت کے لئے فاسق کی قضاء صحیح ہے، تیکن مناسب نہیں کہ وہ فاسق کی گواہی قبول کر کے متاسب نہیں کہ وہ فاسق کی گواہی قبول کر کے ایکن اگر قبول کر لی تو جائز ہے۔

محدود فی القذف.....محدود فی القذف کو قاضی مقرر نہیں کیا جاسکتا جیسے محدود فی القذف کی گواہی قبول نہیں کی جاتی ، چونکہ قضاء باب و الایت میں سے ہے، جب شہادت جواد نی درجے کی ولایت ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی تو بطریق اولی محدود فی القذف کی قضاء بھی قبول نہیں کی جائے گی حنفیہ اور بقیہ فقہاء کے نزدیک یہی ہے۔

مردہونا .....حنفیہ کے علاوہ بقیہ فقہاء کے نزدیک مردہونا قاضی کے لئے شرط ہے، عورت پرعہدہ قضاء کی ذمدداری نہیں ڈالی جائے گ چنانچہآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے' وہ تو م ہرگز فلاح نہیں پائے گی جس نے اپنا استعورت کو سپر دکرد یئے ہوں۔ ● دوسری دلیل یہ ہے کہ عہد ہ قضاء کامل رائے کا محتاج ہے اس میں کامل عقل، فطانت، معاملات زندگی کا تجربہ کی ضرورت ہوتی ہے اور بیصفات مردمیں پائی جاتی ہیں جب کہ عورت کی عقل ناقص ہوتی ہے، وہ معتبر رائے نہیں رکھتی چونکہ عورت کا تجربہ کم ہوتا ہے۔ نیز قاضی کومردوں کی مجالست فقہاء، مواہوں اور مفتنیان کے ساتھ مل جل کر بیٹھنا پڑتا ہے جب کہ عورت کے لئے تو مردوں کے ساتھ مل جل کر بیٹھنا ممنوع ہے، نیزعورت کے نیز عورت کے لئے تو مردوں کے ساتھ مل جل کر بیٹھنا ممنوع ہے، نیزعورت کے نسیان پر اللہ تعالیٰ نے بھی آگا ہی دی ہے۔

#### ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى

تا کہان میں سے اگرا یک بھول جائے تو دوسری اسے یا دولا دے۔

نیزعورت امامت کبری کی اہل نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی شہر کی والی بننے کی اہلیت رکھتی ہے، اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ` آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے عورت کو نہ ہی قاضی مقرر کیا اور نہ ہی عورت کو کسی شہر کی ولایت سونچی ۔

حنفیہ..... کہتے ہیں دیوانی مسائل ومقد مات میںعورت قاضی بن سکتی ہے چونکہ معاملات میںعورت کی گواہی جائز قرار رکھی گئی ہے،البت حدیث بالا کی وجہ سےعورت کواختیار دہندہ گنا ہمگار ہوگا۔

ربی بات حدود وقصاص کی مینی تعزیراتی قضاء کی توعورت ان مسائل میں قاضی نہیں بن سکتی چونکدان مسائل میں عورت کی گواہی قابل قبول نہیں، یہ بات معلوم ہے کہ اہلیت قضاء اہلیت شہادت کولازم ہے۔

این جربرطبری کہتے ہیں: مطلقا عورت ہر چیز میں حاکم بن سکتی ہے چونکہ عورت کامفتی ہونا جائز ہے لہذا قاضیہ ہونا بھی جائز ہے۔

<sup>■ ....</sup>رواه البخاري والنساني والترمذي وصححه عن ابي بكرة (نيل الا وطار ٢٦٣/٨) سبل السلام ١٢٣/٣ ا.

.الفقه الاسلامي وادلته .....جلد بشتم \_\_\_\_\_\_ حيناف طريقي

شرط اجتہاد کا ہونا ..... قاضی کا مجہد ہونا، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ اور بعض حنفیہ جیسے امام قد وری رحمۃ الله علیہ کے نزدیک شرط ہے، ۹ چنانچہ غیر عالم (غیر مجہد) جو احکام شرعیہ سے ناواقف ہو اور مقلّد (جو صرف امام کا ندہب جانتا ہو اور ندہب کے دقائق اور غوامض سے ناواقف ہو) منصب قضاء پر فائز نہیں ہوسکتا، چونکہ غیر عالم اور مقلّد فتو کی دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا لہذا قاضی بطریق اولی نہیں بن سکتا، چنانچے فرمان باری تعالیٰ ہے:

و آن احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِیَا آنْزَلَ اللهُ الله تعالیٰ کے نازل کردہ تھم کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرو۔ المائدہ، ۴۹/۵

الله تعالى نے دوسرول كى تقلىد كا حكم نہيں ديا:

فی تعلید کا سم ہیں دیا: لِتَصْکُمُ بَدُینَ النَّاسِ بِهَاۤ اَلٰہُوںُ اللّٰہ تعالیٰ نے جو تھم تہمیں سمجھا دیا ہواس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرو۔النساء ۱۰۵/۳۰

ایک اور جگه ارشادی:

### فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ

اگرکسی چیز میں تمہارا جھگڑا ہوجائے تواہے اللہ اوراس کے رسول کی طرف موڑ دو۔انساء ۲۹/۸

حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: قضاۃ کی تمین فضمیں ہیں،ان میں سے ایک جنت میں جائے گا اور دو دوزخ میں۔رہی بات اس قاضی کی جو جنت میں جائے گا ہوہ شخص ہے جو حق کو پہچان لیا اور پھر فیصلہ کرنے میں ظلم سے کام لیا تو وہ دوزخ کو پہچان لیا اور پھر فیصلہ کرنے میں ظلم سے کام لیا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ کا چنا نچہ عامی تو نری جہالت کے میں جائے گا۔ کا چنا نچہ عامی تو نری جہالت کے ساتھ لوگوں میں فیصلے کرے وہ دوزخ میں جائے گا۔ کا چنا نچہ عامی تو نری جہالت کے ساتھ فیصلے کرے گا۔

ملاحظہ رہے کہ شرط اجتہاد مالکیہ کے نز دیک ہے اور عامہ ند ہب کا مختاریمی ہے جب کہ مالکیہ کے نز دیک معتمد اور زیادہ صحیح میہ ہے کہ مقلّد پر بھی قضاء کا بارڈ الا جاسکتا ہے کین اس کے ساتھ ساتھ اس میں اجتہاد کی صلاحیت بھی ہو۔ €

اہلیت اجتہاد سے مرادیہ ہے کہ قاضی کو ایسی معرفت حاصل ہو جو قرآن وسنت سے مستنبط احکام سے متعلق ہواہے اجماع، قیاس، اختلاف اور عربی زبان کی معرفت بھی حاصل ہو، بیشر طنہیں کہ فقیہ پورے قرآن وسنت کا احاطہ کئے ہو، یہ بھی شرطنہیں کہ فقیہ جمیج اخبار واردہ کا احاطہ کئے ہوا دریہ بھی شرطنہیں کہ وہ بھی مسائل میں مجتہد ہو بلکہ موضوع بحث کی معرفت کافی ہے۔ ●

جمہور حنفیہ ..... کہتے ہیں قاضی کا مجہد ہونا شرط نہیں جمیح یہ ہے کہ اجہاد کی شرط شرط اولویت ہے یعنی قاضی کا مجہد ہونا مستحب ہے، چنا نچہ غیر مجہد کوتی تاہد کی خرص فریقین کے درمیان فیصلہ کرتا اور سختی کہتے ہیں ایسا شخص جواحکام شرعیہ کے اولہ تفصیلیہ اور استنباط کوتی پہنچانا ہے۔ یہ غرض تقلید سے بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ بایں ہمہ حنفیہ کہتے ہیں : ایسا شخص جواحکام شرعیہ کے اولہ تفصیلیہ اور استنباط احکام سے نابلد ہوکر منصب قضاء پرفائز کرناروانہیں چونکہ غیر مجہد بجائے صلاح و درتی کے فساد ہر پاکرے گا بلکہ وہ تو غیر شعوری طور پر باطل پرفیصلہ کردے گا۔

• اللباب في شرح الكتاب اى كتاب القدورى ٢٨/٣، براييس ب ميح يب كراجتها دكى الميت شرط اولى ب الرغير مجهد كوقاضى بناديا كيا توده بحى بهار بن ديك ميح بي يؤكدوه دوسر ي كفوى كري في ملد كرسكتا ب في رواه ابن مناجه وابو داؤد، والتومذي والمنساني والمحاكم وصححه (نيل الأوطار ٢٦٣/٨ في الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٢٩/٣ من ٢٥/١ في الفقه كتاب المصنف ص ٢٨/٨ ١٠ الفقه الاسلامی وادلته مسبطد بشتم \_\_\_\_\_\_ الفقه الاسلامی وادلته سلم الته علیه فرمات بین اجارے ترکیختلف طریقے اس اختلاف کے قطع نظر قضاء نہایت اہمیت کا حامل منصب ہے چنا نچہ امام غزالی رحمة الله علیه فرماتے ہیں : ہمارے زمانہ میں عدالت، اجتہاد وغیر هاشرائط کا پایا جانا معتعد رہے چونکہ ہماراز مانہ اجتہاد اور عدالت سے خالی سے لہٰذا سلطان جس شخص پر بھی منصب قضاء کا بارڈال دے منصب قضاء نافذ ہوجائے گاگر چہوہ شخص جابل اور فاست ہی کیوں نہ ہو۔ •

شافعیہ .....کہتے ہیں: اگر متذکرہ بالا شرائط نہ پائی جارہی ہوں اور سلطان فاس یامقلّد کو قاضی کے عبد ہے پر فائز کرد ہے تو قضاء نافذ ہوگی چونکہ ضرورت نفاذ کی مقتضی ہے۔ فی الجملہ، اگر دواشخاص قضاء ہے متنی ہوں اوروہ دونوں اس عبد ہے کی المیت بھی رکھتے ہوں تو ان میں سے جوعلم ودیانت، ورع ،عدالت، عفت اور قوت میں فوقیت رکھتا ہوا ہے ترجیح دی جائے کیونکہ حضور نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جو شخص مسلمانوں کے امور کا متولی ( حکمر ان ) ہواوروہ لوگوں پرا یے شخص کو عالی (امیر ) مقرر کرد ہے حالا تکہ حکمر ان کو معلوم ہو کہ لوگوں میں ایسا شخص موجود ہے جو مذکور عامل کی بنسبت کتاب وسنت کا زیادہ علم رکھتا ہے اور اس سے بہتر بھی ہے تو اس حکمر ان نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی اور مسلمانوں کو دھوکا دیا۔ ●

ولایت قاضی کا اثبات .....قاضی کی ولایت دوگواہوں کی گواہی ہے ثابت ہوجاتی ہے دوگواہ قاضی کے کل ولایت کی خبر دیں، بہتریہ ہے کہ امام قاضی کے حق میں تولیت کا خط کھے جیسا حضور نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا، چنا نچی آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر و بن حزم رضی اللہ عنہ کو بمن بھیجاتو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے تقررنامہ کھودیا، اس وقت عمر و بن حزم رضی اللہ عنہ کی عمر سال تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بحل میں رضی اللہ عنہ کو بحل میں اللہ عنہ کو بحل میں اس کی تشہیر ہوجاتی ہے، کل قاضی کی ولایت تقرری ایا تنظمنٹ اور سرکاری گزئ کے ذریعے ثابت ہو بھی ہے بسا اوقات روزنا بچوں میں بھی اس کی تشہیر ہوجاتی ہے، قاضی کے ولئے منسون ہے کہ وہ شہر کے ملاء سے مدحاصل کرے ان سے مشاورت کرتار ہے تا کہ اس کا کام حسن وخو بی سے انجام یا ہے۔

تیسری بحث: منصب قضاء قبول کرنے کا حکم ..... فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ جب شہر میں عبد ہ قضاء کے لئے صرف فرد واحد متعین ہواور وہ اس عبد ہے کی صلاحیت بھی رکھتا ہواس کے لئے اس عبد ہے کا مطالبہ اور اسے قبول کرنالازی ہے۔ اگر اس نے عبد ہ قبول کرنے سے انکار کر دیا تو گنا ہگار ہوگا۔ بہی حکم بقیہ فرائض منصبیہ کا ہے، حاکم وقت ایسے خص کو قبول عبد ہ کے لئے مجور بھی کرسکتا ہے، چونکہ لوگ اس کے کم سے مستفید ہونے کے لئے بے چین ہیں اور اس کی راہیں دیکھ دے ہیں لہٰذا یہ ایسا ہی ہوا جیسے کسی خص کے پاس کھانا ہواور وہ ایسے خص کو دینے سے انکار کر رہا ہو جو اضطرار کی حالت میں مبتل ہو۔

۔ اگرشہر میں کافی تعداد میں علماءموجود ہوں جومنصب قضاء کی صلاحت رکھتے ہوں توالی حالت میں عبد ہُ قضاء کا قبول اور ترک دونوں جائز ہے، آیا کہ اس وقت قبول فضل ہے یاترک؟

مذاہبار بعہ کے جمہورعلماء کہتے ہیں کہ عبد ہ قضاء چھوڑ دینا نصل ہے، چونکہ آپ علیہ السلام کافر مان ہے۔'' جو محص لوگوں میں قاعنی مقرر یا کیا گیا گویاوہ چھری کے بغیر ذرج کر دیا گیا۔ چ چنانچ بعض سحابہ رضی اللہ عنہم نے قضا ، سے انکار کیا ہے جیسے ابن تم بِض اللہ عنہ اور بعض کبار ہے فقہاء نے بھی قبول کرنے سے انکار کیا ہے، جیسے امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ کیونکہ عبد ہُ قضاء کے متعلق تشدید اور مذمت وار دبوئی ہے چونکہ ہیے

● .....البدائع ۳/۵، فتح القدير ۳۵۳/۵، مختصر الطحاوى ص ۳۳۲، الدرالمختار ۳۱۲،۳ بداية المجتهد ۳۵۳/۵ الشرح الكبير ۳/۵ مغنى السمحتاج ۳۵۵/۳، المهذب ۴۹۰، المبغى ۲۹۰، ورواه الطبراني في معجمه عن ابن عباس واخرجه الحاكم وابن عدى احمد بن حبل والعقيلي والخطيب الغدادي عن حذيفة بن اليمان. ورواه احمد واصحاب السنن الماربعه عن ابي هويوة واخرجه ايضا لحاكم و لبيهتي وابن ابي شيبه وابو يعلى والبزار والدار قطني وحسنه الترمذي وصححه ابن حزيمة وابن حبان (نيل الأوطار ۲۵۰، نصب الراية ٤٠، ١٥)

الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلہ شتم میں بلکہ عہدہ قضا کا مطالبہ کروہ ہے کیونکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ راضی اللہ عندے فرمایا: اے عبدالرحمٰن بن سمرہ! امارت کا سوال مت کروچونکہ اگر بن مانگے تہمیں امارت عطا ہوجائے اس پرتمہاری مدد کی جائے گی، اگر مانگئے نے مہیں امارت (عبدہ) ملی تمہیں اس کے سپر دکر دیا جائے گا و چونکہ اگر بن مانگے تہمیں اس امارت کے رحم و کرم پرچھوڑ دیا جائے گا اور تمہاری مدذ ہیں کی جائے گی ۔ حضرت انس رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ رسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس محض نے قضاء کا سوال کیا اسے اپنے اختیار پر چھوڑ دیا جائے گا اور جس محض کو قضاء پر مجبور کیا گیا اس کی مدد کے لئے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے جو اسے راستہازی اور در تی پر رکھتا ہے جو اسے راستہازی اور در تی پر رکھتا ہے ہو خضرت ابو ہر یرہ وضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم لوگ عنقریب امارت پر حریص ہوجا و گے جو عنقریب روز قیامت باعث ندامت ہوگی، چنانچہ دنیا میں دودھ پلانے والی بہت انچھی ہے اور موت کے بعد دودھ چھڑانے والی بہت بری عنقریب روز قیامت باعث ندامت ہوگی، چنانچہ دنیا میں دودھ پلانے والی بہت انچھی ہے اور موت کے بعد دودھ چھڑانے والی بہت بری ہے۔ اگراگوئی مماثل یاعلم میں افضل موجود ہوتو اس کے ہوئے مطالبہ قضاء کروہ ہے۔

البتہ جوعالم غیر مشہور ہواورلوگوں کے درمیان علم کی نشر واشاعت کی اس سے امید ہوتو ایساعا کم قضاء کا مطالبہ کرسکتا ہے تا کہ اس کے علم کا نفع حاصل ہو۔ یہ ایسا بی ہے جیسے کوئی شخص روزگار کا مختاج ہواوروہ مطالبہ کرلے، کیونکہ قضاء طاعت ہے اور عدل وانصاف کے قائم کرنے سے تواب عظیم ملتا ہے، اسی طرح جس شخص کے علم سے احقاق حق اور حقوق کے عدم ضیاع کی توقع ہواور اس سے قضاۃ کے ظلم وجور کے تدارک کی ہوتا ہے۔ بھی توقع ہوتو ایسا شخص بھی عہد ہ قضاء کا مطالبہ کرسکتا ہے۔

جو خص اس منصب کی ذمہ داری نبھانے سے عاجز نہواس کے لئے قضاء کا قبول کرنا مکروہ ہےاسی طرح جسے اپنے اوپرظلم کرگز رنے کا خوف ہواس کا بھی قبول کرنا مکروہ ہے تا کہ براہِ راست قباحت کا سبب نہ ہو۔

بعض علماء کہتے ہیں: عہد کا قضاء قبول کرنا افضل ہے۔ چونکہ انبیاء کیہم السلام اور خلفائے راشدین نے عہد کا قضاء کی ذمہ داری انجام دی ہے، جب کہ انبیاء اور خلفائے راشدین ہمارے پیشواء ہیں، نیز جب القد تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے عہد کا قضاء قبول کیا بائے تو پہ عبدہ بھی خالص عبادت ہوگا، بلکہ بیافضل عبادت ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔" امام عادل کا ایک دن ستر سالہ عبادت ہے افضل ہے اور زمین پر برحق قائم ہونے والی ایک حد جالیس روز بر سے والی بارش ہے زیادہ یا کی کاباعث ہے۔" ۖ ﷺ

آپ سلی اند علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔'' عدل وانصاف قائم کرنے والے القد تعالی کی دائیں طرف نور کے منبروں پر براجمان ہوں گے اور اللہ کے دونوں ہاتھ دا بنے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جواپنے فیصلوں اور ھر والوں میں عدل وانصاف کرتے تھے اوران کے ماتحت جولوگ تھے ان سے بھی انصاف سے پیش آتے تھے۔ ۞''ان علماء کی رائے ہے کہ عہد ہُ قضاء کی ندمت میں جواحادیث وارد ہوئی ہیں وہ جابل قاضی اور فاسق عالم پرمجمول ہیں یاس قاضی پرمجمول ہیں جسے اپنے نفس پر رشوت خوری کا خوف ہو۔ ۞

امام قدوری حفی کہتے ہیں اس شخص کے عبد ہ قضاء قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں جے اپنے او پراعتاد ہو کہ وہ فریفہ بطریق احسن پورا کرلے گا،اور جس شخص کواس عبدہ سے عاجز آجانے کا خوف ہواس کا قبول کرنا مکروہ ہے،مطالبہ ولایت انسان کے لیے روانہیں اور نہ بی زبان سے ولایت کا سوال کرنا مناسب ہے۔ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللّہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص نے منصب قضاء کا مطالبہ کیہ

الجوهرة الحنفيه مين بـ " "بست مار عسلا، نعهدة قضا قبول أيا باور مار عصالحين ني اعدو بحكى كيا م كيكن اس عهد عوق و دين مين و ياده احتياط من كيونكه يتعبده نهايت خطرناك اور توفز وه كردية والابت " الحواجه ابوداؤد والترمذى وابن ماجه (نيصب الموايعة الموايعة عن الموايعة والمنتخارى واحمد والنسائى (نيل الاوطار ٢٥٢/٨) هبل ١٩/٣) واه المبخارى واحمد والنسائى (نيل الاوطار ٢٥٤/٨) سبل المسلام ٣/٢ ١١) المواود والنسائى عن الموسط عن ابن عباس واحمد والنسائى عن الله بن المسلام ١١٥/٥) المسلم واحمد والنسائى عن الله بن عمر (نصب الراية ص ٢٨) المدائع ١٩/٣، فتح القدير ٣٥٨/٥ ،الدر المختار ١٩/٣ ، اللباب شرح الكتاب ٣/٣)، المشرح الكبير ١٣٠٠، مغنى المحتاج ٣/٣) المغنى ٣٥/٩ است.

بوقتی بحث: قاضی کے اختیارات....قاضی کی ولایت (بالادتی اور اختیار) دس امور پر شمل ہے۔ ← اول....فریقین کے درمیان فیصلہ کرنایا توان کے درمیان باہمی رضامندی سے ہویا جراحکم نافذ کرکے۔

رون .....غصب ظلم وتعدي سے ظالموں کوالگ کرنااور مظلومین کوان کاحق دیکران کی مدد کرنا۔ دوم .....غصب ظلم وتعدی سے ظالموں کوالگ کرنااور مظلومین کوان کاحق دیکران کی مدد کرنا۔

سوم .....حدوداور حقوق الله كاقيام ... چهارم .... قتل اورزخم يرنظرر كهنا .

پنجم ..... یتامیٰ اورمجانین کے اموال پرنظررکھنا اوران کے لئے وصی قائم کرنا جوان کے اموال کی نگرانی کر سکے۔ حشم ..... اُوقاف پرنظررکھنا۔

ہفتم.....وصیتوں نےنفاذ کاانتظام کرنا۔

ہشتم.....جب کچھٹورتوں کاولی نہ ہو یاولی نے انہیں معلق کررکھا ہوتو ان کے نکاح کا اہتمام کرنا۔ نہم.....مصالح عامہ پرنظر رکھنا مثلاً سڑکیس مسجدیں وغیرہ۔

، استعمال معنی و روستان می طریق بلدی ایران در ایران در ایران می استرون استرون

یتفصیل اس امر پردلیل ہے کہ قاضی دیوانی مسائل تعزیر اتی مسائل شخصی احوال ، انتظامی امور کے متعلقہ مسائل ، ومقد مات اور حقوق الله ( یعنی معاشرتی حقوق ) پرنظرر کھے گا گویا ایک قاضی مدنی ، جنائی ، شرعی ، انتظامی اور محتسب ہوتا ہے ، البتہ شرعا اس میں کوئی ممانعت نہیں کہ ایک قاضی کوا یک قسم اور ایک نوعیت کے مقد مات نمٹانے کے لئے مخصوص کر لیاجائے۔

یا نیجویں بحث: قاضی کی ذمہ داریاں ......قاضی پر بعض واجبات (ذمہ داریوں) کی پابندی واجب ہے جو کہ احکام کے مصادر سے متعلق ہیں جن سے حکم وفیصلہ مستفاد ہوتا ہے، گواہوں، اقر اروغیرہ سے حق ثابت کرنے کا طریقہ، وہ امور جو مقضیٰ لہ اور مقطمی علیہ کے متعلق ہیں۔

پہلامقصد: احکام شرعیہ میں سے قاضی کے فیصلے اور فیصلہ کرنے کی کیفیت ..... جوبھی نیا سکاہ، واقعہ اور حادثہ پیش آئ قاضی اس کا ایسا فیصلہ کرے جواس کے نزدیک اللہ کے عظم کے مطابق ہو، اللہ کے عظم کے مطابق ہونایا تو دلیل قطعی سے ثابت ہویا سنت متواترہ سے ثابت ہویا سنت مشہورہ سے یا اجماع سے یا ایسی دلیل سے عظم ثابت ہوجو ظاہر میں موجب عمل ہوجیسے قرآن مجید اور سنتِ مطہرہ میں ظاہری نہ کورہ نصوص ۔ یا عظم قیاس شرعی سے ثابت ہو۔

اگرمصاددار بعه، کتاب،سنت،اجماع اور قیاس میں قاضی کو تھم نہ ملے قاضی اگر مجتہد ہوتو اپنے اجتہاد پڑمل کرے چونکہ اس کے اجتہاد کا ثمرہ وقت ہوگا لہذا دوسرے کے اجتہاد پڑمل نہ کرے۔

کیا مجتهدقاضی کسی دوسرے مجتهد جواس سے بڑا نقیہ ہو کی رائے پر فیصلہ کرسکتا ہے؟ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قاضی دوسرے مجتهد کی رائے پر فیصلہ دے سکتا ہے۔

صاحبین رحمة الله علیها کہتے ہیں .....قاضی ایبانہیں کرسکتا، مرجع اختلاف یہ ہے کہ دومجہدین میں سے جو بزا فقیہ ہو کیا وہ مرجح

<sup>● .....</sup>الكتاب ٢٨/٣. كسبق تخرج الحديث قريباً. (نيل الاوطار ٢٥٩/٨)

، مالکیہ کے نزد یک صحیح بیہ کہ قاضی اگر مجمہّد ہوتو وہ اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کرے اگر چہکوئی دوسراعالم اس سے زیادہ علم رکھتا ہو، چونکہ مجمہّد کے لئے تقلید صحیح نہیں۔ ● اگر قاضی مجمہّد نہ ہوتو مجمہّدین میں جوعالم زیادہ فقیہ اور زیادہ تقی ہواس کا قول اختیار کرلے۔ ●

قضائے قاضی کی کیفیت .....جمہور علاء کہتے ہیں قاضی کا فیصلہ ظاہری طور پر نافذ ہوتا ہے باطنی طور پر نافذ نہیں ہوتا۔ چونکہ ہمیں ظاہر کی اتباع کا تھم دیا گیا ہے، باطنی امور کاعلم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، چنا نچہ قاضی کا فیصلہ حرام کو حلال نہیں کرتا اور حلال کو حرام نہیں کرتا، اگر قاضی نے دوگوا ہوں کی گوا ہی پر فیصلہ کیا بظاہر دونوں گوا ہواں تو اس فیصلہ سے باطنی طور پر حلت ثابت نہیں ہوتی خواہ فیصلہ مال کے متعلق ہویا کی اور چیز کے متعلق، چنا نچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم لوگ میر ہے پاس مقد مات لاتے ہو، عین ممکن ہے تم مسلم کی ہوئے ہوئے ہوئے گھر اوگ میر ہے پاس مقد مدکی ساعت کر کے (زور دلیل پر) فیصلہ کردوں ہوا گر میں گئی ہے تی میں مقد مہی ساعت کر کے (زور دلیل پر) فیصلہ کردوں ہوا گر میں گئی ہے تن میں اس کے مسلمان بھائی کے تی کا فیصلہ کردوں تواسے وہ تی نہیں لینا چا ہے۔ چونکہ میں نے اسے دوز خ کا ایک حصہ دے دیا ہے۔ شف علیہ 🗨

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ۔۔۔۔ جب حاکم کسی عقد یا نتخ یا طلاق کا فیصلہ کردے اس کا فیصلہ ظاہری اور باطنی طور پر نا فذہوگا چونکہ قاضی برحق فیصلہ کرنے کا اہتمام کرتا ہے اور رہی بات حدیث کی سووہ ایسے مقدمہ کے متعلق ہے جس میں گواہ نہیں ہوں، چنا نچہ اس وضاحت کے مطابق اگر ایک شخص نے کسی عورت پر دعوی کر دیا کہ وہ اس کی بیوی ہے ،عورت نے انکار کر دیا، پھر اس کے نکاح پر دوجھوٹے گواہ قائم ہوگئے قاضی نے گواہی پر فیصلہ سناویا کہ عورت مردی کی منکوحہ بیوی ہے حالا نکہ مدی اور مدعا علیہ ایہ جان کہ ان کے درمیان کوئی نکاح نہیں تو مرد کے لئے اس عورت کے ساتھ وطی کرنا حلال ہے اورعورت کے لئے حلال ہے کہ وہ اس مردکو اپنے نفس پر فقدرت دے۔ بیام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بزد یک ہے ، جب کہ جمہور کا اس میں اختلاف ہے۔ اس طرح اگر قاضی نے مرداورعورت کے درمیان طلاق کا فیصلہ کیا تو امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بزد یک تھر بیت ہوجائے گی اگر چے مردا نکار کر رہا ہو۔ اس پر بیج کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے۔

خلاصہ .....امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زدیک قاضی کا فیصلہ ظاہراً وباطناً نافذ ہوتا ہے بشرط یہ کمکل فیصلے کے قابل ہوجیسے معاملات اور فسوخ (معاملات فنخ جیسے طلاق، اقالہ وغیرہ) اور قاضی کو گواہوں کے جھوٹا ہونے کاعلم بھی نہ ہو، نہ ہب حنفیہ میں یہ قول اگر چہ رائح ہے لیکن فتو کی صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے جوجہ ہور کے قول کے موافق ہے وہ یہ کہ قاضی کا فیصلہ ظاہری طور پر نافذ ہوتا ہے باطنی طور پر نافذ نہیں ہوتا، یعنی قاضی کے فیصلہ کے مطابق عنداللہ حلال نہیں بلکہ وہ حقیقت کے موافق ہوگا اگر حلال ہے قو حلال اگر حرام ہوگا۔ ●

دوسرامقصد: فیصلہ کے وقت اثباتِ حق کے مختلف طریقے .....اثبات کے شری طریقوں کے مطابق جو تھم واضح ہوائ کے مطابق فیصلہ کردیتے ہیں مطابق فیصلہ کرنا قاضی پر واجب ہے۔ اثبات کے شری طریقے یہ ہیں: گواہ، اقرار قتم اور تتم سے انکار، بالا تفاق گواہ حق کو ظاہر کردیتے ہیں بشرط یہ کہ قاضی کے پاس گواہوں کی عدالت ثابت ہوجائے۔

<sup>• .....</sup>المقدمات الممهدات ٢٢٣/٢. المسبوط ٢١/١٦، البدائع ٥/٤، مختصر الطحاوى ص ٣٢٧. امغنى المحتاج السرح فتح القدير ٣٢/٣ المغنى ٥٨/٩، بداية المجتهد ٣٠/١٥، المقدمات والممهدات ٢٦٢/٢. البدائع ١٥/٤، شرح فتح القدير ٩٩٢/٥، الدرالمختار ٣٢٢/٣.

مالی معاملات میں دومردوں یا ایک مر داور دوعورتوں یا ایک مرد کی گواہی اور ساتھ مدعی کی قتم سے اثبات حق ہوتا ہے۔ جب کہ حنفیہ کے نزدیک ایک آ دمی کی گواہی ساتھ مدعی کی تیم سے اثبات حق نہیں ہوتا۔

مری (جس کے پاس گواہ نہ ہوں) کا دعویٰ قسم سے ساقط ہوجا تا ہے، ای طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر مدعاعلیة سم سے انکار کردی تو حق مدعی کے لئے ثابت ہوجائے گا۔

امام ابوصنیف رحمة الله علیہ کے نزدیک اگر مدعاعلیہ نے قتم سے انکار کیا تو مالی معاملات میں مدی کے لئے حق ثابت ہو جائے گا۔ 4 مالکیہ کے نزدیک انکار تم کے ساتھ ایک گواہ یا مدی کی قتم یا معاعلیہ کی قتم سے فیصلہ کرسکتا ہے یا دوسرے قاضی کے خط پر فیصلہ کرسکتا ہے یا دوسرے قاضی کے خط پر فیصلہ کرسکتا ہے یا گواہی پر گواہی سے فیصلہ کرسکتا ہے؟

# ا۔قاضی کا پنے علم سے فیصلہ کرنا

مالکیہ اور حنابلہ .....کتے ہیں، قاضی حدوداورغیر حدود میں اپنے ذاتی علم پر فیصانہیں کرسکتاخواہ معاملے کی حقیقت کاعلم اسے منصب قضاء پر فائز ہونے ہے قبل ہوا ہو یا بعد میں۔ ہاں البتہ مجلس قضاء (عدالت) میں قاضی کوجس بات کاعلم ہوجائے اس کے مطابق فیصلہ کرسکتا ہے، مثلاً کوئی فریق قاضی کے روبرواقر ارکر لے۔

ان فقہاء کی دلیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیر صدیث ہے۔'' یقیناً میں ایک انسان ہوں اورتم اپنے مقد مات لے کرمیرے پاس آتے ہوممکن ہےتم میں کو کی شخص اپنے زور بیان سے دوسرے ہے آگے بڑھ جائے اور میں اس کا مدل بیان من کرای کے مطابق فیصلہ کردوں لہٰذاو و شخص کہ جس کے حق میں کسی ایسی چیز کا فیصلہ کروں جو حقیقت میں اس کے بھائی مسلمان کی ہو، اس چیز کو نہ لے کیونکہ میں اس کے حق میں آگ کے ایک مکڑے کا فیصلہ کروں گا۔ •

حدیث میں دلیل ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ساعت پر فیصلہ کرتے تھے نہ کہ اپ علم وآ گہی پر۔" حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضری اور کندی کے مقدمہ کے میں اللہ عنہم کے بہت سارے آثار بھی اس مضمون میں وار دہوئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قاضی کا این علم کے مطابق فیصلہ کرنا جائز نہیں۔ ۞

حنفیہ کہتے ہیں.....قاضی کے ذاتی علم کی بناپر فیصلہ کرنایا تو معائنہ ہے ہوگایا ساع اقرار ہے ہوگایا مشاہد ہُ احوال ہے ہوگا اوراس میں قدرتے نفسیل ہے۔

ا اسساگر قاضی نے قضاء کے وقت اور عدالت میں اپنے ذاتی علم سے فیصلہ کیا جود یوانی حقوق کے متعلق ہوجیسے کسی محض کے مال کا اقرار ، یا فیصلہ مخص احوال کے متعلق ہوجیسے کسی مخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہو ، یا فیصلہ بعض جرائم کے متعلق ہوجیسے قذف یاقتل ، تو ان ساری صور تو ل میں قاضی کا فیصلہ اپنے علم کی بنا پر جائز ہے ، البتہ وہ صدود جو خالص اللہ کاحق ہوں ان میں قاضی اپنے ذاتی علم کی بنا پر فیصلہ نہیں کر سکتا۔

البدائع ١٥/٧، بداية المجتهد ١/٢ه، الشرح الكبير للدردير ١٥١/٣ والقوانين الفقهية ص ٣٠٣. واه الجماعة
 احـمد واصحاب الكتب الستة عن ام سلمه رضى الله عنها ورواه الطبراني في الاوسط عن ابن عمر ليكن فيه متروك (نيل الا وطار ٨/٨٣) وواه احمد والشيخان عن الا شعث بن قيس (نيل الاو طار ٣٠٢/٨) المغنى ٩/٥٣، الشرح الكبير للدردير. ١٥٨/٣) المرجع السابق بداية المجتهد ٣٥٨/٣.

۲ ......اگرکسی مقدمہ کاعلم قاضی کے عہد وُ قضاء پر فائز ہونے سے پہلے حاصل ہوا ہویا عہد وُ قضا پر فائز ہونے کے بعد مقدمہ کاعلم حاصل ہوا ہولیکن مقدمہ کا وقوع جس شہر میں ہوا ہواس میں قاضی کو ابھی ولایت حاصل نہ ہوتو امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بزد کیک اس علم کی بنا پر فیصلہ کرنا سرتے سے حائز ہی نہیں۔

صاحبین رحمۃ اللہ علیہ ہاکے نزدیک وہ حدود جوخالص اللہ کاحق ہوں کے علاوہ بقیہ معاملات ومقد مات میں قاضی فیصلہ کرسکتا ہے، صاحبین نے بعداز قضاء کے علم یوبل از قضاء کو قیاس کیا ہے۔

امام ابو حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے صاحبین پر رد کیا ہے کہ یہ قیاس مع الفارق ہے چنانچے منصب قضاء پر فائز ہونے کے بعد قاضی کو جوعلم حاصل ہواتو یعلم ایسے وقت میں حاصل ہوا ہے جب کہ قاضی عہد ہ قضاء کا مكلّف تھالہذا یعلم زیر قضاء مقدمہ پر قائم ہونے والے گواہوں کے مشابہ ہے اور جوعلم عہد ہ قضاء پر فائز ہونے سے قبل حاصل ہوا وہ علم ایسے وقت میں حاصل ہوا جب قاضی عہد ہ قضاء کا مكلّف نہیں تھالہذا اس علم میں صلاحت نہیں۔
میں صلاحت نہیں۔

چونکہ بیٹلم گواہوں کے معنیٰ میں نہیں ہوسکتا، کیونکہ وہ گواہ معتر ہوتے ہیں جنہیں قاضی اپنی ولایت سے ساعت کرے اورعہد ہ قضاء سے پہلے کی معلومات بھنزلہ عبد ہ قضاء سے قبل گواہوں کے ہیں اور ان معلومات کی کوئی قدرو قبت نہیں۔

خلاصہ .....امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدود وقصاص میں قاضی ذاتی معلومات کی بنیاد پر فیصلنہیں کرسکتا، چونکہ حقوق اللہ کا دارو مدارتسامح پر ہے۔ رہی بات دیوانی مسائل کی سوقاضی کواپنی ولایت ہے قبل جن کی معلومات حاصل ہوئی ہوں ان کا فیصلنہیں کرسکتا اور ولایت کے بعد کی معلومات سے فیصلہ کرسکتا ہے، ← حنفیہ کے زدیک مفتی بقول ہیہے کہ قاضی ذاتی علم کی بنا پر مطلقاً فیصلہ نہیں کرسکتا چونکہ اب ذانہ میں فساد زیادہ آجا ہے۔ ←

شافعیہ ...... ظاہری قول ہے ہے کہ قاضی اپنی ولایت ہے بلی کی معلومات دوران ولایت کی معلومات یا محل ولایت کے علاوہ کہیں اور کی معلومات سے فیصلہ کرنا جائز ہے خواہ واقعہ پر گواہ موجود ہوں یا نہ ہوں ، البتہ حدِ قذ ف اور قصاص میں بھی ذاتی علم کی بناء پر فیصلہ کرسکتا ہے ،
کیونکہ گواہ ظن کا فائدہ دیتے ہیں جب گواہوں کی گواہی نے فیصلہ کرنا جائز ہے قو ذاتی علم کے مطابق فیصلہ کرنا بطریق اولی جائز ہوگا۔ رہی بات حدود اللہ جیسے: زنا، چوری ، حرابہ ، شرب مسکرات کی تو قاضی ان میں ذاتی علم کی بنا پر فیصلہ نہیں کرسکتا ، چونکہ حدود شبها ہے میل جاتی ہیں اور حدود کا سر مستحب ہے لیکن آگر کو فی محف عدالت میں موجب حد کا اعتراف کر ہے تو قاضی اپنے علم پر فیصلہ کرسکتا ہے چونکہ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔" اگر وہ محف اعتراف جرم کر لے تواسے رہم کر دو۔"

ایک قاضی کے دوسرے قاضی کی طرف خط ارسال کرنے کی دوسور تیں ہیں۔

اول ......قاضی نے گواہوں سے جو گواہی ساعت کی ہواہے لکھ بھیجے اس کے ساتھ گواہوں کا تزکیداور تعدیل کی گئی ہو، تا کہ دوسرا قاضی گواہوں کے اِحوال کی تحقیق کرے۔

دوم......قاضی نے غائب شخص کے خلاف جو فیصلہ کیا ہواہے لکھ کر دوسرے قاضی کی طرف ارسال کیا ہوتا کہ دوسرا قاضی نہ کور تھم نافذ کرے۔ حنفیہ فریق غائب کے خلاف فیصلے کو جائز قرار نہیں دیتے جیسا کہ اس کا بیان آیا جا ہتا ہے، دوسری صورت نفاذ تھم کی ہے اور پہلی صورت فیصلہ (تھم) صادر کرنے کی ہے۔

قاضی کا خط قبول کرنے کے متعلق علمائے ندا ہب نے مختلف شرا لکا ذکر کی ہیں ہم صرف حنفیہ کے ہاں معتبر شرا لکا پراکتفاء کرتے ہیں۔ ● اسسان بات پر گواہ قائم ہو کہ بیخط فلاں قاضی کا ہے، چنا نچہ دومر دیا ایک مرداور دومور تیں گواہی دیں کہ بیخط فلاں قاضی کا ہے، قاضی کا نام اور ولایت گواہی میں ذکر کرنا ضروری ہے، چونکہ بغیر ذکر کے بیمعلوم کرنا دشوار ہوگا کہ بیخط کس کا ہے۔خط میں مدعی، مدعا علیہ، مدعا بداور اس کی صفات کا ذکر طبعی چیز ہے۔

۲.....خطسر بمہر ہو، گواہ گواہی دیں کہ یہ مہر فلاں قاضی کی ہے تا کہ خط میں خرد برد کا احتمال ختم ہوجائے ،اوریہ کہ خط کی تحریر جلی حروف میں صاف شفاف ہوجو پڑھی جائے تا کہ قاضی مرسل اِلیہ کے لئے عمل درآ مدآ سان ہواورا سے کوئی دشواری نہیش آئے۔

سسنط میں فدکور پر گواہ گواہی دیں اور یوں کہیں کہ قاضی نے فدکور تھم ہمیں پڑھ کر سنایا ہے۔ اور ساتھ مہرکی گواہی بھی دیں۔ بیامام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمتہ اللہ علیہا کا قول ہے۔ امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں خط اور مہرکی گواہی دے دینا دینا شرط نہیں، چونکہ مقصد رہے ہے کہ قاضی مرسل الیہ کو یقین اور اطمینان ہوجائے کہ بیہ خط فلاں قاضی کاار سال کردہ ہے۔ طرفین کہتے ہیں: یہ مقصد اسی صورت میں حاصل ہوسکتا جب خط میں فدکور کاعلم ہو۔

۷ سستاضی مرسل اور قاضی مرسل الیہ کے درمیان مسافت قصر ہو ( یعنی ۷۲ کلومیٹر کا فاصلہ ہو ) چونکہ قاضی کے خط کو بامر مجبوری یا نہایت ضرورت کی حالت میں جائز قرار دیا گیا ہے کیونکہ حقیقت میں یہ فیصلہ غائب شخص کے خلاف ہور ہا ہے لہذا مسافت قصر سے کم فاصلہ میں جائز نہیں ہوگا۔

۵.....خط کامضمون دیوانی حقوق کے متعلق ہویا تخصی احوال کے متعلق ہوجیسے دیون (قرضہ جات) نکاح ،طلاق ،اثبات نسب ،غصب، امانت ،مضار بت ، یامقدّ مداراضی کے متعلق ہو۔ چونکہ دیوانی اور شخصی معاملات تحدید کوقبول کرتے ہیں، ایک قول یہ بھی ہے کہ منقولات میں خط قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ دعویٰ اور گواہی کے وقت ضرورۃُ ان اشیاء کی طرف اشارہ کیا جاسکتا ہے۔

امام محمد رحمة الله عليه سے ايک روايت ہے کہ جميع منقولات، جو پائے ، کپڑوں اور سازوسامان ميں بھی قاضی کا خط قبول کيا جائے گا،امام محمد رحمة الله عليه کا قول متاخرين حنفيہ نے اختيار کياہے،ای پرفتو کی بھی ہے اور دوسر نے فقہاء کا بھی بہی قول ہے۔

٢....خط حدود وقصاص كے متعلق ند ہو چونكدايك قاضى كا خط دوسرے قاضى كى طرف بمنزله گواہى پر گواہى كے ہے، اور حدود وقصاص ميں

• المجتهد ۲/۵۸/۲، البمغنی ۹۰/۹ مغنی المحتاج ۴۵۲/۳، المهذب ۴۰/۳۰، المبسوط ۲۱/۹۵/۱ الميزن
 • الميزن ۱۸۸/۲، فتح القادر ۲۷۷/۵، تبيين الحقائق ۴/۱/۳۰ المبسوط ۲۱/۹۵، البدائع ۷/۷ فتح القدير المرجع السابق، مختصر الطحاوی ص ۳۳۰ درر الحکام ۲۲/۲، القوانين الفقهية ص ۲۹۷، الشرح الکبير ۴۵۹/۳.

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الفقه الاسلامی دادلته مسبطده شم مستحده شهرات سے مل جاتی ہیں،ایک قاضی کا خط دوسر سے قاضی کی طرف میں شبہ ہے۔ گواہی پر گواہی قبول نہیں کی جاتی ، کیونکہ صدود شبہات سے مل جاتی ہیں،ایک قاضی کا خط دوسر سے قاضی کی طرف میں شبہ ہے۔ یہی قول شافعیہ اور حنابلہ کے ہاں بھی رائح ہے، مالکیہ کہتے ہیں: صدود وقصاص میں بھی قاضی کا خط معتبر ہوگا چونکہ گواہوں پراعتماد ہے جب کہ گواہوں نے گواہی دے دی ہے۔

اس مسئلہ میں کچھاورشرائط بھی ہیں ان میں سے اہم شرط ہیہ کہ جب خط دوسرے قاضی کے پاس پہنچ جائے تو وہ خط فریق کو پڑھ کر سنائے چونکہ خط بمنز لہادائے شہادت کے ہے اور ادائے شہادت فریق کی موجودگی میں ہوتی ہے، یہاں بھی ابیا ہونا ضروری ہے تا کہ قاضی پر سمی قتم کی تہمت نہ آئے۔

ں من ہمت ہے۔ ان شرائط میں سے ایک اور اہم شرط یہ بھی ہے کہ خط مرسل الیہ تک پہنچنے تک قاضی مرسل بدستور اپنے منصب پر فائز رہے اگر قاضی (مرسل) مرکیا، یامعزول کردیا گیایا قضاء کے اہل ندر ہاتو خط قبول نہیں کیا جائے گا چونکہ قاضی کا تب عام رعایا کا ایک فرد بن گیا، اسی طرح اگر متوب الیہ قاضی اگر مرگیایا معزول کردیا گیا تو بھی خط قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہاں البتہ اگر خط کاعنوان مطلق ہوکہ فلاں شہر کے قاضی کی طرف ہواور قاضی کو مخصوص نہ کیا گیا ہوتو خط قبول کیا جائے گا۔

۳۰: شہادت علی الشہا دت کے ساتھ قاضی کا فیصلہ کرنا ..... مالی معاملات میں شہادت علی الشہادت کو فقہاء نے قبول کیا ہے اور اس کی دلیل بیآیت ہے:

### وَّ اَشُهِدُوا ذَوَى عَدْلِ مِّنْكُمُ تم دوعادل گواه بنالولطل ۲/۲۵

نیز مقدّ مات میں شہادت علی الشہادت کی ضرورت پڑتی ہے۔ چونکہ شہادت اصلیہ بعض اسباب مثلاً: قید وہند ،عذر اور مرض وغیرہ کی وجہ سے متعذر ہوتی ہے۔

جب کہ حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک وہ صدود جوخالص اللہ کاحق ہیں ان میں شہادت علی الشہادت قبول نہیں کی جائے گی ،شافعیہ کا بھی ظاہری قول یہی ہے، چونکہ صدود کا دارو مدار پر دہ پوتی پر ہے اور صدود شہات سے ٹل جاتی ہیں۔ جب کہ شہادت علی الشہادت میں شبہ ہے، چونکہ قائم مقام گواہوں میں بھی ہوتا ہے قائم مقام گواہوں میں بیاحتمال اور مضبوط ہوجا تا ہے۔

زیادہ مضبوط ہوجا تا ہے۔

مالکیہ کہتے ہیں حدود اور حقوق مالیہ بھی میں شہادت علی الشہادت مقبول ہے، چونکہ موجب حد شہادت اصلیہ سے ثابت ہوتا ہے لہذا شہادت علی الشبادت ہے بھی ثابت ہوتا ہے۔ •

اس کی بوری تفصیل شہادات کی بحث میں آیا جا ہتی ہے۔

تیسرامقصد بمقضی لہ کے متعلق قاضی کی ذمہ داریاں .....مقضی لہے متعلق قاضی پر درج ذیل امور واجب ہیں۔ 
ا۔۔۔۔مقضی لہان افراد میں ہے ہوجن کی گواہی قاضی کے حق میں مقبول ہو، اگر مقضی لہان افراد میں ہے ہوجن کی گواہی قاضی کے حق میں مقبول نہیں ہوتی تو اس کے حق میں قاضی کا فیصلہ کرنا جائز نہیں چونکہ اس صورت میں ایک طرح سے قاضی کا فیصلہ اپنی ذات کے لئے ہوگا لہٰذا قضاء خالص نہیں ہوگی بلکہ اس میں تہمت ہوگی چنانچہ اس اصولی تمہید سے یہ سئلہ متفرع ہوتا ہے کہ قاضی کا پنی ذات کے حق میں والدین

<sup>• .....</sup>فتح القدير ٢/٣٧، مغنى المحتاج ٣٥٣/٣، المغنى ٩/٢٠١، القوانين الفقهية ٢٩٧ . ﴿ لبدائع ١٨/٠ اللباب ٩٠/٣ مختصر الطحاوى ص ٣٣٣.

الفقه الاسلامی وادلته مسبطدهشم \_\_\_\_\_\_ ۴۰۰ میں (اگر چه نیچے چلے جاؤ) فیصله کرنا جائز نہیں۔ اپنی بیوی اور مال میں شریک کے قت میں بھی کے حق میں بھی فیصلہ نہیں کرسکتا ، اس کرسکت

۲....مقضی له (جس کے حق میں فیصله کیا جار ہاہو ) فیصلہ کے وقت موجود ہو،اگر بوقت فیصلہ عدالت میں موجود نہ ہوتو اس کے حق میں فیصلہ کرنا جائز نہیں، ہاں البتۃ اگر مقصی لہ کا وکیل حاضر ہوتو فیصلہ جائز ہوگا، چونکہ حنفیہ کے نز دیک قضاء عل الغائب جائز نہیں ہے اسی طرح قضاء للغائب بھی حائز نہیں۔

سر .....انسانوں کے حقوق میں قاضی سے فیصلے کا مطالبہ کیا گیا ہو چونکہ قاضی کا فیصلہ حق تک پہنچنے کا وسیلہ ہے اور انسان کا حق بغیر طلب کے وصول نہیں کیا جاسکتا۔

چوتھامقصد: مقصی علیہ کے متعلق قاضی کی ذمہ داریال ......قاضی پرواجب ہے کہ وہ ایسے تخص کے خلاف فیصلہ نہ کرے جس کے خلاف اس کی گواہی جائز نہ ہو چنانچے قاضی اپنے دشن کے خلاف فیصلہ صادر نہ کرے ہاں البتہ دشمن کے حق میں فیصلہ کرسکتا ہے۔ مقصی علیہ (جس کے خلاف فیصلہ ہورہا ہو) کا عدالت میں حاضر ہونا واجب ہے بید خفیہ کے نزد کیک چنانچہ گواہوں کے ذریعہ قضاعلی الغائب جائز نہیں ہے بشرط یہ کہ عائب شخص کا وکیل بھی عدالت میں حاضر نہ ہو۔ کا کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں کی شخص کے حق میں دلاک من کرفیصلہ کر فیصلہ کرتا ہوں ، اس طرح جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بمن روانہ کیا تو فرمایا : تم سی دلاک من کر فیصلہ کرتا ہوں ، اس طرح جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی خنہ کو باس ایسے دلائل ہوں جو میں بورگا ہو جو جائز نہیں۔ میں بورگا ہوں کہ فیصلہ کہ دسم اللہ اللہ علیہ ہوں باللہ اللہ علیہ ہوں جو اگر نہیں۔ مواہوں کے مؤتل کر سے ہوں ، البراق قضاء علی الغائب حائز نہیں۔

حنفیہ کے نزدیک قضاعلی الغائب جائز نہیں خواہ فریق بوقت شہادت غائب ہویا شہات کے بعداورتز کیہ کے بعد ،خواہ عدالت سے غائب ہویا اس شہرسے غائب ہوجس میں قاضی موجود ہو،الایہ کے فریق کسی امر ضروری کی وجہ سے غائب ہومثلاً فریق کے خلاف فیصلہ کیا جارہا ہواوروہ عدالت سے حجیب جائے۔

مالکیے، شافعیہ اور حنابلہ کہتے ہیں جوفریق نہایت دوری کے فاصلہ میں غائب ہواس کے خلاف فیصلہ کرنا جائز ہے بشرط یہ کہ مدعی کے پاس گواہ ہوں اور مقدمہ مالی معاملات (دیوانی مسائل) کے متعلق ہو، رہی بات حدود وقصاص کی سوقضاء ملی الغائب جائز نہیں۔ چونکہ حدود وقصاص کا دارو مدارچیثم پوشی اور اسقاط پر ہوتا ہے بخلاف انسان کے حقوق کے چنانچہ اگر غائب فریق کے خلاف گواہ قائم ہوجا نمیں کہ اس غائب نے مثلاً مال چوری کیا ہے تواس کے خلاف مال کا فیصلہ کرنا جائز ہے لیکن قطع ید کا فیصلہ جائز نہیں۔

ان فقہاء نے قضاء علی الغائب کے جواز پر ہندہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے استدلال کیا ہے انہوں نے غرض کیا اے اللہ کے رسول! ابوسفیان بخیل آ دمی ہے وہ مجھے اتناخر چنہیں دیتا جو مجھے اور میری اولا دکے لئے کافی ہو۔

تا پ صلّی اللّه علیه وسلم نے فرمایا جتم دستور کے مطابق اس کے مال سے اتنا لے لیا کرو جوتہ ہیں اور تمہاری اولاد کے لئے کافی ہو۔ ●

€ ....بداية المجتهد ۲٬۰۲۲ مغنى المحتاج ٣٩٣/٣، المغنى ٤/٥٠ و البدائع ٢٢٢/١، اللباب المرجع السابق ص ٨٨، تكملة فتح القدير ٢/١٣٤، رد المحتار ١/٣١، المبسوط ١/٣٩/١، وواه ابو داؤد والترمذي وقال هذا حسن صحيح واخرجه ايضاً بن حبان وصححه واحمد. وقواه ابن المديني عن على. (نيل الا وطار ٣٥٥/٨ وسبل السلام ١٢٠/٣) همتفق على السلام ١٢٠/٠) منافق على السلام ١٢٠/٨)

الفقه الاسلامی وادلته مسبطده شتم \_\_\_\_\_\_ المنه ملاحق المراقب من المراقب الله عنه المراقب الله على الله عنها بيات في الواقع بي حديث النه عنها بيات على الله عنها بيات على الله عنها بيات كي كي عاضر جو في الله عنها بيات كي كي عاضر جو في تقليل و الله عنها بيات على الله عنها بيات كي كي عاضر جو في تقليل و الله عنها بيات الله عنها الله عن

ابن حزم کہتے ہیں بھی جھے روایت سے ثابت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللّٰدعنہ نے غائب فریق کے خلاف فیصلہ کیا ہے، بیاثر بھی سیحے ہے کہ حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ نے مفقود کی بیوی کے حق میں بیافیصلہ کیا کہوہ چارسال چار ماہ اور دس دن انتظار کرے، صحابہ رضی اللّٰہ عنہم میں سے کسی نے بھی ان دونوں کی مخالفت نہیں گی۔

ان فقہاء کی عقلی دلیل یہ ہے کہ گواہوں کا ساع مطلوب ہوتا ہے اور اس حالت میں غائب کے خلاف گواہوں کی ساعت کی جاتی ہے لہذا گواہوں کی جت قائم ہوجانے پر فیصلہ کرنا واجب ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے حاضر فریق جو خاموش ہواس کے خلاف گواہوں کی ساعت کی جائے۔اس طرح مردے اور کمسن کے خلاف بھی فیصلہ صادر کرنا جائز ہے حالانکہ یہ دونوں غائب کی بنسبت زیادہ اپنفس کا دفاع کرنے سے عاجز ہوتے ہیں، نیز اگر غائب کے خلاف فیصلہ صادر نہیں کیا جائے گاتو بہت سارے حقوق ضائع ہوجا کیں گے جب کہ حقوق کی حفاظت واجب ہے۔

غائب ہونے کی مدت .....شافعیہ کے زدیک غیب بعیدہ کی مدت بیہ کے فریق اگر شہرے سے نکے تو شام کوواپس نہ آسکتا ہو، بعض فقہاء نے مسافت قصر کومدت قرار دیا ہے۔

البتہ جو خص شہر میں موجود ہوتو اس کےخلاف گوا ہوں کی ساعت نہیں کی جائے گی اور نہ ہی اس کےخلاف فیصلہ صادر کیا جائے گا ، ہاں البتہ بار ہامطالبہ کے باوجودا گرفریق عدالت میں حاضر نہ ہوتا ہواور قاضی بھی اسے حاضر کرنے سے عاجز ہوتو اس صورت میں اس کےخلاف فیصلہ صادر کیا جاسکتا ہے۔

مچھٹی بحث ..... قاضی کے لئے ضروری ہے کہ وہ منصب قضاء کے متقاضی آ داب کی رعایت رکھے،لوگوں کے درمیان عدل وانصاف قائم کرے،ان میں سے اکثر آ داب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط سے مستفاد ہیں،ان میں سے اہم کومیں یہاں بیان کروں گا،اور سیہ آ داب حفیہ کے ہاں معتبر ہیں، میں نے ان آ داب کی دوشتمیں کی ہیں:

ا ...... واب عامه السيخاصية

#### آ دابِعامه

ا۔مشاورت .....قاضی کے لئے مستحب ہے کہ وہ اپنے پاس فقہاء کی ایک جماعت رکھے جن سے وہ مشاورت کرتا رہے اور ان کی رائے سے مدوحاصل کرے تاکہ جن احکام سے قاضی ناواقف ہوان کی اسے معرفت حاصل ہوجائے۔ چنانچے فرمان باری تعالیٰ ہے: وَشَاوِئِ هُمُ فِي الْاَكُمُو

اوران سے اہم معاملات میں مشورہ لیتے رہو۔ آل عمران ۱۵۹/۳

تر ندی نے حضرت ابو ہر ریوہ رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کی ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کوصحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ اتنازیا دہ مشاورت کرتے نہیں دیکھا۔

اگرِ فقہاء کی رائے کسی مسئلہ پرمشفق ہوجائے تو قاضی اس کے مطابق فیصلہ کرے، جبیبا کہ خلفائے راشدین کامعمول تھا،اگر فقہاء کا

۲۔فریقین کے درمیان اقبال وجلوس میں مساوات برتنا .....قاضی کے لئے ضروری ہے کہ وہ فریقین کوعدالت میں برابر بھائے اور دونوں کی طرف برابری کے ساتھ متوجہ ہو، چنانچ فریقین کوا پنے سامنے بھائے ، دائیس بائیس نہ بھائے ، دونوں کی طرف دیکھنے، کام کرنے ، اشارہ ، خلوت نشینی میں مساوات برتے ، کسی ایک فریق نہ کرے ، نہ ہی کسی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے اور نہ ہی کسی ایک کلام کرنے ، اشارہ کرے ، تہمت سے نیچنے کے لئے کسی فریق کو جت کی تلقین نہ کرے ، کسی ایک کے سامنے بنے نہیں ، فریقین کے ساتھ مزاح بھی نہ کرے ، چونکہ بنسی مزاح سے قاضی کا وقار اور رعب جاتار ہتا ہے ، قاضی کسی فریق کواپنے ہاں مہمان نہ بنائے اور نہ ہی خودان میں سے کسی کی مہمانی قبول کرے ، جے دوسرانہ جانتا ہو ، جب ایک فریق کی بات پوری طرح سن لے اور شمجھ لے پھر دوسر نے گفتگو کا موقع دے۔ € گفتگو کر رہا ہوتو قاضی دوسر نے فریق کو خاموش رکھ تاکہ تھری طرح سن لے اور شمجھ لے پھر دوسر نے گفتگو کا موقع دے۔ € تاکہ پوری طرح اس کی بات شمجھ لے۔

ر سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے جس شخص کے کاندھوں پرمسلمانوں کی قضاء کا بار ڈال دیا گیا ہووہ فریقین کے درمیان مساوات برتے آنہیں برابر بٹھائے ،اشارہ کرنے اورد کیھنے میں مساوات برتے ،فریقین میں سے کسی ایک فریق پردوسرے کی ہنسبت زیادہ او نجی آ واز ج نہ کسم ے

حضرت عمرضی اللہ عنہ نے حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ کو جو خط لکھا اس میں ایک شق یہ بھی تھی '' لوگوں کے ساتھ عمنو اری سے پیش آؤ، ان کی طرف متوجہ ہونے ، عدل وانصاف اور سامنے بٹھانے میں مساوات برتو، کہیں ایسانہ ہو کہ شریف آدمی کی طمع میں آجائے اور کمزور آدمی کی طرف متوجہ ہونے ، عدل وانصاف اور سامنے بٹھانے میں مساوات برتو، کہیں ایسانہ چوک میں آجائے اور کمنز سے مایوں نہ ہوجائے ۔' حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص آیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس مقدمہ لے کرآیا ہوں ، حضرت علی رضی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بال مہمان بنانے ہے منع فر مایا ہے اللہ عنہ نے فر مایا : یہاں سے چلے جاؤ، چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مقدمہ کے سی ایک فریق کومہمان بنانے سے منع فر مایا ہے اللہ یہ کہا تھی دور مرافریق بھی ہے۔ ©

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فر مایا: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ فریقین کو قاضی کے روبرو (برابر) بھایا جائے۔'' ایک اور روایت میں ہے۔''رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے کہ فریقین کو جائم کے سامنے بٹھایا جائے۔ ● جس طرح کسی فریق کواس کی ججت کی تلقین کرنا صحیح نہیں اسی طرح گواہ کو بھی تلقین کرنا صحیح نہیں ۔مثلاً قاضی کوئی ایسی بات کہے جس سے گواہ کوفائدہ ہو۔ ہاں البتہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس گواہ کو تلقین کرنا مستحب قرار دیا ہے جو گواہی دینے میں حیا چسوں کرتا ہویا عدالت۔

• .... البدائع ١/٤ ا، الدر المختار ٢/٣ ا٣، الكتاب مع اللباب ١/٣ اصول الفقه للمؤلف ١١٥/٢ و و اسحاق بن الهويه وعبدالرزاق والدار قطنى والبيهقى وابن خزيمة فى صحيحه عن الحسن عن على رضى الله تعالى عنهما والبدائع الممرجع السابق ص ٩ المبسوط ٢ ١/١٢، فتح القدير ٢٩/٥ ٣٠ وواه استحاق بن راهويه فى مسنده وابو يعلى والدار قطنى والطبرانى عن ام سلمه (نصب الراية ٢٩/٣) وواه استحاق بن راهويه عن التحسن ورواه ايضاً عبدالرزاق والدار قطنى وغيرهم، (فتح القدير ٢٩/٥ ٣٠) وواه ابوداؤد واحمد والبيهقى والحاكم عن عبدالله بن الزبير وفى اسناده ضعف.

سار مدریقبول کرنا ...... قاضی کسی کامدیر قبول نه کرے ہاں البتہ ذی رحم محرم یا ایسے خض کامدیہ قبول کرسکتا ہے، جس سے مدیہ لینے دیے کا رواج ہو۔ چونکہ پہلی صورت میں صلدرحی مقصود ہے اور دوسری صورت میں عادت کو باقی رکھنا ہے۔

حاصل بہہ کہ دوران مقدمہ کی فریق کا ہدی تجول نہ کیا جائے چونکہ بیہ ہدیہ رشوت ہوگا، رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد نہ نہ عاملوں کے ہدید دھوکہ اور خیانت ہیں۔ گابکہ اور روایت میں ہے کہ عامل کے ہدیے حرام ہیں ایک اور روایت میں ہے کہ سلطان کے ہدیے حرام ہیں ایک اور روایت میں ہے کہ سلطان کے ہدیے حرام ہیں۔ "ابوداؤد نے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔ " جس شخص کو ہم کوئی ذمہ داری سونیس اور اسے شخواہ دیں، اس کے بعدا گروہ کچھ لے گاتو وہ خیانت ہے۔ "رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن لتبیہ کے قصہ کے تعلق فر مایا۔ عامل کا کیا جاتا ہے، ہم اسے (کوئی ذمہ داری سونیپ کر) ہم چیج ہیں، وہ جب واپس آتا ہے کہتا ہے" یہ مال تہہا راہے اور یہ بچھے ہدید کیا گیا ہے۔ بھلاوہ اپنی مال کے گھر کیوں نہ بیشار ہا پھرد کے شاکیا اسے ہدیہ بھی جاتا تا ہے انہیں۔ گئیز ہدیہ سے ہدید دینے والے کی طرف میا ان ہوجاتا ہے اور فریق ثانی کی بنسب اس کے لئے دل زم ہوجاتا ہے، یہ سب دلیل اس امر پر ہیں کہ عہد ہ قضاء سنجا لئے کے بعد ہدیہ قبول کرنا حرام ہے۔ چونکہ احسان بنسب اس کے لئے دل زم ہوجاتا ہے، یہ سب دلیل اس امر پر ہیں کہ عہد ہ قضاء سنجا لئے کے بعد ہدیہ قبول کرنا حرام ہے۔ چونکہ احسان فریقین کے درمیان عدل وافعاف کا قیام ہی جاتا کرنے گئا ہے اور بسا اوقات ہدیہ کرنے والے کی طرف اس قدر میلان ہوجاتا ہے کہ فیقین کے درمیان عدل وافعاف کا قیام ہی جاتا ہے اس اس امر پر ہیں کہ عورتک نہیں ہوتا۔

اگر ہدیہ کرنے والا قاضی کا قریبی رشتہ دار ہواورعدالت میں اس کا کوئی مقد مہنجی نہ ہوتو اس کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے، چونکہ اس میں تہمت نہیں ۔

اگر ہدیہ کرنے والااجنبی ہواس کاہدیہ قبول نہیں کیا جائے گاچونکہ مستقبل میں اس ہدیہ ہے فوائد وابستہ ہو سکتے ہیں، ہاں البتہ عہد ہ قضا پر فائز ہونے سے پہلے قاضی کی عادت ہوتو جائز ہے لیکن اس میں بھی پیشرط ہے کہ ہدیہ مقادمقدار سے زائد نہ ہو۔ 🐿

قاضی نے کئے مستحب ہے کہ وہ بذات خود بازار سے خرید وفر وخیت نہ کرے تا کہ سی کوقاضی سے خصوصی محبت نہ ہو جائے اور پھروہ اس کے منصب سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔

ہم قبول دعوت .....اگر دعوت عام ہو، عام کی حدیہ ہے کہ دس سے زائدلوگوں کو دعوت ہواور قاضی کی شرکت کا خصوصی اہتمام نہ ہو جیسے: شادی کی دعوت ختنہ کی دعوت وغیر ھا۔اور داعی کا عدالت میں کوئی مقدمہ بھی نہ ہوتو قاضی دعوت قبول کرسکتا ہے چونکہ دعوت قبول کرنا سنت ہے اور اس میں تہمت بھی نہیں۔

اگر دعوت خاص ہو، خاص کی حدیہ ہے کہ دس افراد ہے کم کے لئے ہوا دراگراس دعوت میں قاضی شریک نہ ہوتو دا گی اس دعوت کا اہتمام نہ کرتا، ایسی دعوت قاضی قبول نہ کرے۔ چونکہ قبول کر لینے میں تہمت ہے، ہاں! البتۃ اگر دا گی ایسا شخص ہو جوعبد ہ قضاء پر فائز ہونے سے پہلے بھی قاضی کی دعوت کرتا ہو یا دا می اور قاضی کی آپس میں قریبی رشتہ داری ہوتو حاضر ہونے میں کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ دا می کا عدالت میں

#### مقدمهنه او- 🙆

<sup>• .....</sup>فتح القدير المرجع السابق ص٠٥٪، البدائع ١٠/٠ ، اللباب ١٠/٢ كـ ورواه احمد والبيهقى وابن عدى والبزار واسناده ضعيف. همتفق بين البخارى ومسلم عن ابي حميد الساعدى. البدائع ١/٤ ، فتح القدير ٩/٤ ، فتح القدير ٣٢٣/، اللباب ٨١/٣ الدرالمختار ٣٢٣/، مغنى المحتاج ٣٢/٣ ع. البدائع ١/٤ ، فتح القدير ٣٢٤/٥ الكتاب مع اللباب ٣١/٨ ، الدرالمختار ٣٢٣/٣، مغنى المحتاج ٣٩٢/٣.

#### آ داپ خاصّه:

ا۔ (قضاء کی جگہ اور مقام) .... شافعیہ کہتے ہیں بجلس قضاء کا کشادہ اور کھلے عام ہونامستحب ہے۔ وقت اور موسم کے ہم آ ہنگ ہو، گرمی سر دی کے موز وں مقام پر ہو۔ مجد میں نہ ہو، چنانچہ مجد کوعدالت بنالینا مکروہ ہے۔

چونکہ قاضی کی مجلس میں شوروغل کا ہوناطبعی امر ہے، بسااوقات مجلس قضاء میں معذورین کو بھی حاضر کرنا ہوتا ہے جیسے مجانمین، چھوٹے بچے ، حیف ونفاس والی عور تمیں ، جنبی ، کفاروغیر ہم جبکہ مسجد کوان سب سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ مسلم کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو محبد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرتے ساء آپ نے فرمایا: مساجد اس مقصد کے گئے نہیں بنائی جاتیں ، مساجد تو عبادت کے لئے بنائی جاتی ہیں۔" البتة اگر دوران نماز مسجد میں کوئی مقدمہ پیش ہوجائے تو اس کا فیصلہ (مسجد ہی میں) کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین سے جومنقول ہے کہ وہ محبد میں فیصلے کرتے رہان کے فیصلے نم کورہ صورت پر ہی محمول کئے جائیں گے۔"

حنفیہ مالکیہ اور حنابلہ کہتے ہیں: کارقضاء کے لئے مساجد کونشست گاہ بنانے میں کوئی حرج نہیں، چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بہی معمول رہا ہے، تابعین کا بھی یہی عمل تھا۔ چنانچہ یہ حضرات کارقضاء کے لئے مساجد میں تشریف رکھتے تھے، ان کی اقتداءواجب ہے۔ €

۲۔ قاضی کے معاونین وانصار ..... قاضی کے پاس ایک محافظ (نگران) کا ہونا مستحب ہے، قاضی کے پچھ معاونین بھی ہوں جو قاضی کے حکم کی تعمیل کے لئے کمر بستہ ہوں ، یہاس لئے تا کہ قاضی کی مجلس کا رعب بحال رہے اور سرکش کو یقین رہے کہ یہی دارالعدل ہے، قاضی کی مجلس میں ایک ترجمان کا ہونا بھی ضروری ہے جواجنبی زبان کی صورت میں قاضی اور فریقین کے درمیان ترجمانی کا فریضہ انجام دے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قاضی ایک زبان کا ماہر ہوتا ہے اور فریق یا گواہ کوئی دوسری زبان بول رہے ہوتے ہیں۔

۲ .....قاضی کی مجلس میں ایک منتی کا ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ قاضی کو مقد مات کی کارروائی اندراج میں لائی ہوتی ہے اور خود قاضی مشغولیت کی وجہ سے کتابت کا فریضہ انجام نہیں دے سکتا، اس لئے ایک کا تب کا ہونا ضروری ہے، کا تب نیک وصالح اوراہل شہادت میں سے ہو، فقہ پراس کی نظر ہو، کا تب قاضی کے سامنے بیٹھے تا کہ قاضی اسے دیکھ سکے کہوہ کیا لکھ رہا ہے، کا تب دعاوی کی کارروائی کے متعلق مخصوص رجٹر رکھے، اس میں موضوع دعویٰ ، مدعاعلیے، گواہوں اور فریقین کے کوائف درج ہوں۔ ۔ ۞

• .....البدائع: المرجع السابق ص • 1 ، فتح القدير ص ٢٨ ، الدرالمختار المرجع نفسه ص ٣٢٥. ورواه البخارى ومسلم وابو داؤد والترمذى والنسائى وابن حبان عن ابى هريرة ورواه البخارى فى الادب المفرد من حديث عبدالرحمن بن زياد بن انعم الا فريقى (نصب الراية ٣٢٠/٥) مغنى المحتاج ٣٠ ٠ ٣٩. وراحع قضائه صلى الله عليه وسلم والمخلفاء الراشدين فى المسجد فى نصب الراية ٣/ ١٥ وانظر البدائع ١٣/٤، فتح القدير ١٥/٥ ، الدر المختار ٣٢٣/٨، اللباب ص ٨٠، المغنى المحتار ٢/٥ . مختصر الطحاوى ص ٣٠٩.

۷۲: صفائے قاضی اور اس کی نفسانی حالت .....بوت قضاء قاض قلق وضجر اور اضطرابی کیفیت میں نہ ہو چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مہیں گھٹن اور قلق ہے دور رہنا چاہئے۔ ●بالا تفاق قاضی فیصلہ کرتے وقت حالت غصہ میں نہ ہو چنانچہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قاضی فیصلہ کرتے وقت حالت غصہ میں نہ ہو۔ ●

نیز حضرت عمرضی اللّه تعالی عند نے حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللّه عنہ کو خط میں لکھا: تنہیں غصہ ، اکتاب ، گھٹن ، لوگوں کو اذیت پہنچا نے اور مقدمہ کے وقت اوپر سے بین سے اجتناب کرنا چاہئے ، جب تم کسی فریق کو جان بو جھ کرظلم کرتے دیکھوتو اس کے سرمیں کچوکا لگادو ۔ عقلی وجہ یہ ہے کہ جب قاضی کوغصہ آئے گا اس کی عقل متغیر ، ہوجائے گی اور عقل وفکر سے یوری طرح سے کا منہیں لے سکے گا۔

مروہ عارضہ غضب وغصہ کے معنی میں ہوگا جس سے سوچ وفکر بٹ جاتی ہوجیسے ٹم ،اونکھ، بھوک ،شدید پیاس ، بذخمی ،خوف ، بیاری ،شدت غم وحزن اور انتہا درجے کی خوثی ، پیشاب ، و پاخانے کی حاجت ، قاضی کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان دس عوارض سے فارغ ہوا ور ان میں مشغول نہ ہو، تا کہ اصابت حق میں خلل واقع نہ ہو کیونکہ بیعوارض دل وعقل کے استحضار کے مانع ہوتے ہیں ، ان عوارض کے پیش آنے کے وقت خاطر جمعی نہیں رہتی اور طبیعت میں اضطراب رہتا ہے ،لہذا ریعوارض بھی غصہ کے معنی میں ہوں گے۔

اورغصہ کے قائم مقام ہیں، چنانچیآ پ صلی اللہ علیہ و ملم کا ارشاد ہے قاضی اس حال میں فیصلہ نہ کرے کہ وہ غصہ اورغم کی حالت میں ہویا مصیبت زدہ ہواور نہ ہی وہ بھوک کی حالت میں فیصلہ کرے۔

اگرقاضی نے غصہ یا مذکورہ عوارض میں فیصلہ کردیا تو بعض حنابلہ کے نزدیک اس کا فیصلہ نافذنہیں ہوگا چونکہ اس حالت میں فیصلہ کرناممنوع ہے اور نہی منہی عنہ کے فساد کی مقتضی ہے۔

بعض حنابله كہتے ہیں فیصلہ نا فذہ وگا يہي امام شافعي رحمة الله عليه اور جمہور كا مذہب ہے۔

اگر فیصلہ کرنے میں قاضی ہے چوک ہوگئی اور خطا کا وبال مقضی لہ پر پڑا ہو پھر اگر قاضی ہے جان ہو جھ کر خطا سرز دہوئی ہواور فیصلہ خطم پر بنی ہوتواس کا وبال قاضی پر پڑے گا۔ 🊳 www. Kitabo Sunnat.com

گوا ہول کی صفائی (تزکیہ) .....حدود وقصاص کے مقد مات کے علاوہ قاضی گوا ہوں کے متعلق سوال نہ کرے یہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قاضی کے آ داب میں سے ہے، چونکہ امام صاحب کے نزدیک قضاء کا ظاہری عدالت پراعتاد ہے، جب کہ صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیام واجبات قضاء میں سے ہے، اس کی تفصیل ادائے شہادت کی بحث میں آیا جا ہتی ہے۔

تزکیه کرنے والوں کی تعداد .....تزکیه کرنے والے دوآ دمی ہوں جوخود بھی عادل ہوں امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور شرط کمال ہے، چونکہ تزکیه فی الواقع شہادت نہیں۔ جب کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک میشرط جواز ہے چونکہ ان کے نزدیک بیشرط جواز ہے چونکہ ان کے نزدیک تزکیہ بمعنی شہادت ہے۔

• ......المبسوط ٢ / ٢/٣ . ارواه احمد واصحاب الكتب السنة عن ابى بكر (نيل الاوطار ٢/٢/١) مجمع الزوائد ١٩٣/٣ ا، و شرح مسلم ٢ / ١٥ ا، تـلخيص الحبير ١٨٩/٣ ، سبل السلام ١٢٠/٣ ) وواه ابو عوانة فى صحيحه واخرج البيهقى والدار قطنى والطبرى بسند ضعيف عن ابى سعيد الخدرى مرفوعاً ـ (نيل الاوطار ٢/٣/١) المبسوط ٢ / ٢٣/١ ، المغنى ٩/٩ منى المحتاج ٣/١ ٣٩ ، البدائع ٤/٧ بداية المجتهد ٢٧٢٣ ٤ . همجمع الضمانات ص ٣١٣.

اگردوآ دی تعدیل کررہے ہوں اوردوآ دمی جرح کررہے ہوں تو قاضی جرح پڑمل کرے، چونکہ جرح کنندہ حقیقت حال پراعتا در کھتا ہے جب کہ تعدیل کنندہ ظاہر حال پراعتاد کرتا ہے، چنانچہ انسان کی عادت ہے کہ بظاہروہ اپنی درست حالت میں رہتا ہے اور فسق و فجو رکو چھپائے رکھتا ہے لہذا جرح کنندہ کا قول قبول کیا جائے گا۔

اگردو آدی جرح کررہے ہوں اور تین آدمی تعدیل کررہے ہوں تو امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جرح کنندہ کے قول بڑمل کیا جائے گاچونکہ گواہی کے باب میں گواہوں کی کثرت برتر جیح کا دارو مدار نہیں ہوتا۔

۲: فریقین کا آپس میں صلح کرلینا ..... قاضی مقدمہ کارخ صلح کی طرف بھی موڑ سکتا ہے۔ چنانچ فرمان باری تعالی ہے: "والصلح خید "صلح کر لینے میں بھلائی ہے۔النہ، ۱۲۸/۳

گویاصلح کے دریے ہوناحقیقت میں خیرو بھلائی کے دریے ہونا ہے۔

حصرت عمرضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں'' فریقین کو واپس لوٹا دوتا کہ آپس میں سلح کرلیس چونکہ عدالتی فیصلہ فریقین کے درمیان کینہ اور بغض کوجنم دیتا ہے۔''اگر قاضی نے فریقین کوسلح کے لئے آمادہ نہ کیااور نہ ہی وصلح پرراضی ہوں تو پھرسلے کے لئے آئہیں واپس نہ کیا جائے بلکہ آئہیں مقدمہ بازی کی حالت برچھوڑ دیا جائے اور جس فریق کے خلاف ججت تام ہوجائے اس کے خلاف فیصلہ صادر کر دیا جائے۔ ●

# ساتویں بحث.....ولایتِ قاضی کی انتہاء

ہروہ امرجس سے دکائت کی انتہا ہو جاتی ہے اس سے قاضی کی ولایت بھی منتہی ہو جاتی ہے جیسے معزول کرنا ،موت ، جنون مطبق اور سپر دکئے ہوئے کام کو پورا کر لینا ، ہاں البتہ ایک چیز مشتیٰ ہے وہ یہ کہ اگر موکل مرجائے یا دستبر دار ہو جائے تو کیل معزول ہو جاتا ہے ، رہی بات حکمران کی سواگر وہ مرجائے یا حکمرانی سے دستبر دار ہو جائے تو اس کے مقرر کئے ہوئے قضا قاور ولاق معزول نہیں ہوں گے وکالت اور ولایت قاضی میں فرق یہ ہے کہ دکیل مؤکل کی ولایت میں کام کرتا ہے اور وہ مؤکل کے خالص حق میں پابند ہوتا ہے اگر ولایت کی اہلیت ختم ہو جائے تو وکالت ماطل ہوجائے گی۔

رہی بات قاضی کی وہ امام کی ولایت میں کا منہیں کرتا اور نہ ہی خالص امام کے حق میں وہ ہوتا ہے بلکہ وہ تو مسلمانوں کی ولایت میں مصروف کار ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے حقوق میں ہوتا ہے، امام تو مسلمانوں کا نائب ہوتا ہے، اور مسلمانوں کی ولایت امام کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے، اگر قاضی نے امام کی اجازت ہے کسی کو اپنا نائب مقرر کرلیا پھر قاضی مرگیا تو نائب معزول نہیں ہوگا چونکہ بیتو امام کا نائب ہے قاضی کا نائب نہیں۔

آ تھویں بحث: **مدیون ک**ومبس و بند میں رکھنا کب جائز ہے؟ ..... تعزیر کی بحث میں بیان کر دیا گیاہے کہ میں و بندشرعاً جائز ہے چنانچی آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے' غنی کی ٹال مٹول ظلم ہے۔''اور ظالم کومبس و بند میں رکھاجا تا ہے۔

جب قاضی کے پاس مقدمہ دائر کردیا جائے اور قاضی کے نز دیک کس ایک فریق پر حق ثابت ہوجائے اور صاحب حق غریم کوجس میں رکھنے

<sup>●.....</sup>البدائع ۱۳/۷، مختصر الطحاوي ص٣٣٣.

. الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد بشتم \_\_\_\_\_ كم محتلف طريقے

کامطالبہ کرتا ہوتو قاضی اسے قید کرنے میں جلد بازی نہ کرے بلکہ وہ مندر جہذیل کارروائی عمل میں لائے۔

ا.....اگر قاضی کے پاس بیدامر پائے ثبوت کو پہنچ جائے کہ مدیون تنگدست ہے یااس کے پاس مال ہی نہیں تو دین کی وجہ سے اسے قید کرنے کا حکم صادر نہ کرے،اس پرفقہاء کا اتفاق ہے۔ چونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے :

#### وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسُرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَّى مَيْسَرَةٍ ۖ

اورا گرمد یون تنگدست ہوتوا نے فراخی تک مہلت دینا ہے۔البقرۃ ۲۸۰/۲

نیزاہے جس میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں گویا ہے جس میں رکھناظلم ہوگا۔ بلکہ اسے آ زاد چھوڑا جائے گا تا کہ گھوم پھرکر مال کما سکے اور قرضہ کی ادائیگی ممکن ہو سکے۔

۲ .....اگر مدیون کا معاملہ مشکوک ہو کہ آیا وہ تنگدست ہے یا مالدار ہے، پھراگر دین ازنتم معاوضہ ہو جیسے پہنچ کے ثمن یا قرضہ اور قرض خواہ مدیون کوبس میں رکھنا جائز ہے۔ بایں ہمہ قرض خواہان دعویٰ کرتے مدیون کوبس میں رکھنا جائز ہے۔ بایں ہمہ قرض خواہان دعویٰ کرتے ہوں کہ اس کے پاس مال نہ ہو ہوں کہ اس کے پاس مال نہ ہو ہوں کہ اس کہ نگدتی ظاہر ہو جائے چونکہ جس مدیون کے پاس مال نہ ہو اسے جس میں نہوں کو ہائی اس کا پیچھا اسے جس میں نہوں کور ہاکر دیا جائے تو قاضی مدیون اور قرض خواہان کے درمیان حائل نہ ہو بلکہ قرض خواہان اس کا پیچھا کر سکتے ہیں۔

۳ سسساگر مدیون کی تنگدستی دلائل سے ثابت ہوجائے تو قاضی مدیون کوفوراً حبس میں رکھنے کا حکم صادر نہ کرے بلکہ اسے ادائیگی مال کا حکم دے چونکہ قید وجس ٹال مٹول کی سزا ہے، اور ٹال مٹول کا محقق ہونا ضرور ک ہے، اور اگر گواہوں کے ذریعے حق ثابت ہو اور مدیون ادائے حق سے انکار کرتا ہو یا بلاضرورت ادائیگی میں تاخیر کرتا ہوتو اسے دو ماہ یا تین ماہ یااس سے زیادہ عرصہ تک قید میں رکھنا جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزد کیک ادائے حق حبس میں رکھا جائے گا۔

صاحبین اوردوسرے آئمہ ندا ہب کے نزدیک اگرجس ادائے دیون کے لئے کارگر ثابت نہ ہوتو مدیون پر حجر (پابندی) لگادی جائے گی اور اس کا مال جبراً فروخت کیا جائے گا،حاصل ہونے والی رقم دائینین کے درمیان تقسیم کر دی جائے گی ،ان فقہاء کے نزدیک جس و بند مؤقت ہے لیعنی تاوقت بیا کہ مدیون کی فراخی ثابت ہوجائے یا جبرا اس کا مال فروخت کیا جائے گا تا کہ دیون ادا کئے جاشکیں۔

اگرخاوند بیوی کوخر چہنہ دیتو اسے جس میں رکھا جائے گا،اگر بیٹا والدین کوخر چہنہ دیتو بیٹے کوجس میں نہیں رکھا جائے گا جواسے مال کے بدل کے طور پر حاصل ہوا ہو یعنی معاوضات میں جیسے بیع کے ثمن ، بدل اجارہ یا کسی عقد کے التزام سے بدل ثابت ہوا ہو جیسے : مہر ، کفالت چونکہ ان عقود کا التزام اس کی مالداری کی دلیل ہے۔

اس کےعلاوہ مدیٰون کوکسی اور دین میں محبوں نہیں کیا جائے گا جیسے بدلِ خلع ، بدلِ مغصو ب، یاکسی تلف شدہ چیز کے بدل میں الآیہ کہ دائن مدیون کی مالداری کو ثابت کرد ہے تو اس صورت میں اس کی ٹال مٹول کی وجہ سے مدیون کوجس کیا جائے گا۔

خبس شرعی کی کیفیت .....جس کا بیمطلب نہیں کہ متحق طبس کونہایت تنگ و تاریک جگہ میں محبوں کردیا جائے بلکہ جس شرعی کا مطلب بیہ ہے کہ مدیون کوتصرف سے روک دیا جائے خواہ اسے کسی مسجد میں پابند کر دیا جائے یا اسے کسی شخص کی تحویل میں رکھ دیا جائے یا دائن اس کے ساتھ ملازم رہے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جس و ہند کی یہی کیفیت ہوتی تھی اور ستحق حبس کے لئے کوئی شک وہ تاریک کوٹھڑی نہیں ہوتی تھی۔ تاہم جب مسلمانوں کی آبادی بڑھ گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ میں ایک گھر خرید لیا اور اسے جیل بنالیا، علماء کے سامنے دوطرح کی معمولات تھے اس لئے علماء دوفریقوں میں بٹ گئے۔

الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلد شم معین جگہ کوجیل نہ بنائے چونکہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ ورآپ کے خلف طریقے بعض علماء کہتے ہیں جاتم وقت کسی معین جگہ کوجیل نہ بنائے چونکہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم اورآپ کے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حس کے لئے کوئی جگہ مقرر نہیں کی ، بلکہ حاتم وقت مدیون کو کسی بھی جگہ تصرف ہے دو کئے پرمجبور کرسکتا ہے یا اس پرکوئی نگر ان مقرر کردے یا قرض خواہ کواس کے ساتھ چھٹے رہنے کی ہدایت کر ہے جیسیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے۔ دوسر سے علماء کہتے ہیں کہ حاتم وقت جس و بند کے لئے کسی جگہ کو متعین کرسکتا ہے جیسیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ سے چار ہزار درا ہم کے بدلے میں مکہ میں مکان خرید لیا تھا جیسے : قید و بند کے لئے متعین کردیا تھا۔

شریعت کی آفاق پذیری اور دیار اسلام میں محکمہ قضاء (عدلیہ) ..... جب بھی کسی اسلامی یاعربی ملک پرضعف وکزوری کی گھٹا ئیں المدتی ہیں اس کے آس پاس کچھالیں مشکلات سراٹھاتی ہیں جن کے ڈانڈے غیر مسلموں سے ملتے ہیں خواہ وہ قانونی نوعیت کی مشکلات ہوں یا اجتماعی یا سیاسی ،اس فضنے کی ابتداء مختلف سوالات اٹھانے سے ہوتی ہے، آیا کہ شریعت اسلامیہ کا نفاذ ان پر ہوسکتا ہے یا آیا کہ وہ خاص قوانین کے آگے سر جھکا دیں؟ چنانچے سلطنت عثمانیہ کے آخری عہد میں انہی حالات سے واسطہ پڑاتھا۔ آج کل سوڈان کے ثمال وجنوب کے درمیان ہمیں بھی اس بگری ہوئی پیچیدہ صورت حال سے واسطہ پڑرہا ہے بلکہ ملکی دارالحکومت خرطوم میں بھی میہی صورت حال در پیش ہے اور بڑی حدتک امن وامان میں خلل بڑرہا ہے، چوری ، ڈیتی اور آل کی واروات جیسے گھنا ؤنے جرائم آئے روز چیش آتے ہیں۔

اس طرح کے سوالات مغربی وشرقی بڑے ممالک میں نہیں اٹھتے اور تعزیراتی قوانین کے نفاذ پر کسی کواعتر اض نہیں ہوتا اگر چہ بسااوقات شدت کی صورت پیدا ہوجاتی ہے، بسااوقات سیاسی صورت حال دگرگوں ہوجاتی ہے ان حالات میں قانون کی آفاق پذیری کواحتر ام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، حکومت کی عدلیہ اپنے ملکی دائرہ میں جرائم کے وقوع پر نظر رکھتی ہے یہاں تک کہ ذرائع نقل وحمل ، بری و بحری ذرائع ، ہوائی جہازوں اور بحری جہازوں پر بھی نظر رکھتی ہے، اگر چہ بری ، بحری یا فضائی حدود کے باہر ہو، چنانچہ حکومت کوفوراً سیاسی حکمت عملی پر پیش رفت کرنی چیا ہے۔

۔ جیسا کہ تمبر ۱۹۸۸ء کے آخری دوہفتوں میں برطانیہ میں انگریزوں کے علاوہ دوسرےلوگوں کے لئے اعلان کیا گیا کہوہ یا توبرطانیہ کے قوانمین کااحتر ام کریں یابرطانیہ سے کوچ کرجائیں برطانیہ نے امن عامہ کی بحالی کی خاطریدا قدام کیا تھا۔

تا ہم اس مثال کوسا منے رکھتے ہوئے سوڈ ان میں قوت ونفاذ کے حوالے سے ایک قضیر پیش آتا ہے۔

اگر سوڈان میں قوت موجود ہوتو قانون کی سیادت مسلم ہےاورا گرضعف ہوتو قانون میں لچک رہ جاتی ہے، چنانچے میڈیا کے ذریعہ ہمیں اس ناپسندیدگی کاعلم ہوتار ہتا ہے، ہایں ہمہناقدین شریعت ہے مستناد تعزیراتی قانون کے متعلق بخت گیری اور شدت کاعیب لگاتے رہتے ہیں جب کہ یہی امرافراتفزی کا باعث ہے، پھر بھی جنوبی سوڈان کامعاملہ شالی سوڈان سے الگ ہے۔

در حقیقت شالی سوڈان کی مشکل کیدے کہ وہ سیاسی حوالے سے بیرونی تائید پر اعتاد کرتا ہے تا ہم اس کے بھی کچھ اہداف ہیں جونا قابل فسین ہیں۔

بایں ہمہ میں تعزیراتی قانون اور عدلیہ کے آفاتی اصول کو بیان کروں گا،اس کے ساتھ ساتھ میں خودساختہ تعزیراتی قانون اور ہمار نے فقہاء کے مقرر کردہ قانون میں موازنہ بھی پیش کروں گا،تا کہ مشابہت اوراختلاف کی وجو ہات نمایاں ہوجا ئیں،اور جولوگ اللہ تعالیٰ کی شریعت سے پہلوتہی کرنے کے دریے ہیں تاکہ جرائم کا دھندہ پنپتار ہے،ان کے ذرائع کا ابطال ہو، مجر مین بے خوف ندر ہیں اور جرائم کا بالکلیہ خاتمہ ہو۔ پیامر طے شدہ ہے کہ شریعت مطہرہ کی اصل اور منبع خدائی سرچشمہ ہے، روز اول سے تا حال بیام مسلم ہے، شریعت اپنے نام لیواؤں کو بھلائی،سلامتی، عدل وانصاف واستحکام اور خوشگو ارزندگی کی نوید ساتی ہے،شریعت کی بیکرم فرمائی کسی مخصوص نطا کہ ارضی کے لئے نہیں بلکہ عالمگیر ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیرمسلموں کو بھی عزت کی نگاہ ہے دیکھتی ہے۔

اس میں کوئی فرق نہیں کہ جس طرح ترقی پذیریما لک کوشریعت اسلامیہ کے نفاذ کی ضرورت ہے اسی طرح ترقی یا فقه مما لک کوبھی اس امر کا احتیاج در پیش ہے، تقریباً سبھی لوگ جانتے ہیں کہ متحدہ امریکہ میں جرائم کی نسبت (وشرح) دوسرے مما لک سے کہیں زیادہ ہے اور ہر ثانیہ برطانیہ اور امریکہ میں کئی گھنا وُنے جرم کا ارتکاب ہوتا ہی رہتا ہے۔

بیاصول جوخودساختہ توانین کی روسے قابل نفاذ سمجھا جاتا ہے اسے'' تعزیراتی قانون کی آفاق پذیری'' سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیکن اس پر دو استثناء وارد ہوتے ہیں ان میں سے ایک داخلی ہے اور دوسرا خارجی ، داخلی استثناء بعض مخصوص افراد کومعافی دینے کامقتضی ہے بیافراد پارلیمنٹ کے اراکین ہوتے ہیں اور ہیرونی ممالک کے روساء ہوتے ہیں۔

خارجی استثناء سے مرادریاست کی خطی دسترس سے باہر نقاذ قانون ہے،اس کا نقاذ ایسے جرائم کی روک تھام کے لئے مؤثر ہوتا ہے جوملکی امن امان میں خلل کا باعث ہوں ،جعلی کرنسی کے جرائم اور ملکی جعلی مہروں کے جرائم ۔

نقبهاء کااس پراجماع ہے کہ دار الاسلام میں نفاذ شریعت مسلمانوں پرواجب ہے،جیسا کہ خودساختہ قوانین میں بیام مسلم ہے، عربی قوانین بھی انہی میں سے میں باوجود ہیر کہ بسااوقات اختلاف کی نوعیت پیدا ہوتی رہتی ہے، آیا کہ مستائمن پربھی شریعت کا نفاذ: وگایانہیں،اس میں ہمارے فقہاء کا اختلاف ہے۔مستائمن سے مرادوہ محض ہوتا ہے جو دیزالے کر ہمارے ملک میں آجائے، یا۔غارت خانے کی مددے آجائے

> یا بیرون ملک قونصل خانوں کے تعاون ہے آ جا ئیں۔ ای طرح اس شخص کے متعلق بھی اختلاف ہے جو بیرون ملک جرم کر بیٹھے آیا اس پر بھی شرعی قانون لا گوہو گایا نہیں۔

اسلامی مما لک میں دیوانی معاملات اور تعزیراتی معاملات میں شریعت کا نفاذ مسلمانوں پرواجب ہے۔ چنانچہ آنلیمی قضاء آقلیمی شریعت کے تابع ہے، حنفیہ کے نزدیک اور شافعیہ کے ایک قول کے مطابق مسلمان قاضی پرواجب ہے کہ وہ آ دمیوں کے حقوق کے متعلقہ نزاع کا فیصلہ کرے خواہ بیحقوق ازفتم دین ہوں یا ازفتم معاملات۔ چونکہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کوذیل کی آیت میں مخاطب کیا ہے۔

وَ أَنِ اخْكُمْ بَيْنَهُمْ بِهَا آنْدَلَ اللهُ وَ لا تَتَبِعُمُ اَهُوَآءَهُمْ وَ اَحْنَامُهُمْ اَنُ يَّفْتِنُوكَ عَنْ بَغْضِ مَا آنْدَلَ اللهُ وَ لا تَتَبِعُمُ اللهُ وَ لَا تَتَبَعُمُ بِبَغْضِ ذُنُوبِهِمْ ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا هِنَ النَّاسِ لَفْيقُونَ ۞ اللهُ اَنْ يَصِيبَهُمْ بِبَغْضِ ذُنُوبِهِمْ ﴿ وَإِنَّ كَثِيرُوا مِنَ النَّاسِ لَفْيقُونَ ۞ اور (بَمَ حَمَ ديت بِن كه) تم ان لوگوں كے درميان اس حَم كے مطابق فيصلہ كرو جواللہ نے نازل كيا ہو، اس پراگروه مندموڑين قو جان ركوادران كى اس بات سے فات بين الحرائم على منظم عند في ان كي بعض الله عند في ان كومسيب بين منظاكر في كاراده كركھا ہے اور ان لوگوں ميں سے بہت سے فات بين منظم كركھا ہے اور ان لوگوں ميں سے بہت سے فات بين منظم كركھا ہے اور ان لوگوں ميں سے بہت سے فات بين الله دور كون كومائل ہے۔

۔ جب کہ امام ما لک امام احمد اور ایک قول کے مطابق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بید نہب ہے کہ معاملات میں مسلمان قاضی کو اختیار ہے کہ وہ غیر مسلموں کا فیصلہ کرے یا نہ کرے، چنانچے فرمان باری تعالیٰ ہے:

فَإِنَّ جَاءُوكَ فَاحُكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضُ عَنْهُمْ ۚ

الفقه الاسلامی وادلته .....جلد مشتم \_\_\_\_\_ ما کمی توان کے درمیان فیصله کردویاان سے اعراض کرلو۔ المائدہ، ۴۲٪ محتلف طریقے اللہ علی محتلف اللہ علی اللہ علی محتلف اللہ علی محتلف اللہ علی الل

بظاہر پہلی رائے زیادہ مضبوط ہے چونکہ مؤخرالذکرآیت پہلی آیت ہے منسوخ ہے، نیز غیرملکی لوگ جو ہمارے ملک کووطن بنالیں انہیں امن وامان فراہم کرنا ہمارافریضہ ہے اوران سے ظلم دزیادتی کو دوررکھنا ہمارے اوپرواجب نے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ فتنہ اور فساد کا قلع قع کرے، غیر مسلمین کوبھی حق حاصل ہے کہ وہ ہمارے پاس اپنے معاملات فیصلہ کے لئے لائیں۔

ک ترجے، غیر ''ین ہوتی کی جا ' کہتے اوہ ہمارے پا کا پیچے معاملات بیشلہ سے سے لا یں۔ پہلی رائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول ہے بھی مؤید ہوتی ہے چنا نچیآ پ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا :لوگوں پڑنیس اس لئے ل**گایا جاتا ہے تا کہ ان کے اموال ہمارے اموال کی طرح محفوظ ہوجا میں ان کی جانیں ہماری جانوں کی طرح محفوظ :وجانیں۔ابوداؤداور بیہ بق** 

ا.....امام ابوحنیفه اورامام محمد رحمهما الله کی رائے۔

۲.....جمہور کی رائے: امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اورامام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ وہ مستأ من جو دارالاسلام میں مقررہ مدت کے لئے۔ اقام مداختہ ایک باہر سے اگر کی جرمیہ نہ میں ایک جمعۃ قبریات متعلق ہیں جسیث خیرین نارجن کہ آبار بریثر علیہ واکنوں

ا قامت اختیار کرے اس سے اگر کوئی جرم سرز دہوجائے جوحقوق اللہ کے متعلق ہوجیسے شرب خمر، زنا، چوری تو اس پر شرعی سزا میں لا گوئییں ہوں گی ( یعنی اس پر حدود قائم نہیں کی جائیں گی ) چونکہ مستامن نے حقوق العباد کا التزام کیا ہوتا ہے اور دینی سزامیں مسلمان حاکم کومستاً من پر کامل

دسترس اورولایت حاصل ٹہیں ہوتی ، کیونکہ مستاً من عارضی مدت کے لئے ہمارے ملک میں آیا ہوتا ہے۔ رہی بات دیوانی معاملات اور تعزیراتی معاملات کی سوان میں مستاً من عام مسلمانوں کے تکم میں ہوگا۔ مثلاً : قصاص ، قذف ،غصب وغیرہ

وں بے دیوں محامل کو اور طریق محامل کی موسان معاملات میں سرا جاری کرنے پرمعاشرے کی اصلاح اور مجرم کی زجروتو ہے۔ میں اسے تعزیرات اور مئولیت کا سامنا کرنا ہوگا۔ چونکہ دیوانی معاملات میں سرا اجاری کرنے پرمعاشرے کی اصلاح اور مجرم جمہور فقد اعلام ابو یوسوند ارام ہی زید کا زمیر سرکا میں زن کی سرحکم میں سراس برشر کی احکام الاگوہوں گروا سردیوانی

جمہور فقہاءامام ابویوسف اور شیعہ امامیہ، زید میر کا ندہب ہے کہ مستاً من ذمی کے تھم میں ہے اس پر شرعی احکام لا گوہوں گے، اسے دیوائی معاملات اور امن عامہ میں مخل ہونے والے جملہ احکام کا سامنا کرنا ہوگا۔ وہ جرائم جن سے تخصی حقوق تنہ و بالا ہوں جیسے: قصاص، چوری،

قذف اموال کا تلف کرنا اور وہ جرائم جوحقوق اللہ ہے متعلق ہوں جیسے: شراب نوشی ، زنا ان سب میں مستاً من کوسز اسمنتی ہوگ۔ چونکہ ان جرائم کاار تکاب اسلامی حکومت کے حق سیادت کوللکار نے کے متر ادف ہے نیز سز اجاری کرنے میں معاشرہ کی بقابے نیز جب مستاً من معاہدہ

جرائم کاارتکاب اسلامی حکومت کے تق سیادت لولکار نے کے مترادف ہے نیز سز اجاری کرنے میں معاشرہ کی بقاہے نیز جب مسا نامہ پرد سخط کرتا ہے تو وہ اسلام کے احکام کی پابندی کوشلیم کر لیتا ہے۔

امام ابوحنیفه رحمهٔ الله علیه اورامام محمد رحمهٔ الله علیه کے نظریه کوعثمانی سلطان''سلیمان قانونی'' کے عبد میں غیر ملکیوں کو چھوٹ دینے اورانہیں عطا کرنے کا سبب اور ذریعه بنالیا گیااوراس نظریہ کے سائے تلے غیر ملکیوں کو ملنے والی مراعات کو''امتیازات اجنبیہ'' کانام دیا گیا،اس نظریہ کا

ت رہے وہ جب در رویدہ میں میں موروں کی موسے مانے کے اور میں مانی میں اٹھانے کے قابل ہو گئے۔ میاثر ہوا کہاس سے مسلمانوں کے حقوق کا ضیاع ہونے لگا اور غیر ملکی سراٹھانے کے قابل ہو گئے۔

جمہورفقہاء کی رائے پریدمسئلہ بھی متفرع ہوتا ہے کہ تعزیراتی تحفظ جس پر بین الاقوا می عرف میں سفارتی اراکین کا ماتحت ہونا مرتب ہوتا ہےخواہ دیوانی مسائل میں یاانتظامی مسائل میں ، پیتحفظ ہمار ہے فقہاء کے نز دیک مقررنہیں ہے، چنانچے مسئا من ،سفیر،قونصلراورغیرملکی سربراہ سرایک دیوانی اورتعزیراتی معاملات میں جوامہ و ہوگا حونکہ حجمح ضربھی مسلمان کے درمیان مقیم ہودفع فساداس کی ذہر داری ہے اگر جہ وہ مقررہ

مرایک دیوانی اورتعزیراتی معاملات میں جوابدہ ہوگا چونکہ جو محص بھی مسلمان کے درمیان مقیم ہود فُغ فساداس کی ذمہ داری ہے اگر چیدوہ مقررہ مدت کے لئے مقیم ہو، نیز مجرم کسی طرح حمایت کامستی نہیں ہوتا۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللّٰدعلیہ اور امام محمد رحمۃ اللّٰدعلیہ کی رائے کے مطابق بھی دیوانی اور تعزیراتی معاملات میں مسئامن پر جوابد ہی ہوگی لیکن تعزیراتی مسئولیت کے حوالے سے اسے معافی ہوگی چونکہ تعزیراتی معاملات جیسے : شراب نوشی ، زناحقوق اللّٰہ سے متعلق ہیں۔ معاملات مسئولیت کے موالے سے استعمالی ہوگی چونکہ تعزیراتی معاملات جیسے : شراب نوشی ، زناحقوق اللّٰہ سے معالی ہو

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عرف یا بین الاقوامی قانون اگر چہ سیاسی نمائندہ قضاء کے آفاق پذیری کے ماتحت نہیں ہوتا چونکہ اسے اپنے اوپرظلم ہونے کاخوف ہوتا ہے اور اسے اپنے تحفظ کے خاتمے کا اندیشہ ہوتا ہے، چنا نچہ زیر سفارت حکومت کو کا کمہ کی اجازت ہوتی ہے، جیسیا کہ حکومت غیر مرضی شخص کو اعتبار میں اسکتی ہے، حکومت کو اپنی سلامتی برقر ار میں اسکتی ہے، حکومت کو اپنی سلامتی برقر ار کھنے کے لئے اختیار ہے کہ وہ اسے اپنی گرفت میں لے لے، جیسا کہ حکومت سفارتی شحفظ کے خاتمے کا مطالبہ کر علی ہے، رہی بات تو نصار وں کی سو آفاقی عدلیہ کے ماتحت رہنا ان کے لئے جائز ہے، عصر حاضر کا بین الاقوامی عرف ہمارے فقہاء کے نزدیک شریعت میں مقرر حکم کے قریب ترجے۔

رہی بات دارالاسلام کی رعایا پراحکام شریعت کی تنفیذ کے حوالے سے فقہی اختلاف کی جب کہ کوئی شخص دارالاسلام سے باہر کسی جرم کا ارتکاب کر ببیٹھے،سواس میں دوآ راءکونمائندگی کا درجہ حاصل ہے،ایک حنفیہ کی رائے ہےاور دوسری جمہور کی رائے ہے۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ تعزیراتی احکام شرعیہ اس مسلمان اور ذمی پرلا گؤئیں ہوں گے جو دارالحرب میں کسی جرم کاار تکاب کر بیٹھے چونکہ دارالحرب اورغیر مسلم ملک میں امام کوولایت حاصل نہیں ہوتی ، دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ صداسی وقت قائم کی جاسکتی ہے جب اس کے قائم کرنے اور نفاذ پر قدرت ہواور جس وقت جرم کا دارالحرب میں مجرم ارتکاب کررہا ہوتا ہے امام کو مجرم پرقدرت حاصل نہیں ہوتی جب قدرت مفقو دہت تو سز ابھی واجب نہیں ہوگی۔

ہاں البت امام ابو یوسف رحمة الله علیه نے دوامور میں اپنے استاذامام ابوحنیف رحمة الله علیه کی خالفت کی ہے۔

اول ..... بیکه سودی معامله هر ملک میں خرام ہے خواہ سودی معاملہ دارالاسلام میں ہویا دارالحرب میں، چونکه سود فی ذاته حرام ہے خواہ جس جگہ بھی ہو۔

دوم ..... یے کہ مسلمان قیدی کواگر دارالحرب میں کوئی مسلمان یا کوئی ذمی قتل کردی تواس پراس کی دیت واجب ہوگی ، چونکہ جب قصاص لینامشکل ہوتو دیت واجب ہوگی کیونکہ قید ہونے سے مسلمان کی عصمت کا لعدم نہیں ہوجاتی۔

ربی بات جمہور (امام مالک، شافعی اوراحمہ) کی سوان کی رائے ہے کہ جرم کا ارتکاب خواہ جس جگہ ہواس پرشریعت لا گوہوگی خواہ جرم اسلام کا ممالک کی حدود میں ہو یا اسلام کا ممالک کی حدود میں ہو یا اسلام کا عبارہ خواہ مجرم سلمان ہو یا ذمّی یا سستا من، چونکہ مسلمان خواہ جس جگہ بھی ہوا حکام اسلام کا پابند ہوتا ہے، جب کہ ذمّی اور مستا من معاہدہ کی روسے پابند ہوتے ہیں۔ چنا نچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خنین کے موقع پر مشرکین کے علاقہ میں نشہ میں دھت شخص کو سرزاد ہے کا حکم دیا، ابوداؤد نے مراسل میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: سفر وحضر میں قریب و بعید پر حدود قائم کرواور اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کسی ملامت گری ملامت کری یہ واہومت کرو۔

جمہور کی رائے کے مطابق بی تھم ہر حرام کام کوشامل ہے جیسے سود، جوا، رشوت، سٹہ وغیرہ۔ امام شافعی رحمۃ الله علیہ نے کیاز بردست بات نقل کی ہے کہ وہ امام شافعی رحمۃ الله علیہ نے کیاز بردست بات نقل کی ہے کہ وہ امر جو کتاب وسنت کے موافق ہے اور مسلمانوں نے جھے تھے سمجھا ہے اور اس پران کا اتفاق بھی ہے وہ یہ کہ جو چیز دارالاسلام میں حرام ہے وہ دارالکفر میں بھی حرام ہے، سوجس خص نے حرام کاار تکاب کیا اس پراللہ کی حدموگی، دارالکفر کسی چیز کے تھم کوسا قطنبیں کردیتا۔

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلد بشتم \_\_\_\_\_ الفقه الاسلامی وادلته ..... قضاءاورا ثبات حق محتلف طریقے امام شافعی رحمة الله علیه کی میرتش اس امر کو واضح کردیتی ہے کہ کون ومکان سے افعال کی تحریم تبدیل نہیں ہوجاتی للبذافعل حرام کے ارتکاب سے مقررہ سزاسا قطبیں ہوتی۔

یہ جمہور کا نظریہ کے اور آج کل خودساختہ توانین میں اس نظریہ کی بالادسی مسلم ہے۔ ہاں البتہ احکام شریعت اورخودساختہ توانین میں اتنا فرق ہے کہ ماہرین توانمین بیرون ملک سرز دہونے والے جرم پرسز اکواس صورت میں رواسمجھتے ہیں جب اس میں کوئی مصلحت ہو، اس کا بیان پہلے گذر چکا ہے کہ مثلاً جعلی کرنسی اور سرکاری مہروں کی جعل سازی کے جرائم وغیر ھا۔

۔ جب کہ ماہرین شریعت حدود کو وَاجب قَر ار دیتے ہیں ان میں معافی کی گنجائش نہیں البتہ حاکم وقت کواختیار ہے کہ وہ تعزیرات کو معاف کردے۔

### دوسری قصل .....دعوی اور بینات 📭

خاکہ موضوع .....اس فصل کے ذیل میں حق تک رسائی حاصل کرنے کے ذریعہ کے متعلق گفتگو ہوگی اور وہ ذریعہ دعویٰ ہے اور اثبات حق کے متعلق گفتگو ہوگی۔ وہ مختلف طریقے یہ ہیں: گواہی جتم سے انکار (جسے نکول کہا جاتا ہے) اقر ار، اور مختلف قر ائن۔ دو دعویٰ کے آپس میں متعارض ہونے کے متعلق بھی گفتگو ہوگی۔ اس ساری گفتگو کا احاطہ درج ذیل مباحث میں کیا جائے گا۔

بہلی بحث ..... دعویٰ کی تعریف، رکن دعویٰ ،شرائطاوراس مشروعیت میں اصل \_

دوسری بحث .....دعویٰ کی دوانواع یادعویٰ کے بعد مدعاعلیہ پر کیاواجب ہوتا ہے۔

تیسری بحث .....دعویٰ کا حکم یادعویٰ کرنے کے بعد مدعاعلیہ پر کیاذ مہداریاں عائد ہوتی ہیں۔ پی

چوهی بحث .... طرفین کے دلائل وجج یا اثبات حق کے مختلف طریقے۔

یا نچویں بحث ..... بینہ کے تعارض کے ساتھ ساتھ دودعوا وُں کے تعارض کا حکم ۔

چھٹی بحث ..... ملک کے متعلق دودعواؤں کے تعارض کا حکم ،ملکیت کا حکم اوروہ حقوق جن کی ملک مقتضی ہوتی ہے۔

## پہلی بحث .....دعویٰ کی تعریف، دعویٰ کارکن ،شرا بط اور دعویٰ کی مشروعیت کی اصل

دعویٰ کی تعریف: وعویٰ کالغوی معنی .....قول یقصدبه الانسان ایجاب حق علی غیره یعن ایی بات جس سے انسان دوسرے پر اپناحق واجب کرتا ہے۔ چنانچ فر مان باری تعالیٰ ہے''ولھر ماید عون''اور آئیں ہروہ چیز طے گی جووہ منگوائیں گے۔ (یُں ۵۷/۲۲) وعویٰ کی جمع دعاوی اور دعاوی ہے شرع تعریف ہے۔''اخب ار بحق لیلانسیان علی غیر عند کا احداکہ'' یعنی حاکم کے پاس کی انسان کاکی دوسرے پرایخ ق کی خبر دینا۔ •

<sup>● .....</sup> بینات بینهٔ کی جمع ہے مرادالی چیز جس سے حق بیان ہواور ظاہر ہو، حق بسااوقات قسم سے ظاہر ہوتا ہے ، سااوقات گواہول سے ظاہر ہوتا ہے ، گواہول کو بھی بینه کہا جاتا ہے ، دعویٰ مفرد ذکر کیا ہے چونکہ دعویٰ کی حقیقت یکتا ہے جب کہ بینات کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ©السدر السمسخة سار ۲۳۷/۲ ، مغنی المسحتاج ۲۱/۲۳.

شرا ئط حنفیہ کے نز دیک

اول: الميت عقل اورتميز ..... دعوى كى يشرط بكه مري اور مدعاعليه صاحب عقل مول ـ

چنانچہ مجنون اورغیرمیتز بچے (جوتمیز نہ کرسکتا ہو ) کا دعو کی غیر صحیح ہے، جیسے مجنون اورغیرمیتز بچے پر دعو کی کرناصیح نہیں ،اگر کو کی شخص مجنون یا بچے پر دعو کی کر دیے تو وہ جواب دعو کی کے پابندنہیں ہوں گے ۔لہذاان کے خلاف گواہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔

. ' دوم …… یه که دعویٰ مجلسِ قضاء(عدالت) میں ہو، چونکہ عدالت کے علاوہ کہیں دوسری جگہ دعول صحیح نہیں ہوتا۔

سوم مسسبی کہ مدی کا دعویٰ ایسے فریق پر ہو جوساعت دعویٰ گواہ اور فیصلہ کے وقت مجلس قضاء (عدالت) میں موجود ہو، حنفیہ کے نز دیک غائب کے خلاف فیصلہ کرناضچے نہیں ہوتا۔خواہ گواہی کے وقت مدعاعلیہ غائب ہویااس کے بعد ،خواہ قاضی کی مجلس سے غائب ہویااس شہر سے غائب ہوجس میں قاضی رہتا ہو۔ دوسرے مذاہب میں اس شرط کی رعایت نہیں کی گئی۔

پہلے گزر چکاہے کہ مالکیہ ، شافعیہ اور حنابلہ کے نز دیک غائب کے خلاف فیصلہ کرنا جائز ہے بشرط میر کہ جب مدعی اپنے دعویٰ کی صحت پر گواہ قائم کردے ، البتہ بید یوانی مقد مات میں ہوتا ہے حدود میں نہیں۔

پہارم....جس چیز کے متعلق دعویٰ کیا جارہا ہووہ معلوم و متعین ہو، مثلاً متنازع فیہ چیز اگرازشم منقولات ہواورا سے متعلق کرنے میں دفت نہ ہوتی ہوتو عدالت میں صاضر کر کے اس کی طرف اشارہ کیا جائے ، اگر غیر منقولات میں سے ہوتو اس کامحل وقوع اور حدود داربعہ کو ہیان کردیا جائے مثلاً : زمین ، مکان ، دوکان اور پن چکی وغیرہ ۔ اگر مدعا ہو (جس چیز کا دعویٰ کیا گیا ہو) ازقتم دیون ہوتو اس کی جنس نوع اور صفت بیان کردیا جائے مثلاً : زمین ، مکان ، دوکان اور پن چکی وغیرہ ۔ چونکہ دین متعین تھی ہوتا ہے جب ندکورہ امور بیان کردیئے جائیں ۔ مدعی ہاکہ متعین اور معلوم ہونا اس لئے ضروری ہے کہ مدعا علیہ جواب دعویٰ کااس وقت پابند ہوتا ہے جب مدعی ہمعلوم و متعین ہونیز گواہ بھی مجہول چیز کے متعلق گوائی نہیں دے سکتے پھرقاضی کے لئے بھی فیصلہ بھی ممکن ہوگا جب معلوم و متعین ہو۔

بینجم ..... بیکه موضوع دعویٰ مشروع ہو جے مدعاعلیہ پرلازم کرناممکن ہو،اگرالزاممکن نہ ہوتو دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا،مثلاً کوئی انسان دعویٰ کرتا ہو کہ وہ فلاں فریق کا وکیل ہے اوراگر دوسرافریق انکار کرتا ہوتو قاضی دعویٰ کی ساعت نہیں کرے گا چونکہ وکالت عقد غیر لازم ہے کیونکہ مدعی فی الوقت وکیل کومعز ول بھی کرسکتا ہے۔

ستستم ..... یہ کہ دی بدالی چیز ہو جو ثبوت کا احتمال رکھتی ہو، چونکہ جو چیز دھیقۂ یا عادۂ محال ہوتو اس کے متعلق دعویٰ جھوٹا ہوگا، مثلا ایک شخص اپنے سے بڑی عمر والے کے متعلق دعویٰ کر رہا ہو کہ یہ میر ابیٹا ہے، بلا شبداس کا دعویٰ قابل ساعت نہیں ہوگا چونکہ عمر میں اس سے بڑا شخص اس کا بیٹی نہیں ہوسکتا۔ اس کا بیٹی نہیں ہوسکتا۔ اس کا بیٹی نہیں ہوسکتا۔ اس کا بیٹی نہیں ہوگا۔ ● مدی کے اقوال میں تناقض کا نہ ہونا بھی شرط ہے، چنا نچہاگر ایک شخص نے دوسر سے پردین کا دعویٰ کیا پھر بیامر پائے ثبوت تک پہنچ گیا کہ اس نے عدم دین کا اقرار بھی کرلیا ہے تو اس کا دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح اگر ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ فلاں شخص تنہا قاتل ہے پھر دعویٰ کیا کہ فلاں شخص تنہا قاتل ہے پھر دعویٰ کیا کہ فلاں شخص بھی قبل میں شریک ہے تو اس کا دوسرادعویٰ ہموغ نہیں ہوگا چونکہ دوسرادعویٰ پہلے دعویٰ کے متناقض ہے۔ ہاں البتہ اگر فریق نانی تصدیق کر لے تو اس کے اقرار کی بدولت پکڑلیا جائے گا۔

<sup>• ....</sup>البدائع ٢٢٢/٦ مرى: دعوى كرنے والا ، معاعليه جس پر دعوى كياجائے۔ مدعابہ: وہ چيز جس كے متعلق دعوى كيا گيا ہو۔ تفصيل آگے آياجا بتي بـ - المبسوط ١٤/٣٩، تكملة فتح القدير ١٣٤/١، البدائع ٢٢٢/١، اللباب ٢٢/٢.

میں بہت بڑی خرابی اور فساد کبیر ہے جب کہ اللہ تعالی فسادکو پسند نہیں کرتا۔

دوسری بحث .....دعویٰ کی دوانواع اور مدعی و مدعاعلیه کی تعیین

دعویٰ کی دواقسام ہیں:

ا.....فاسد

دعویٰ سیح ۔۔۔۔۔وہ ہوتا ہے جس میں اوپر ندکورہ تمام شرائط پائی جائیں اوران شرائط سے متعلقہ احکام بھی کممل ہوں مثلاً :عدالت میں فریق کوحاضر کرنااوراس سے مدعی کے دعویٰ کا جواب طلب کرنااوراس سے تتم لینا۔

دعویٰ فاسدہ .....وہ ہوتا ہے جس میں کوئی شرط نہ پائی جاتی ہو، دعویٰ فاسدہ پر مقصودا حکام مرتب نہیں ہوتے ، دعویٰ فاسدہ جیسے غائب شخص پر دعویٰ کرنا ، یا مدی ہمول ہونا چونکہ مجمول چیز کا ثبات دشوار ہوتا ہے ، چنانچہ گواہوں کے لئے گواہی دیناممکن نہیں ہوتا اور مجمول چیز کا شخص پر دعویٰ کرنا ، یا مدی نہیں کرستات 🕿

مدعی اور مدعا علیہ کی تعیین ......دعویٰ کے اکثر مسائل مدی اور مدعاعلیہ کی معرفت برموقوف ہیں بلکہ دعاوی کا دارو مدار ہی مدعی اور مدعا علیہ پر ہے بالحضوص گواہوں اور تسم کا التزام انہی کو کرنا پڑتا ہے،اس لئے مدعی اور مدعاعلیہ کی تعیین ضروری ہوئی۔

مدعی .....مدعی وہ فریق ہوتا ہے جواگر مقدمہ بازی ترک کردی تو اسے مقدمہ بازی پرمجبور نہ کیا جائے ، چونکہ مدعی مطالبہ کرتا ہے یا مدعی وہ فریق ہوتا ہے جس کا قول ظاہر کے مخالف ہو۔

مدعی علیه .....وه فریق ہوتا ہے جے مقدمہ بازی پرمجبور کیا جاتا ہے۔ چونکہ وہ مطلوب ہوتا ہے۔ یا مدعا علیہ وہ ہوتا ہے جس کا قول ظاہر کے موافق ہو۔ اور ظاہر سے مراد بری الذمہ ہونا ہے اورایک قول کے مطابق مدعی وہ ہے جس کے ذمہ اثبات جق ہو۔ اور مدعا علیہ وہ ہے جو اس کا انکار کرتا ہو۔ ایک اور قول کے مطابق منکر مدعا علیہ ہوتا ہے اور دوسر افریق مدعی ہوتا ہے۔ ہ

## تىسرى بحث.....دعوىٰ كاحكم

یا وہ امور جو بعداز دعویٰ مدعاعلیہ پر واجب ہوتے ہیں .....دعویٰ کے متعلق قاضی کا اہم کر دار ہوتا ہے چنانچہ جب مدعی فریق ٹانی کے ساتھ عدالت میں آئے تو قاضی اس ہے موضوع دعویٰ کے متعلق دریافت کرے ،اگر دعویٰ صحیح ہو یعنی شرائط دعویٰ پائی جاتی ہوں اور فریق ثانی حاضر ہوتو قاضی مدعاعلیہ سے جواب دعویٰ کامطالبہ کرے چونکہ جھگڑے کوجڑ سے اکھاڑ دیناواجب ہے۔

• ....حديث حسن رواه البيهقى واحمد هكذا رواه مسلم والبخارى.(نصب الراية ٩٥/٣) المبسوط ١٨/١٧، المغنى ٢٧٢١، مغنى المحتاج ٩٥/٢ ٣٠. تكملة فتح مغنى المحتاج ٣٠/١٢ ٩٠٠ تكملة فتح القدورى ٣٠/١٢، تكملة فتح القدير ٢٠٢١، المبسوط ١٣٠/١٤ فللباب شرح كتاب القدورى ٣٠/٢٠، تكملة فتح القدير ٢٨/١١، الدرائمختار ٢٠/١٠، تكملة ردالمحتار ٢٠/١١، البدائع ٢٢٣/١٤ البدائع ١٣٥/١٠.

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اں صورت میں دعویٰ کا حکم بیہوگا کہ مدعاعلیہ پر جواب واجب ہوگا وہ یا تو دعویٰ کے حق میں ہاں کرے یانہیں۔ یہاں تک کہا گر مدعا علیہ خاموش رہا تو اس کی خاموشی انکارتصور ہوگی اور مدعی کے گواہ قبول کئے جائیں گے اور مدعی علیہ کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے گا، اگر مدعا علیہ موضوع دعویٰ کا اقر ارکر لے تو قاضی اس کے خلاف فیصلہ صا درکر دے چونکہ مدعاعلیہ اپنے اوپراقر ارکرنے میں مہم نہیں ہوتا اسے ادائے حق کا حکم دیا جائے گا۔

اگر مدعا موضوع دعویٰ کا انکارکر ہے تو مدعی ہے گواہ طلب کئے جا ئیں گے،اگر مدعی نے گواہ پیش کردیئے تو ان کی روثنی میں فیصلہ کیا جائے گا،تا کہ دعویٰ کی سچائی کا پہلوجھوٹ کے پہلو پر راجح ہو۔

اگر مدعی گواہ پیش کرنے سے عاجز ہواور مدعاعلیہ سے تتم لینے کا مطالبہ کرتا ہوتو قاضی مدعاعلیہ سے تتم لے،اس کی دلیل حضری اور کندی کے قصہ میں آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم کاارشاد ہے آپ نے مدعی سے فر مایا: کیا تمہارے پاس گواہ ہیں؟ وہ بولا جہیں۔آپ نے مدعی علیہ سے فر مایا: تمہارے او رقتم ہوئی۔ •

اگر مدعی کہے: میرے پاس گواہ بیں البتہ وہ شہر میں ہیں، وہ گواہ پیش کرنے کے بجائے مدعاعلیہ سے تنم کا مطالبہ کرے تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللّٰہ علیہ کے نزدیک مدعاعلیہ سے تنم نہیں لی جائے گی چونکہ جب مدعی گواہ پیش کرنے سے عاجز آئے تب وہ مطالبہ تنم کاحق رکھتا ہے، جبیسا کہ مذکورہ بالا حدیث میں ہے۔ جب کہ مدعی گواہ پیش کرنے سے عاجز نہیں لہٰذا مدعاعلیہ سے تنم نہیں لی جائے گی۔

امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مدعا علیہ ہے تھم لی جائے گی چونکہ تھم کا مطالبہ مدی کاحق ہے کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بارگواہ مدی کے ذمہ ہے اور تھم منکر کے ذمہ ہے۔ 🇨 ارشاد ہے بارگواہ مدی کے ذمہ ہے اور تھم منکر کے ذمہ ہے۔ 🗨

کیا ایک گواہ اور تتم سے فیصلہ کیا جاسکتا ہے؟ اور کیافتم مدی پر وارد کی جاسکتی ہے؟ یا اگر مدعاعلیة تتم اٹھانے سے انکار کردیے تو کیا اس کے خلاف فیصلہ صادر کیا جاسکتا ہے؟ ان سب سوالوں کا جواب درج ذیل بحث میں پیش کیا جائے گا۔

# چوتھی بحث .....دودعویٰ کرنے والوں (فریقین ) کے دلائل اورا ثبات حق کے مختلف طریقے

صیغہ قضاء میں اثبات کے جن مختلف طریقوں پراعتاد کیا جاتا ہے وہ یہ ہیں : گواہ ہتم ہتم سے انکار،اقر ار،اور گواہی کے ساتھ قتم۔ گواہی .....گواہی مدی کی جمت ہے چنانچہ حضور نہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے گواہ پیش کرنا مدی کی ذمہ داری ہے۔عقلی وجہ یہ ہے

رہ کا مسلم کا روائیں ہے۔ ہوئی جہ دوئی رہا کا معدمیدہ ان موجودہ وہ بین و مامدی و معدور رہے۔ کا وجہ میہ ہے۔ کہ مدمی مخفی امر کا دعویٰ کرتا ہے۔ المبدالاس کے اظہار کا وہ محتاج ہے اور گواہوں میں اظہار کی قوت موجود ہوتی ہے۔

میں گواہی کے موضوع پر مستقل ایک بحث پیش کروں گا۔

قشم ..... مدعاعلیہ کی جحت ہے چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔'' قشم مدعاعلیہ پرہوگی۔''اگر مدعاعلیہ نے تشم اٹھا لی تو قاضی مقدمہ کا فیصلہ کردے،اگر مدعی گواہ بیش کردے تو طرفین کے درمیان مقدمہ اپنی انتہاء کو پنج جاتا ہے۔

اگر مدعاعلیفتم سے انکار کردیے تو کیا مدی ہے تتم لی جائے گی یافتیم کے انکار پر اس کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے گا؟ تاہم اس مسئلہ میں فقہاء کی دوآ راء ہیں جومندر حید ذیل ہیں۔

قتم سے انکار پر،روشم اور فیصلہ .....اگر معاعلیت ماٹھانے سے انکارکر ہے تو کیا مدی ہے تم لی جائے یا انکارشم پر معاعلیہ کے

ـــــــاخوجه البخاري ومسلم عن وأثا ابن حجر ۞تكملة فتح القاء ١٥١/٢، الدر المختار ٣٣٨/٣، اللباب ٢٩/٣

مالکیہ ..... کہتے ہیں اگر مقدمہ مالی معاملات کے متعلق ہوا ور مدعا علیہ تتم اٹھانے سے انکار کرتا ہوتو قتم مدی پروار د کی جائے گی جیسے خیار شرط اور مدت وغیرہ۔ بیتب ہوگا جب دعویٰ پائے ثبوت کو پہنچتا ہوا گرمحض تہمت کے متعلق دعویٰ ہوتو مدعی پرقتم وار دنہیں کی جائے گی۔

شافعیہ ..... کہتے ہیں حدود قصاص کے علاوہ جملہ معاملات اور حقوق میں مدی پرقتم وارد کی جائے گی اور جس امر کاوہ دعو کی کررہا ہواس کے حق میں اس کا فیصلہ کیا جائے گا، مدعا علیہ کے انکاوتم پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، ویتم تقدیر اُاقرار بھی جائے گی۔امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کودرست قرار دیا ہے۔ چنانچہ امام مالک امام شافعی اور امام احمد کہتے ہیں کہ مدی قتم اضائے گا۔لیکن حنا بلہ کے زد کی مختار قول یہ ہے کہ مدی سے متم نہیں کی جائے گی۔

جمہور نے ابن عرض اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حضور نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے طالب تق (دعی) سے تم لی۔ و عقلی دلیل ہے ہے کہ جب مدعاعلیہ نے تئم اٹھانے سے انکار کردیا بعداس کے کہ اس سے قسم کا مطالبہ کیا گیا تو مدعی کا سچا ہونا ظاہر ہوگیا اور اس کا پلا بھاری ہوگیا، لہذا مدعی کے حق میں قسم شروع ہے جیسے انکار سے بل مدعاعلیہ کے قت میں قسم شروع ہے، جیسے مدی کے لئے صرف ایک گواہ گواہ کی دے، اس کی تفصیل آیا چاہتی ہے۔ چنا نچہ فر مان باری تعالیٰ ہے۔" اُؤیک اُؤی اُن تُر وَا اَیک گواہ کو ایک کی صورت میں ) ان کی قسموں کے بعد لوٹا کر دوسری قسمیں کی جا کمیں گی۔' (الماکم ۱۰۸/۵) یعنی واجب قسموں سے انکار کے بعد ایک طرف سے قسمیں دوسری طرف لوٹائی جا کمیں گی۔

جہور کے زدیک مدعاعلیہ کے انکار پر فیصلنہیں کیا جائے گا چونکفتم سے انکارکوجھوٹی قتم سے احتر از برتنے پرمحمول نہیں کیا جائے گا، یہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ مدعاعلیہ تجی فتم اٹھالی تو اس کی قتم اٹھالی تو اس کی قتم دیل ہوگا اور اس کا بلڑ ابھاری ہوجائے گا۔ 4 دیل ہوگی اور اس کا بلڑ ابھاری ہوجائے گا۔ 4

حنفیہ .....کتے ہیں جتم مدعی پزہیں لوٹائی جائے گی بلکہ قاضی مدعاعلیہ کے خلاف فیصلہ صادر کردے، حنابلہ کا بھی یہی مشہور تول ہے:ان فقہاء کے نزدیک مدعا بہ چیز کی حوالگی کا مدعا علیہ کو پابند کیا جائے گاہتم سے انکار یا تو هیقة ہوتا ہے مثلاً مدعا علیہ کے: میں تتم نہیں اٹھاؤں گایا انکار حکماً ہوتا ہے مثلاً مدعا علیہ آ گے سے خاموش رہے۔

ہ اور وہ میں احتیاط میں ہیں گی جائے گی۔ ہاں البتہ ایک سے زائد مرتبہ تم پیش کرنے میں احتیاط مزید ہے۔اوراظہار عذر میں اتمام جت ہے، قاضی کے لئے مستحب ہے کہ وہ تین بارتسم پیش کرے اور یوں کہے۔ میں تمہیں تین بارتسم پیش کروں گا،اگرتم نے تسم اٹھالی فبہا وگر نہ میں تمہارے خلاف فیصلہ صادر کردوں گا۔

ان فقہا، نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''گواہ پیش کرنا مدی کی ذمہ داری ہے اور قسم منکر پر ہوگا۔'' حدیث میں جنس قسم منکرین پرڈالی گئی ہے جیسے گواہوں کی ذمہ داری مدی کے ذمہ ڈالی گئی ہے۔ صحیحیین کی ایک اور حدیث میں ہے۔'' کیکن قسم مدعا علیہ پر ہوگی'' گویا قسم کو مدعا علیہ پر محصور کر دیا گیا ہے۔

حفیہ نے اپنے مذہب پرایک اور طریقہ سے بھی استدلال کیا ہے جس کی توضیح یوں ہے کہ امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کے زدیک قتم سے

 <sup>● .....</sup>رواه الدارقطني والبيهقي باسناد ضعيف والحاكم وصحيح اشناده (سبل السلام ۱۳۲/۳) همغني المحتاج ۱۵۰/۳ المهذب ۱/۲ و ۱ الشرح الصغير ۱۳/۵ المهذب ۱/۳ و ۱ الشرح الصغير ۱۳/۵ المهذب ۱/۳ و ۱ الشرح الصغير ۱۳/۵ المهذب ۱۳/۵ و ۱ الشرح الصغير ۱۳/۵ المهذب ۱۳/۵ و ۱ المهذب ۱۳/۵ و ۱ المهذب ۱۳/۵ و ۱ المهذب ۱۳۵۵ المهذب ۱۳۵۵ المهذب ۱۳۵۸ و ۱ المهذب ۱۳۵۸ المهذب ۱۳۵۸ و ۱ المهذب ۱ المهذب ۱۳۵۸ و ۱ المهذب ۱۳۵۸ و ۱ المهذب ۱ المهذب ۱۳۵۸ و ۱ المهذب ۱ المهد ۱ المهذب ۱ المهد ۱ المه

. اگر قاضی مین بارنتم پیش کر سکے کیکن مدعانتم نها ٹھائے تو اس کے خلاف فیصلہ کر دے۔

قسم سے انکار پر فیصلے کا دائرہ .....حنفیہ اور امام احمد کے اصحاب کہتے ہیں : مالی معاملات میں قسم سے انکار کرنے پر فیصلہ کیا جائے گا، غیر مال یا وہ معاملات جن میں مقصد مال نہیں ہوتا جیسے نکاح، طلاق ، لعان ، قصاص ، وصیت ، وکالت وغیر ہاتو ان میں قسم فیصلہ نہیں کیا جائے گا، حنابلہ اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک قصاص بالنفس یا قصاص بالاعضاء میں قسم سے انکار کرنے پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، ان فقہاء کے نزدیک دیت اور تا وان کا فیصلہ کیا جائے گا۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جَسَ عمد کی صورت میں قصاص بالاعضاء کافتم سے انکار پر فیصلہ کیا جاسکتا ہے، اور قبل خطامیں دیت کا فیصلہ کیا جائے گا، قصاص بالنفس کی صورت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزد کیک نہ ہی قصاص کا فیصلہ کیا جائے گا اور نہ ہی دیت کا بلکہ مرتکب جنایت کوقید میں رکھا جائے گا تاوقتیکہ اقرار کرلے یافتم اٹھالے۔

حنابلہ کے نزدیک جب قصاص میں قتم سے انکار کرنے پر فیصلنہیں کیاجائے گا خواہ قصاص فی انتفس کا مقدمہ ہویا قصاص بالاعضاء کا ،تو پھران کے نز دیک مرتکب جنایت کے ساتھ کیا معاملہ کیاجائے گا؟ سواس کے دوحل ہیں :

ا..... یه که مرتکب جنایت کوچھوڑ دیا جائے۔

۲ .....۲ اسے قید میں رکھا جائے حتیٰ کہ اقرار کرلے یافتم اٹھالے۔

ای طرح وہ حدود جوخالص اللہ کاحق ہاں کا فیصلہ بھی تتم سے انکار پرنہیں کیاجائے گاجیے: حدزنا، چوری اور شربے خمر چونکہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسا اقرار ہے جس میں شبہ ہوتا ہے چونکہ قسم سے انکار فی نفسہ سکوت کے معنی میں ہے جب کہ حدود بذل کے احتمال نہیں رکھتیں یعنی تہمت زدہ کی طرف سے اس کے فنس کی اباحت برائے اقامت حدقبول نہیں، حدود شبہات سے مل جاتی ہیں لہذا حدود ایسی دلیل سے ثابت نہیں ہوں گی جن میں شبہ ہو، جب کہ قسم سے انکار کرنے میں شبہ ہون جب کہ قسم سے انکار کرنے میں شبہ ہوتا ہے جیسا کہ میں نے وضاحت کردی ہے۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللّٰہ علیہ کہتے ہیں جتم سے انکار کرنے پرسات چیزوں کا فیصلنہیں کیاجائے گاوہ یہ ہیں، نکاح،رجعت،ایلاء کی صورت میں رجوع،نسب،رق(غلامی)،ام ولد کے بنانے میں،ولاء چنانچیان معاملات میں منکر سے قتم نہیں لی جائے گی۔

نکاح .....نکاح میں انکار کی صورت میں قتم اٹھاناصحیح نہیں، چنانچہ مرد یا عورت عقد نکاح کا انکار کرتی ہومثلاً :عورت کہتی ہومیرے اور ا تمہارے درمیان کوئی نکاح نہیں ہےلیکن میں اپنفس کوتمہارے لئے پیش کرتی ہوں، چنانچی عورت کا اپنفس کوحوالے کرنا صحیح نہیں چونکہ اس طرح سپر دگی ہے زوجیت مباح نہیں ہوتی ۔

رجعت ..... مثلاً طلاق کے بعد یا عدت مدت گزرنے کے بعد مرد دعویٰ کرے کہ میں نے عدت کے دوران رجوع کرلیا تھا، جب کہ

ایلاء میں رجوع .....خاوندنے اگر قسم اٹھالی ہو کہ وہ چار ماہ تک بیوی کے پائن نہیں جائے گا، پھرمدت ایلاء گزرنے کے بعد خاوند دعویٰ کرے کہاس نے دوران مدت رجوع کرلیا تھا، جب کہ عورت انکار کرتی ہویا اس کے برعکس چنا نچیہ منکر سے قسم نہیں لی جائے گی۔

وعوائے نسب ..... مثلاً کوئی شخص کسی مجبول النسب کے متعلق دعویٰ کرے کہ وہ اس کا بیٹا ہے یا مجبول المنسب دعویٰ کرتا : و کہ فلال شخص اس کا والدہے جب کہ مجبول النسب انکار کرتا ہویا فلال شخص انکار کرتا ہو، چنانچے مثکر سے تشمنہیں لی جائے گی۔

وعوائے رق (غلامی).....مثلاً مجبول النسب شخص دعوی کرتا ہو کہ فلا س شخص اس کا غلام ہے جب کہ مجبول انکار کرتا ہویا اس کے برعکس ہو، چنانچہ مشکر کوشم نہیں دی جائے گی اور نہ ہی مجبول کا یہ قول قابل قبول ہوگا کہ میں اپنے آپ کواس کے سپر دکرتا ہوں تا کہ وہ مجھے نلام بنا لے۔

وعوائے استبیلا د.....مثلاً کوئی باندی وعویٰ کرے کہ اس نے اپنے مالک کے نطفہ سے بچہتم دیا ہے، الہذا بیاس کی ام ولدہے جب کہ مالک انکار کرتا ہو، مالک کوشم نہیں دی جائے گی اور نہ ہی اس کا بیتول قابل قبول ہوگا کہ میں اپنے آپ کو اپنے مالک کے سپر دکرتی ہوں کہ وہ مجھے اپنی ام ولد بنالے۔

ولاء ....جن ولاء میں بھی انکار کرنے پر منکر کوشم نہیں دی جائے گی۔

یہ ساری تفصیل مالی معاملات کے خلاف ہے چونکہ مالی معاملات میں اباحت جاری ہو یکتی ہے۔

چنانچہ اگر کسی شخص نے کہا یہ مال فلال شخص کی ملکیت نہیں لیکن میں اسے اس کے لئے مباح کرتا ہوں تا کہ مجھے جھڑے سے خلاصی مل جائے ،اس کامباح کرناصیح ہے۔

اوپر جو قصیل مذکور ہوئی سامام ابوحنیفه رحمة التدعلیہ کی رائے ہے۔

صاحبین ..... کہتے ہیں:ان سات معاملات میں منکر ہے تیم لی جائے گی چونکہ صاحبین کے نزدیکے قیم ہے انکاراقرار ہے اوران امور میں اقرار چلتا ہے۔ ہاں البتة اس اقرار میں فقط شبہ ہے جو حدود میں قابل قبول نہیں۔ چنانچہ مدعا علیہ کا انکاراس بات پردلیل ہے کہ وہ اپنے انکار میں جھوٹا ہے چونکہ اگروہ بچا ہوتا توقتم اٹھانے ہے انکار نہ کرتا گویاد لالتا یا تقدیماً قسم ہے انکاراقرار ہوگا۔

فتوی صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے بعنی منکر ہے تم لی ج ئے گی آ مقتم اٹھائے ہے انکارکرے گا تو اس کے خلاف فیصلہ صادر آبر دیا جائے گا۔ حدود، قصاص اور لعان میں مشر ہے تشمنیس لی جائے گی ، لعان بھی حد کے معنی میں ہے چونکہ لعان حدقذ ف کے قائم اور عورت کے حق میں حدزنا کے قائم متنام ہے۔ •

خلاصه .....حنفیہ کے نز کیک بالا تفاق حد ۱۰ مئی حدف نہیں لیا جائے گا قصاص اور مالی معاملات میں بالا تفاق حلف لیا جائے گا ، ند کور بالا سات مسائل میں حلف لینے کے تعلق اختلاف ہے امام صاحب رحمۃ القد علیہ کے نز دیک حلف نہیں لیا جائے گا جب کہ صاحبین رحم مااللہ کے نز دیک حلف لیا جائے گا۔

وہ امور جن میں تعزیر ہوتی ہے جیسے مار پئائی،سب وٹٹم ،فتیح الفاظان میں حلف جاری ہوگا اور پراندہونے سے حلف ساقط نہیں ہوگا ،ان میں عورتوں کی گواہی بھی قابل قبول ہوئی جیسے بقید غو ق میں عورتوں کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے۔

قتم کی کیفیت اور دعویٰ میں اس کا اثر سستم یٰ ایک خصوس اور معین کیفیت ہے، خواہ مطلق قتم ہویا گواہ کے ساتند<sup>ہ ہے</sup>۔ ویامدعا کی

۔ علاء کااس پراتفاق ہے کہ میم اللہ تعالیٰ کے نام کی اٹھائی جائے گی ،اس کےعلاوہ کسی اور کی نہیں۔ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جوخص قسم اٹھانا چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائے یا خاموش رہے۔

ایک اور حدیث ہے کہ'' جس شخص نے غیر اللہ کی شم اٹھائی اس نے کفر کیا۔'' 🗨 علماء کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ وہ حقوق جن سے مدیون بری الذمہ ہوتا ہوان میں مشروع قتم اللہ تعالیٰ کی ہے۔

مہ ہوتا ہوان یں سرور م القدیعا بی ہے۔ البتہ امام مالک کہتے ہیں : مجھے بسندہے کہتم یوں اٹھائی جائے۔'' اس اللّٰد کی تتم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔''

شافعیہ ..... کہتے ہیں :سخت قسم لینامستحب ہے۔اگر چیفریق مخالف شخت قسم کا مطالبہ نہ کررہا ہوہشم میں بختی اور شدت اساء صفات کے اضافہ ہے ہوتی ہے مثلاً بول کیے۔اس اللہ کی قسم جس کے سواکوئی معبور نہیں ،جوعالم الغیب ہے جوحاضر و ناظر ہے ، جورمن اور رحیم ہے جوظا ہر وباطن کاعلم رکھتا ہے وغیر ذالک۔

حنابله الله كالله عنه الله كالمرديون برى الذمه موجاتا ب- الرجية م الله النه والا كافرى كيول نه مو، چنانچة فرمان بارى تعالى ب: فَيُقْسِلُنِ بِاللهِ لَشَهَادَتُنَا اَحَقُ مِنْ شَهَادَ تِهِمَا

وہ دونوں اللّٰہ کی تشم اٹھا ئیس کہ ہماری گواہی پہلے دوآ دمیوں کی گواہی ہےزیادہ کچی ہے۔سورۃ المائدہ ۵ / ۷۰ ا

دوسری جگه فرمان ہے:

#### وَ اَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ آيْمَانِهِمُ

اور بیمنافق لوگ بزی زوروں ہے اللہ کی قشمیں کھاتے ہیں۔النور ۵۳/۲۴

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ کی قتم اٹھالی اس نے قتم میں زیادہ ختی اور شدت پیدا کر دی۔

حنفیہ اور حنابلہ کے نز دیک وقت اور زمانہ کے ساتھ قتم کومغلظ کرنا واجب نہیں مثلاً جمعہ کے دن قتم لین یا بعد ازنماز قتم لینا ،ای طرح جگہ کے ساتھ بھی مغلظ کرنا واجب نہیں جیسے مسجد میں ،رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان اور منبر نبوی کے پاس وغیر ذالک چونکہ قتم سے مقصد مقسم بہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تعظیم مقصود ہوتی ہے تعظیم زمان ومکان کی قید کے بغیر بھی حاصل ہوجاتی ہے۔ جب کہ زمان مکان کے ایجا ب میں حیضہ جب جہ معجد

• الجماعة الا النسائي عن ابن عمر (نصب الراية ٢٩٥/٣، نيل الا وطار ٢٢٧/٨) وواه ابوداؤد والترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن ابن عمر مرفوعاً (نيل الاوطار المرجع السابق) (بداية المجتهد ٣٥٥/٣، المغنى ٢٢٢١، مغنى المحتاج ٣٤٢/٣. (٢/٣٠) فني ٢٨٨/٩.
 • المحتاج ٣٤٢/٣. (٢/٣٠) المغنى ٢٨٨/٩.

تحبسونهما من بعد الصلاۃ فیقسمان بالله ان ار تبتعر لا نشتری به ثمناً

"ان دوگواہوں کونماز کے بعدروک سکتے ہواوروہ اللہ کی شم کھا کر کہیں کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی مالی فائدہ لینانہیں چاہتے۔'
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر جھڑا تین یا تین سے زائد دراہم کے متعلق ہوتو قسم مسجد میں لی جائے گی اگر مسجد نبوی میں قسم لی جارہی ہوتو قسم منبر کے پاس لی جائے اگر کسی دوسری میر مسجد میں میں دوروایتیں ہیں ایک مید کم منبر کے پاس دوسری مید کم مجد میں کسی جھی جگہ قسم لے لی جائے۔

امام شافعی رحمة الله علیہ کے نزدیک میحد نبوی میں اگرفتم لی جارہی ہوتو منبر کے پاس لی جائے اور اگر حرم میں لی جارہی ہوتو رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان لی جائے ،اور اگر بیت المقدس میں لی جارہی ہوتو مسجد میں گنبد صحر ہ کے پاس لی جائے ،اس طرح دوسرے شہروں کی مساجد میں منبر کے پاس قتم لی جائے ،مغلظ قتم لینے کا نصاف ہیں (۲۰) دینارہے۔ 🇨

سی برت پوس من با معلم است کا میں ہے۔ است کے جن بی معلق کے بہت ک

امرقطعی یاعلم کی نفی پرتسم اٹھانا .....نداہب اربعہ کے آئمہ کے نزدیک قتم اٹھانے والا امرقطعی پرقتم اٹھائے خواہ تم سمی فعل کے اثبات پراٹھائی جارہی ہویا سی فعل کی نفی پر۔ چونکہ قتم اٹھانے والا اپنے حال سے بخوبی آگاہ ہوتا ہے، چنا نچیخر ید فروخت کے متعلق حالت اثبات میں کہے: اللّٰہ کی قتم میں نے یہ چیز اسنے روپے میں فروخت کی ہے یا اسنے روپے میں خریدی ہے، حالت نفی میں کہے: اللّٰہ کی قتم میں نے یہ چیز استے روپے میں فروخت نہیں کی یا سنے روپے میں نہیں خریدی۔

قعل غیر پر پھی انسان قطعی شم اٹھائے گابشرط یہ کہ معاملہ اثبات کا ہوجیے بیج ، تلف غصب وغیرہ ، چونکہ امرواقع کی معرفت اوراس کی گواہی سہل ہوتی ہے، اوراگر معاملہ نفی کا ہوتو انسان علم کی نفی پر قسم اٹھائے یعنی اسے معلوم نہیں کہ یہ معاملہ اسی طرح ہے۔ چونکہ اسے علم نہیں کہ فلال نے ایسے کیا ہے۔ "چنانچے کسی چیز کی نفی کا علم مشکل ہوتا ہے۔ ۔ اللہ کی سے ایسے کیا ہے۔ "چنانچے کسی چیز کی نفی کا علم مشکل ہوتا ہے۔ ۔ اللہ کی سے ایسے کیا ہے۔ "چنانچے کسی چیز کی نفی کا علم مشکل ہوتا ہے۔ ۔ اللہ کی قسم ایک خص کسی دوسرے پر دعویٰ کرے کہ اس نے فلال چیز چوری کی ہے یا غصب کی ہے تو مدعا علیہ امر قطعی پر قسم اٹھائے اور یوں کہے" اللہ کی قسم میں نے چور کی نہیں کی یا میں نے غصب نہیں کیا۔ "

اگر فعل غیر کا دعویٰ ہومثلاً مدعی ورثہ کی موجودگی میں میت پر دین کا دعویٰ کرے یا دعویٰ کرے کہاس کے والد (میت) نے چوری کی ہے تو وارث یوں قتم اٹھائے:اللہ کی قتم مجھے معلوم نہیں کہ میرے والد پراس کا دین ہے یااس نے چوری کی ہے۔

● ....بداية المجتهد ٣٥٥/٢، الشرح الكبير ٣٢٨/٣، الشرح الصغير ٣١٣/٣، المغنى ٢٢٨/٩، المغنى المحتاج .....بداية المحتاج ٢٤٤/٣. الشرع ٢٢٢/١، البدائع ٢٢٢/١، اللباب ٣٠٠/٣. الدر المختار ٣٣٣/٣، مغنى المحتاج ٣٤٤/٣، تكملة فتح القدير ٢٠/١، ١٤٤١، البدائع ٢٢٤/١، اللباب ٣٠٠٠. المالدر المختار ٣٨٣/٣، مغنى المحتاج ٣٤٤/٣، تكملة فتح القدير ٢٨٠/١.

الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلہ بشتم \_\_\_\_\_\_ الله ملامی بیز مین ہواور مدعا علیہ انکار کرتا ہوتو وہ بالآخر حاصل فعل پرتیم اٹھائے اور ایوں ہے: "اللہ کی قسم ہیر زمین فلال شخص کی نہیں ہے اور نہ بی اس میں ہے کچھ حصہ اس کا ہے۔ "اگر مدعی کا دعوی ہو کہ اس نے فلال شخص کو ہزاررو پے بطور قرض دیے ہیں یااس کے باس بطور و دیعت رکھے ہیں یااس نے ہزاررو پے فصب کر لئے ہیں جب کہ مدعا علیہ انکار کرتا ہوتو یوں قسم اٹھائے: اللہ کی قسم میں نے فصب نہیں کہا ہے کہ معنی قرض یا فصب نہیں کیا یا میں نے فصب نہیں کیا یا میں نے فصب نہیں کیا یا میں نے و دیعت نہیں رکھی۔ "چونکہ بسا اوقات یہ اسب حاصل ہوجاتے ہیں اور پھر فتح بھی ہوجاتے ہیں۔ یعنی معنی قرض یا فصب یا معنی و دیعت نہیں رکھی۔ "چونکہ بسا اوقات یہ اسب حاصل ہوجاتے ہیں اور پھر فتح ہوجاتے ہیں۔ یعنی معنی قرض یا فصب یا معنی و دیعت نہیں کے و دیعت نہیں میں مدعا علیہ قرض ، فصب اور و دیعت پر قسم اللہ او اس خص سے حیوان خرید اے اور مدعا علیہ انکار کرتا ہوتو یوں قسم اٹھائے اللہ کی قسم ہمارے درمیان اس جانور کی بچے نہیں ہوگا ہوجاتی ہو ان خرید اے اور مدعا علیہ انکار کرتا ہوتو یوں قسم اٹھائے اللہ کی قسم میں نے بیہ جانور فروخت نہیں کیا، اس میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، چونکہ جانور کی بچے ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے بیا تھے کا اقالہ ہوجاتا ہے۔ جونکہ جانور کی بچے ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے بیا تھے کا اقالہ ہوجاتا ہے۔ جونکہ جانور کی بچے ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے بیا تھے کا اقالہ ہوجاتا ہے۔

نکاح کیصورت میںمنکریوں قتم اٹھائے:'' اللہ کی قتم ہمارے درمیان نکاح کسی حال میں قائم نہیں ہوا۔''چونکہ نکاح ہوسکتا ہے جو خلع زوہ بھی برسکتا ہے

ای طرخ دعوئے طلاق میں بھی مدعاعلیہ سے یوں قتم لی جائے: ''اللّٰدی قتم میں تم سے اس طرح بائن نہیں ہوئی جس طرح تم نے ذکر کیا ہے۔''یوں قتم نداٹھائے:''اللّٰدی قتم اس شخص نے مجھے طلاق نہیں دی۔''اس میں بھی امام ابو یوسف رحمۃ اللّٰدعلیہ کا اختلاف ہے۔ ندکورہ صورت کی وجہ یہ ہے کہ بائن ہونے کے بعد از سرنو نکاح کا احتمال ہے۔ چنا نچہ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللّٰہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللّٰہ علیہ کے مزود کی حاصل فعل رقتم کھائے۔

امام ابو يوسف رحمة الله عليه كقول كے مطابق مدعاعليه ان سب صورتوں ميں سبب دعوى مثلاً طلاق رقتم اٹھائے۔

قتیم اٹھانے میں قاضی کی نیت کا اعتبار ہوگا.....ملاحظہ ہو کہ حلف اٹھانے میں قتم دلوانے والے کی نیت کا عتبار ہوگا چنانچے رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قتم کا عتبار قتم دلوانے والی کی نیت پر ہوگا۔ €

اس حدیث کو حاکم وقت پرمحمول کیا گیا ہے۔ اس کی عقلی دلیل ہیہ کہ حاکم وقت ہی کو حلف لینے کا اختیار ہوتا ہے، اگر حلف کو تم اٹھانے والے کی نیت پرمحمول کیا جائے تو قسموں کا فائدہ ہی باطل ہوجائے گا اور تمام حقوق ضائع ہوجائیں گے چونکہ برخض تو اپنے ہی مقصد پر حلف اٹھالیتا ہے۔ اگر تم اٹھانے والے نے تو ریکر لیا لینی ظاہر الفاظ کے خلاف کا قصد کر لیایا قاضی کی نیت کے برخلاف اعتقادر کھایا تیم میں انشاء اللہ آ ہت کہہ کر استنی کر لیایا تیم کے ساتھ صرف شرط موصول کر لیا مثلاً ہوں کہد یا۔" اگر میں گھر میں داخل ہوا۔" اور شرط کو قاضی نہیں یا ہے ، اس طرح کی تشم کو میں نا جرہ کا حکم نہیں دیا جائے گا ور فتیم ضائع ہوجائے گی۔

وعویٰ میں قسم کا اثر .....دعویٰ میں قسم کا اثر یوں ظاہر ہوتا ہے کہ بھٹر امنقطع ہوجا تا ہے، اور حق کافی الحال مطالبہ نہیں ہوتا بلکہ گواہ پیش کرنے تک موقت ہے، تاہم قسم مدعاعلیہ کے بری الذمہ ہونے کا فاکدہ نہیں دیتی ہے جمہور کے نزدیک ہے۔ ﴿ چونکہ ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ایک شخص کو قسم اٹھانے کے بعد حکم دیا کہ اپنے فریق کے حق صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھانے والے کا حجموت بھانپ لیا تھا۔ ﴿ اس ہے معلوم ہوا کو قسم اٹھا لینے سے مدعاعلیہ بری الذمہ نہیں ہوجا تا۔

<sup>● .....</sup>تكملة فتح القدير ٢/١/٤، اللباب شرح الكتاب ١/٣، البدائع ٢٢٨/٢. ارواه مسلم عن ابي هريرة. البدائع ٢٢٨/٢. المحتاج ٢/١٧، بداية المجتهد ٢/٣٥٠. ارواه ابو داؤ د والنسائي والحاكم واحمد عن ابن عباس.

الفقه الاسلامی دادلته مسجله شم مسجله شم می مختلف طریق می محتلف طریق می می ایک گواه پیش کرے اور دوسرا گواه پیش کرنے سے عاجز ہواور وہ ایک گواہ کے ساتھ میں میں فیصلہ کیا جائے گا؟

ا حنفید ..... کہتے ہیں: ﴿ کَی بھی مقدمہ میں ایک گواہ اور شم کے ساتھ فیصلہ نہیں کیا جائے گاچونکہ فرمان باری تعالی ہے: وَاسْتَشْهُوكُ وَا شَهِیْدَ یُنِ مِن سِّ جَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَنَمْ يَكُونَا مَ جُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامُرَا ثَنِ مِمَّنُ تَرْضُونَ مِنَ الشُّهَدَ آءِ تم آپ مردول میں سے دوگواہ بناؤاگر دومرد نہ ہوں توایک مرداور دوگورتوں کو گواہ بناؤ، یا لیے گواہ ہوں جن سے تم خوش ہو۔ابقرۃ ٢٨٢/٢٥ دوسری جگہ فرمان ہے:

#### وَّ اَشُهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنْكُمُ

تم اینے میں سے دوعادل مردوں کو گواہ بناؤ۔ الطلاق ۲/۲۵

قر آن کریم نے دومردوں یا ایک مرداور دوعورتوں کو گواہ بنانے کا مطالبہ کیا ہے، تاہم ایک گواہ اور ساتھ قتم کا قبول کر نانص پراضافہ ہے جب کہ نص پراضافہ ننخ ہے اور قران کریم کا ننخ بغیر خبر متواتر یا خبر مشہور کے جائز نہیں، جب کہ یہاں نہ ہی کوئی خبر متواتر ہے اور نہ ہی خبر مشہور۔

خنفیہ نے سنت سے بھی استدلال کیا ہے چنانچہ مسلم واحمد کی روایت ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: 'لیکن قتم مدعا علیہ پر ہے۔'ایک اورروایت میں ہے۔'' گواہوں کی ذمدداری مدعی پر ہے اور تم منکر کے ذمہ ہے۔''نیز آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمہارے دو گواہ ہوں یااس کی قتم ہو۔ ◘

پہلی حدیث کی روسے تئم مدعا علیہ کے ذمہ واجب ہے اگر ایک گواہ مدعی کی تئم سے فیصلہ روا ہوتا تو مدعا علیہ کے ذمہ تم واجب نہ رہتی ، دوسری حدیث میں رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنس قتم کو منکر کی حجت قر ار دیا ہے، سواگر مدعی کی قتم قابل قبول ہوتی توقتم کے جمیع افراد منکرین کے ذمے نہ ہوتے۔

۔ ای طرح دوسری حدیث میں فریقین میں حجتوں کی تقسیم کردی گئی ہے جب کیقشیم اشتراک فریقین کے منافی ہے۔

تیسری حدیث میں مدعی کواختیار دیا گیا ہےاورا سے دو چیزوں میں اختیار دیا گیا ہےان دوکا تیسرا کوئی نہیں یا تو گواہ ہوں یامد عاعلیہ ہے تسم لی جائے ، دوامور کے درمیان اختیار کا ہوناکسی تیسر ہے امر کی طرف تجاوز کرنے اوران دوامور کو جمع کرنے کے منافی ہے۔

۲۔ جمہور فقہاء..... کہتے ہیں ﴿ مالی معاملات میں گواہ کے ساتھ قتم سے فیصلہ کیا جائے گا۔ان فقباء نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ اور قتم سے فیصلہ کیا ہے۔ ﴾

امام شافعی رحمة الله علیہ کہتے ہیں: بید حدیث پائے شبوت کو کہنچی ہے آبل علم میں سے کسی نے بھی اسے روز ہیں کیا،امام نسائی رحمة الله علیہ کہتے ہیں: اس کی اساد جید ہے، ابن عبد البر کہتے ہیں: اس کی اساد جید ہے، ابن عبد البر کہتے ہیں: اس کی اساد میں کسی نے طعن نہیں کیا، اس کی صحت میں اہل علم کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔

• .....المبسوط ۱۷-۱/۳۰، البدائع ۲۲۵/۲، مقارنة المذاهب ص۱۲۸ و البخاری و مسلم و احمد عن الاشعث بن قیس (نیل اللوطار ۳۰۲/۸). بدایة المجتهد ۲/۲۵/۱، المهذب ۱/۲ ۳۰، مغنی المحتاج ۳/۳۳/۳، المغنی، ۱۵۱/۹، المیزان /۳۰۲۸ فنی المحتاج ۳/۳۳/۳، المغنی، ۱۵۱/۹، المیزان /۳۰۰/۲ هذا الحدیث متواتر رواه اکثر من عشرین صحابیاً کما ذکرابن الجزری و البیهقی و الصحابة کابی هریرة و عمرو ابن عمر و علی و ابن عباس و زید بن ثابت و جابربن عبدالله و سعد بن عبادة و عبدالله بن عمرو و المغیرة بن شعبة و عمارة بن حزم بأسانید حسان و اصحها حدیث ابن عباس الذی رواه مسلم (نیل اللوطار ۲۸۲۰۸).

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الفقه الاسلامی وادلته .....جلد بشتم \_\_\_\_\_\_ باگرافر ارواضح بهوتو اس کو ججت بنا کر فیصله کرنا واجب ہے، میں مستقل بحث میں اس کا اقر ار .....اقر ارتو سیدادلہ ( دلائل کا سردار ) ہے، اگر اقر ارواضح بهوتو اس کو ججت بنا کر فیصله کرنا واجب ہے، میں مستقل بحث میں اس کا تذکرہ کروں گا۔

پانچویں بحث: دو دعوؤں کے تعارض کا حکم بمعہ بینتین کے تعارض کے .....بسااوقات ایک ہی موضوع پر فیصلہ کے لئے دو دعوے دائر کردیئے جاتے ہیں اور دونوں مدعیان میں سے ہرایک کے پاس گواہ ہوتے ہیں، ایسی صورت میں قاضی متنازع فیہ دعویٰ کا کیسے فیصلہ کرے گا؟

دودعوؤں کا تنازع بسااوقات ملک مطلق میں ہوتا ہے یا کسی سبب کے ساتھ مقید ملک میں ہوتا ہے، ملک مطلق سے مرادالی ملک ہے کہ کوئی شخص دعوائے ملک کے ساتھ سبب ملک کا ذکر نہ کرتا ہو مثلاً یوں کہتا ہو۔" یہ چیز میری ملک ہے، یوں نہ کہتا ہوکہ یہ چیز میری ملک ہے اور میں نے خریدی ہے یا مجھے وراثت میں ملی ہے وغیر ذالک''

ملک مقید سے مرادایی ملک ہوتی ہے کہ کوئی شخص دعوائے ملک کے ساتھ سبب ملک کا بھی ذکر کرتا ہومثلاً کہتا ہویہ چیز میرے پاس پیدا ہوئی ہے یا نکاح ہنریداری اوروراثت کا تذکرہ کرتا ہو۔ •

ملک مطلق میں دو دعووں کا متعارض ہونا عاد ۃ دواشخاص کے درمیان واقع ہوتا ہے ،ان میں سے ایک کا مدعا بہ پر قبضہ ہوتا ہے اسے صاحب
ید ، حائز اور داخل کہا جاتا ہے ، دوسر سے کاچیز پر قبضہ نہیں ہوتا ،فقہاء کی اصطلاح میں اسے خارج یا غیر حائز کہا جاتا ہے ،بھی تنازع دو خارجین
کے درمیان ہوتا ہے اور بھی تنازع اصحاب قبضہ ( ذوی الید ) کے درمیان ہوتا ہے۔ بسا اوقات متنازعین کے گواہ مقررہ تاریخ تک زیر التواء ہوتے ہیں یا ایک فریق کے گواہ مقررہ تاریخ تک ملتوی ہوتے ہیں اور دوسر نے ریق کے گواہوں کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی ، یا ایک فریق کے گواہ دوسر سے پہلے ہوتے ہیں۔

دوانواع میں اِن جملہ مفروضات کی بحث کی جائے گی: ملک مطلق کا وعویٰ اور ملک مقید کا دعویٰ۔

کیملی نوع: ملک مطلق میں دودعووک کا تعارض بمعہ تعارض گواہان .....اس قتم کے تین احتالات ہیں: دودعووَں میں تعارض یا تو خارج اور دوذی الید کے درمیان ہوگایا تعارض دوخارجین اورذی الید کے درمیان ہوگایا دودعووَں میں تعارض ذوی الید کے درمیان ہوگا۔

اول: دودعوؤں کا تعارض ہوخارج اور ذی البید کے درمیان ......اگر دعویٰ خارج (غیرقابض) کا ذی البید (قابض) پر ہواور دعویٰ ملک ہو۔خارج اور ذی البید دونوں گواہ پیش کرتے ہوں، پھریا تو دونوں کے گواہان کی کوئی مقررہ تاریخ نہیں ہوگی یا تاریخ مقررہوگی جو برابر کی ہویاا یک فریق کے گواہوں کی تاریخ مقدم ہوگی اور دوسر نے لیے گواہوں کی تاریخ موخر ہوگی یا ایک فریق کے گواہوں کی تاریخ ہوگی اور دیمیں مرکز بیات کے نہیں ہوگی

فی الجملہ ان تمام صورتوں کے متعلق حفیہ اور حنابلہ کہتے ہیں: مدی کے گواہان کوتر جیح دی جائے گی، ہاں البتہ اگر دونوں فریقوں میں ہے کسی ایک فریق کے گواہان پہلے کی تاریخ کا ذکر کرتے ہوں تو امام ابو صفیہ اور امام ابو یوسف رحمہا اللہ کے نزدیک بیا گواہ مقدم ہوں گے۔ ملک مطلق میں صاحب ید کے گواہ قبضہ سے بڑھ کر اور کوئی فائدہ نہیں دیتے، چونکہ بظاہر ملکیت صاحب ید کے گواہ تبسی ہوگی، اس اجمال کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ © ملکیت صاحب ید کے لئے ثابت ہوتی ہے چنانچے کوئی زائد چیز ثابت نہیں ہوگی، اس اجمال کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ ©

ا.....اگرذی الید( قابض) پرخارج (غیر قابض) کا دعو کی ہواور دعو کی تاریخ کے بدون ہو، تو حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک مدی یعنی خارج

<sup>●.....</sup>تكملة فتح القدير ٢/٦٥٦. المبسوط ١/٣٣، تكملة فتح القدير ٢/١٥١، البدائع ٢/٢٦، الدر المختار ٣٥٥/٣، كتاب القدوري مع اللباب ٣٢/٣، المغني ٢/٥٩٩.

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلد بشتم \_\_\_\_\_\_ به ۲۲ می الدعلیه و ۲۲ می الدی و در اری دی پر ہے اور آبات حق کے مختلف طریقے کے گواہ قبول کئے جا نمیں گے چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و کا رشاد ہے کہ گواہوں کی ذمہ داری مدی پر ہے اور قسم اٹھانے کی ذمہ داری مدع علیہ کے ذمہ ہے۔ اور قسم اٹھانے نبیں سمجھا گیا چونکہ صاحب ید علی نہیں ، لہذا اس کے گواہوں کو قابل اعتباء نہیں سمجھا گیا چونکہ صاحب ید مدی نہیں ، لہذا اس کے گواہ اس کے حق میں جمت نہیں ہوں گے۔ ذی الید کے مدی نہ ہونے کی دلیل میہ ہے کہ مدی تو وہ ہوتا ہے جوغیر کے قبضہ کے متعلق اپنے لئے خبر دے اور جو اس صفت کے ساتھ متصف ہووہ خارج ہوتا ہے ذو الید نہیں ہوتا جب کہ ذو الید تو اپنے ہی قبضہ کی خبر دیتا ہے لہذا ہوں وہ تو تا ہے لئے خبر دے اور جو اس صفت کے ساتھ متصف ہووہ خارج ہوتا ہے ذو الید نہیں ہوتا جب کہ ذو الید تو اپنے ہی قبضہ کی خبر دیتا ہے لئے ذور کے دور کے اللہ اور اس کے تو میں جت نہیں ہوں گے بلکہ اس کے گواہ لغوہ ہوں گے۔

نیز مدی کے گواہوں کا فائدہ زائد ہوتا اس لئے مدی کے گواہوں کو پیش کرنا واجب ہے جیسے تعدیل پر جرح کے گواہ مقدم ہوتے ہیں۔مدعی کے گواہوں کا فائدہ زائد ہونے کی دلیل ہے ہے کہ مدی کے گواہ الی چیز کو ثابت کرتے ہیں جو پہلے ثابت نہیں ہوتی جب کہ مدعا علیہ کے گواہ تو ایسے اسرکو ثابیت کرتے ہیں جو ظاہر ہوتا ہے اور قبضہ اس کا ظہور ہے۔لبذا مشرک گواہ مفیز نہیں ہوتے۔

سیب طرقاب کی سیستیں بوق بر مقام کا بات کہ ہوئے ہیں اور ان دونوں گواہان کی تارخ آیک ہی ہوتو مدی (خارج) کے حق میں فیصلہ ہوگا جونکہ کسی ایک کے لئے بھی ملکیت کی سابقیت ٹابت نہیں ہوئی جب کہ تعارض کی وجہ سے دونوں اوقات کا اعتبار باطل ہے۔لہٰذا ملک مطلق کا حال باقی رہا۔ جیسے پہلی صورت کا حال ہے۔

سسساگرایک فریق کے گواہ پہلے کی تاریخ ذکر کرتے ہوں اور دوسر نے لی کے گواہ بعد کی تاریخ ذکر کرتے ہوں تو جس کی تاریخ پہلے والی ہوگی اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا بیر حنفیہ کے متینوں علماء کے نزد یک ہے۔ نوادر میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ انہوں نے رقہ سے واپس لو شنے پراسی قول سے رجوع کرلیا اور فر مایا: صاحب ید کے گواہ قابل قبول نہیں ہوں گے ہاں البعة نتاج میں قبول ہوں گے۔

چونکہ صاحب ید کے گواہوں کی کوئی قیمت نہیں کیونکہ وہ مدعاعلیہ ہوتا ہے جب کہ گواہ تو مدعی کی ججت ہوتے ہیں۔ جب کشیح قول اول ہے وہی ظاہر الرواب ہے۔

ہے۔۔۔۔۔۔ایک فریق کے گواہ تاریخ ذکر کرتے ہوں اور دوسر نے لی آئے گواہ تاریخ ذکر نہ کرتے ہوں ، امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے خارج (جس کا قبضہ نہ ہو ) کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ چونکہ ملک مطلق تقدم و تا خرکا امکان رکھتی ہے۔ کیونکہ یمکن ہونے کا ہوتا چنا نجہ ملک مؤقت میں تاریخ کے مقدم ہونے کا احتمال ہوگا، جب کسی چیز میں احتمال آجا تا ہے اس کا اعتبار ساقط ہوجا تا ہے لہذا وقت کا اعتبار بھی ساقط ہوگا اور محض ملک مطلق کا دعویٰ باقی رہے گا چنا نجہ خارج کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔

امام ابو پوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: جس فریق کے گواہ تاریخ ذکر کرتے ہوں گے اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا، چونکہ اس کے گواہ مخصوص اور متعین وقت میں اس کی ملکیت کو ظاہر کررہے ہوتے ہیں، ملک مطلق کے دعویدار کے گواہ اس میں معارض نہیں ہوتے بلکہ اس کے گواہ معارض اور عدم معارض کا احتمال رکھتے ہیں، جب کہ معارضہ شک سے ثابت نہیں ہوتا لہٰذا جس فریق کے گواہ تاریخ ذکر کررہے ہوں گے وہ سالم باقی رہے لہٰذا اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔

مالکیہ اورشا فعیہ کہتے ہیں: صاحبِ ید کے گواہ مقدم ہوں گے کیونکہ دونوں فریق گواہ قائم کرنے میں برابر ہیں لہذا دونوں کے گواہ معارض ہوں گے اورصاحبِ ید کے گواہ رانح ہوں گے جیسے دومتعارض حدیثوں کو قیاس سے ترجیح دے دی جاتی ہے لہذا مدعا ہے چیز کا صاحب ید کی حق میں فیصلہ کردیا جائے گا، نیز مدعاعلیہ کے گواہ معنی زائد کا فائدہ دیتے ہیں۔ وہ یہ کہ وہ چیز اس کے قبضہ میں ہونے کا

<sup>◘....</sup>رواه احمد والشيخان وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما

.الفقه الاسلامی وادلته.....جلد بشتم \_\_\_\_\_\_\_ حتى كونتلف طريقے فاكد ہے\_

نیز استصحاب حال کی وجہ سے مدعا علیہ کا پلڑا بھاری ہوتا ہے اور مدعا علیہ کی شم مدعا کی شم سے مقدم ہوتی ہے جب دونوں فریقوں کے گواہ معارض ہوں گے تو صاحب پد کے قبضہ کوحسب سابق باقی رکھنا ضروری ہے۔ اور وہ مقدم ہوں گے گویا بیالیہا ہے کہ ان میں کوئی تعارض ہے ہی نہیں۔

اس کی تائید حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے بھی ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوخص مقدمہ لائے اور ان کا جھٹر ااونٹ کے متعلق تھا۔ان میں سے ہرایک نے گواہ قائم کردیئے کہ بیاونٹ اس کے ہاں پیدا ہوا ہے،رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بی میں فیصلہ صادر فر مایا جس کے قبضہ میں اونٹ تھا۔ •

دوم: دوخارجین کے درمیان دعوؤں کا تعارض اورصاحبِ ید تیسر اُخض ہواور دعویٰ ملک مطلق کے متعلق ہو

اگر دو شخص کسی ایک معین چیز کے متعلق جھگڑ رہے ہوں جب کہ وہ چیز کسی تیسرے شخص کے ہاتھ میں ہواور وہ اس چیز کا منکر ہو، دونوں دعویدار گواہ پیش کردیں اور ہرایک فریق اسے اپناحق ثابت کرنے کے درپے ہو۔

شافعیہ .....کارائح قول ہے ہے کہ فریقین کے گواہ ساقط ہوجا ئیں گے اور اپنے موجب کے اعتبار سے بوجہ تاقض کے باطل ہوں گے، خواہ گواہوں کی گواہی مطلق ہو یا تاریخ متفق ذکر کرتے ہوں یا ایک فریق کے گواہوں کی گواہی مطلق ہو ( تاریخ ذکر نہ کرتے ہوں) اور دوسر نے بیق کے گواہوں کی گواہی مطلق ہو ( تاریخ ذکر کرتے ہوں) ہو۔ دوسر نے بیق کے گواہ تاریخ ذکر کرتے ہوں چنا نچے بیصورت دودلیلوں کے متعارض ہونے کے مشابہ ہے جن میں کوئی وجہ ترجیح نہ بن پڑتی ہو۔ یہاں بھی ایسی صورت بن گئی کہ گویا فریقین میں سے کسی کے پاس گواہ ہیں بی نہیں ،لہذا دونوں فریقین شمیس اٹھا میں گے اور اگر دونوں نے درمیان نے فت میں اٹھا کیس تو دونوں کے درمیان نصف نصف کا فیصلہ کر دیا جائے گا، شافعیہ کے زدیک دوسر بے تول کے مطابق فریقین کے درمیان قرعہ ڈالا جائے گا جس کے نام قرعہ نکلے گا اس کو ترجیح دی جائے گا۔ •

مالکید .....بھی یہی کہتے ہیں کہ گواہ ساقط ہوجائیں گے گویا کسی کے پاس گواہ ہوں ہی نہیں اور ہر فریق قسم اٹھائے گےاور دونوں فریقوں کے درمیان چیز تقسیم کردی جائے گی ،اگران میں سے ایک نے قسم اٹھالی دوسرے نے انکار کردیا توقسم اٹھانے والے کے حق میں فیصلہ کردیا جائے گا۔ 🗗

حنابلیہ .....کنزدیک راجح یہ ہے کہ فریقین کے گواہ ساقط ہوجا ئیں گے اور دعویداروں کے متعلق قرعہ ڈالا جائے گایہ ایسا ہی ہے جیسے گواہ ہوں ہی نہیں ،جس کے نام قرعہ نکلے وہی قسم اٹھائے گا۔اور چیز لےاڑے گا۔ ゼ

حنفیہ .....کہتے ہیں:فریقین کے درمیان چیز نصف نصف کر دی جائے گی ہاں البتہ جس فریق کے گواہ پہلے کی تاریخ ذکر کرتے ہوں تو اس کے گواہ معتبر ہوں گے اس کی تفصیل حیار صورتوں میں بیان ہو عتی ہے۔ ❷

ا، ۲۔۔۔۔۔خارجین کی طرف سے دعویٰ ہواور ملک مطلق کے متعلق گواہ قائم ہوں اور ان کے پاس تاریخ نہ ہویا دونوں کی تاریخ برابر سرابر ہو جب کہ چیز کسی تیسر سے خص کے ہاتھ میں ہو، دونوں کے درمیان نصف نصف کر دی جائے گی۔اس صورت میں بقدرامکان گواہوں کی گواہی پڑمل کیا جائے گا، تا کہ گواہی لغونہ ہونے پائے ، کیونکہ جہاں تک ممکن ہودلیل پڑمل واجب ہوتا ہے، یعنی جب بالکلیہ گواہوں کی گواہی پڑمل

• المحتهد ۱/۲ من البيه في ولم يضعف ورواه ابو حنيفه رحمة الله عليه. المحتاج ١/٣ من ٣٨٠/٥، المهذب ١/٢ ٣١. التي المحتهد ١/٢ ٣١ من المعتبد ١/٢ من المعتبر ١/٢ من المعتبر ٣٨٥/٩.

تاہم تاریخ کے مقدم ومؤخر ہونے کے اعتبار سے ایک فریق کے گواہ رائج ہوں گے، چونکہ مقدم تاریخ والے گواہ اپنے فریق کے حق میں ایسے وقت میں چیز کی ملک ثابت کی ہے جس میں دوسر نے فریق کے گواہ معارض نہیں ہیں۔لہٰذا قابض کو تھم دیا جائے گا کہ وہ متنازع فیہ چیز کو مقضی لہ کے سپر دکرے تاوقت یہ کہ دوسرافریق اپنے لئے اس کی ملکیت ثابت کردے۔

ہم.....اگرایک فریق کے گواہ تاریخ ذکر کرتے ہوں اور دوسرے گواہ تاریخ ذکر نہ کرتے ہوں تو امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک متنازع چیز دونوں کے درمیان نصف نصف کی جائے گی۔تاریخ کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، چونکہ مذکورہ تاریخ دوسرے سے ملکیت کے مقدم یامؤخر ہونے کا احتال رکھتی ہے۔ چونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اگر دوسرا فریق تاریخ ذکر کرتا تو اس کی تاریخ بھی مقدم ہو کتی ہے، جب تاریخ میں تقدم وتا خرکا احتال آگیا تو تاریخ ساقط الاعتبار ہوگی لہذا مطلق ملکیت کا دعویٰ باقی رہا۔

امام ابویوسف رحمة الله علیہ کے نزدیک جس فریق کے گواہ تاریخ ذکر کرتے ہوں اس کے حق میں متنازع چیز کا فیصلہ کیا جائے گا، چونکہ تاریخ ذکر کرنے والوں نے ملکیت ایسے وقت میں ٹابت کی ہے جس کا کوئی معارض نہیں۔ بلکہ طلق گواہوں کا عدم ذکر معارضہ اور عدم کا حتمال رکھتا ہے۔

امام محمد رحمة الله عليہ كنز ديك جوشخص ملك مطلق كا دعوىٰ كرتا ہوگا اس كے حق ميں فيصله كيا جائے گا يعنى جس فريق كے گواہ تاریخ نیذ کر ا کرتے ہوں۔ چونکہ ملک مطلق پر قائم ہونے والے گواہوں كا پلڑ ابھارى ہے، چونکہ بیفریق چیز كاحكماً اصل مالک ہوتا ہے اس كى دليل ہيہے ۔ كہوہ شكى كے اضافات يعنى اولا د، دودھ، اون اور آمدنى كامستحق ہوتا ہے۔

سوم: ملک مطلق کے متعلق دودعوؤں میں تعارض ہوجو ذوی البید (قابضین) کے درمیان واقع ہو: اگر کئی گھر پردوآ دمیوں کا قبضہ ہواور وہ دونوں کا مل ملکیت کا دعو کی کرتے ہوں اور دونوں گواہ بھی پیش کرتے ہوں تو۔

شافعیہ .....(صحیح قول کےمطابق) کہتے ہیں : دونوں فریقوں کے گواہ ساقط ہوجا ئیں گے چونکہ گواہوں میں تعارض ہے جیسے بدون وجہ ترجیح کے دودلیلیں متعارض ہوں،لہٰذا گھر دونوں فریقوں کے پاس بدستور باتی رہے گا چونکہ ان میں سے کسی کوبھی ترجیح حاصل نہیں۔شافعیہ کا مرجوح قول بیہے کہ دونوں کے درمیان قرعہ ڈالا جائے گا۔

حنابلہ .....کتے ہیں:جب کوئی چیز دوآ دمیول کے قبضہ میں ہواورہ دونوں اس کے متعلق جھگڑر ہے ہوں اور وہ دونوں گواہ بھی قائم کردیں تو دونوں کے گواہ متعارض ہوں گے اور دونوں کے درمیان متنازع چیز نصف نصف تقسیم کردی جائے گی، اس کی دلیل ابومویٰ رضی اللہ عنہ

❶.....اخرجه ابوداؤ د والنسائي و احمد والحاكم والبيهقي عن ابي موسلي اشعري رضي الله تعالى عنه

حنفیہ …… کہتے ہیں: دونوں قابضوں کے درمیان نصف نصف کا فیصلہ کیا جائے گا،ہاں البتہ اگر ایک فریق کے گواہ پہلے کی تاریخ ذکر کرتے ہوں تواس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا،اس اجمال کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ ●

ا ۔۔۔۔۔۔اگر دونوں قابض گواہ پیش کردیں کہ متنازع فیہ چیز اس کی ملکیت ہے تو ہرایک کے لئے نصف نصف چیز کا فیصلہ کیا جائے گا، دلیل حنابلہ کے مذہب میں او پرذکر کردی گئی ہے کہ ہرایک فریق نصف حصہ کا مدی ہے اور نصف کا مدعا علیہ، جب کہ مدی کے گواہ قبول کئے جاتے ہیں، نصف تو اسے گواہوں کی وجہ سے مل جائے گا اور بقیہ نصف قضاء ترک کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں چھوڑ ا جائے گا۔ بنا ہر ہذا ایک گھر گویا دوگھروں کے بمنزلہ ہوگا جو ہر دوفریقوں میں سے ہرایک فریق کے قبضہ میں ایک ایک گھر ہوتا ہے اور ہرایک فریق اس کا دعویٰ کرتا ہے اس کے ذمہ گواہ پیش کرنا ضروری ہوتا ہے، اور دوسر افریق مقبوضہ گھر کا امکر ہوتا ہے۔

ای طرح اگرایک فریق گواہ پیش کردےاور دوسرافریق گواہ نہ پیش کرے تو گواہ نہ پیش کرنے والے فریق کے قبضہ میں جو گھر ہوگا گواہ پیش کرنے والے کے حق میں اس کا فیصلہ کیا جائے گااور جو گھر اس کے قبضہ میں ہوگا قضائے ترک کی وجہ سے اسے چھوڑ اجائے گا۔

۲.....اگردونوں فریقوں کے گواہ تاریخ ذکر کرتے ہوں اور تاریخ برابر ہوتو دونوں کے درمیان متنازع چیز نصف نصف کی جائے گی۔ ۳.....اگرایک فریق کے گواہ تاریخ سابق ذکر کرتے ہوں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللّٰدعلیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللّٰدعلیہ کے نزدیک اس کے گواہ معتبر ہوں گے۔

امام محمد رحمة الله عليه فرماتے ہيں صاحب يدكى نسبت سے تاریخ كاكوئى اعتبار نہيں گويا متنازع چيز دونوں كے درميان برابر نصف نصف كردى جائے گى۔

۷ ۔۔۔۔۔اگرایک فریق کے گواہ تاریخ ذکر کرتے ہوں اور دوسر فریق کے گواہ تاریخ ذکر نہ کرتے ہوں ، دلائل پہلے گز رہے ہیں۔ ۵۔۔۔۔۔اگرایک فریق کے گواہ تاریخ ذکر کرتے ہوں اور دوسر فریق کے گواہ تاریخ ذکر نہ کرتے ہوں تو امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک متنازع فیہ چیز دونوں کے درمیان نصف نصف کر دی جائے گی۔ وقت کا چنداں کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا چونکہ وقت ساقط الاعتبار ہے کیونکہ دوسر نے فریق کی تاریخ کے نقازم اور تاکش میں احتمال ہے۔

امام ابویوسف رحمۃ الله علیہ کہتے ہیں متنازع نیہ چیزاس فریق کی ہوگی جس کے گواہ تاریخ ذکر کرتے ہوں ، دلائل اوپر بیان ہو چکے ہیں۔
کیا اگر کسی فریق کے پاس گوا ہوں کی تعدا دنصاب سے زیادہ ہوتو کیا اس کے گوا ہوں کوتر جیجے دی جائے گی؟
اوپر ندکورہ جملہ صورتوں کے متعلق جمہور فقہاء کے ہاں یہ مقرر ہے کہ کشرت تعداد سے گواہوں کوتر جیجے حاصل نہیں ہوگی چونکہ دو گواہ جت
کاملہ ہوتے ہیں اور شریعت نے صرف دو گواہوں کا نصاب مقرر کیا ہے لہذا کشرت اور اضافہ سے گواہی میں قوت اور طاقت نہیں آئے گی۔ یہی صورت دیوں میں بھی ہے، چنانچہ دیتوں کی مقدار اشخاص کے مقتلف ہونے سے مختلف نہیں ہوتی ، اس طرح گواہوں کے عدالت میں مشہور ہونے سے بھی کوئی ترجی نہیں ملتی۔

<sup>■ ....</sup>البدائع ٢/٠٣٠، تكملة القدير ٢٣٨/٦، المبسوط ٢١/١٤، الدر المختار ١٠/٣، لكتاب مع اللباب ٣٢/٣.

#### دوسری نوع ..... ملک بسبب کے دعویٰ میں گواہوں کے تعارض کے ساتھ دو دعوؤں کا تعارض:

ملک بسبب یہ ہوتی ہے کہ جس ملک کا سبب ساتھ ذکر کیا گیا ہو مثلاً وراثت ،خریداری ،نتاج وغیرہ ۔ میں ہر حالت سے جدا جدا بحث کروں گا، اجمال اس کا بیہ ہے کہ حفیہ کے نزدیک ملک مقیدیہ ہے کہ دواشخاص کسی ایک فردسے حصول ملک کا دعویٰ کرتے ہوں ان میں سے ایک قابض ہویا دونوں فریق دوآ دمیوں سے خریدنے کا دعویٰ کرتے ہوں اور دونوں تاریخ ذکر کرتے ہوں جب کہ قابض کی تاریخ سابق ہوان دونوں صورتوں میں صاحب ید کے گواہ حفیہ کے نزدیک بالاتفاق قبول کئے جائیں گے۔

کیملی حالت : دعوائے ملک بسبب وراثت .....بسب وراثت حاصل ہونے والی ملک کے دعووَں میں تعارض کی دوصورتیں ہیں: ا...... بیر کہ دونوں دعویدار خارجین (غیر قابض) ہوں اور کوئی تیسر افخص قابض ہو۔

٢.....يكهايك فريق خارج مواوردوسرا قابض مويه

اول: خارج اور قابض کے درمیان دعوؤں کا تعارض ..... 6 اگر وراثت میں ملا ہواسامان کی ایک تخص کے پاس ہواوروہ گواہ پیش کردے کہاس کا باپ مرگیا تھا اور اس نے ترکہ چھوڑا ہے، جب کہ دوسر اُخص بھی گواہ پیش کردے کہاس کا باپ مرگیا تھا اور یہ سامان اسے وراثت میں ملا ہے۔ حفنہ کہتے ہیں کہ خارج کے حق میں فیصلہ کیا جائے گاخواہ گواہ وقت ذکر کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں یا تاریخ بیان کرتے ہوں اور ان کی تاریخ برابر ہو، اگر ایک کی تاریخ سابق ہوتو ترکہ اس کی ملکیت تصور ہوگا، اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

ا .....خارج اور ذی الید میں سے ہرا یک گواہ پیش کردے کہ یہ چیز اس کی ملک ہے اور اس کا والد فوت ہو گیا تھا اس کی وراثت سے اسے میہ چیز ملی ہے۔اس چیز کا خارج کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا، چونکہ ہر دعو یدار نے سامان کی ملکیت میت کے لئے ثابت کی ہے لیکن وارث میت کے قائم مقام ہوگا گویا دونوں وارثوں نے بغیر سبب کے ملک مطلق کا دعویٰ کیا لہٰذا خارج کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔

> جیبا کہ ملک مطلق کے دعویٰ میں قبل ازیں ہمیں معلوم ہو چکا ہے۔ نیک کیا ہے۔

۳۰۲ سساگر دونوں فریق تاریخ ذکر کرتے ہوں یا ایک فریق تاریخ ذکر کرتا ہواور دوسرا ذکر نہ کرتا ہوتو بھی متنازع فیہ سامان کا فیصلہ خارج کے حق میں کیا جائے گا، چونکہ پہلی صورت میں تعارض کی وجہ ہے وقت ساقط الاعتبار ہوگا اور دعویٰ ملک مطلق کا باقی رہا، دوسری صورت میں وقت کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، چونکہ دوسرے کی ملک کے نقدم و تا خرکا احتمال ممکن ہے،احتمال کے ہوتے ہوئے وقت کی طرف چنداں توجہ نہیں کی جائے گی۔

● .....تک ملة فتح القدير ۲۳۳۱، المبسوط ۱۱/۱۵، الدرالمختار ۹۵/۳، اللباب ۳۷/۳، مغنى المحتاج ۴۸۲/۳ الميزان ۱۹۵۲، المغنى ۲۸۲، بداية المجتهد ۱/۲ ۲ م. المبسوط ۱۵/۳٪، البدائع ۲۳۳۱، هنائصاحب تاريخ کواه گوانی ديج بول که بير چيزاس خفي کو۵ محرم ۲۳۰ اهد دراشت مين لمي به دوسر فريق کے گواه گوانی ديج بول که بيرچيزان شخفي کو ۲۸رجب ۱۳۳۱ اهد وراشت مين لمي س

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الفقد الاسلامی وادلته مسلم به منتسب مسلم معلوم موچکا ہے کہ ایسی صورت میں امام محمد رحمۃ اللّٰدعلیہ کے نز دیک متنازع چیز کا خارج کے حق میں فیصلہ کیا جا تا ہے۔ حق میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔

دوم: دعوائے وراثت میں دوخار جول کے درمیان تعارض دعویٰ .....اگر کوئی گھر کسی تیسر فے خص کے قبضہ میں ہو پھروہ اشخاص (قابض کےعلادہ) گھر کی ملکیت پر گواہ قائم کردیں اور ہرا یک کا دعویٰ ہو کہ اس کا والدمر گیا تھا اور یہ گھراسے وراثت میں ملا ہے۔

حنفیہ.....کہتے ہیں ● دونوں اشخاص کے درمیان گھر نصف نصف کیا جائے گا برابر ہے کہ دونوں فریقوں کے گواہ وراثت کی منتقلی کی تاریخ ذکر کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں۔ وجہ بیان ہوچکی ہے کہ ملک میراث حقیقت میں میت کی ملک ہوتا ہے، گویا دونوں مورث موجود ہیں حقیقت میں میت کی ملک ہوتا ہے، گویا دونوں مورث موجود ہیں اور ملک طلق کا دعوکی کررہے ہیں جو کسی تغییر شخص کے قبضہ میں ہے۔

اگرتاری ذکرکرتے ہوں اورایک کی تاریخ سابق ہوتو امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ البویوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک متنازع چیزاس کی ملکیت ہوگی، چونکہ وارث نے گواہ قائم کر کے مورث کی ملکیت کو ظاہر کیا ہے نہ کہ اپنی ملکیت کو، گویا معاملہ یوں ہوگیا کہ بذات خود مورث حاضر ہوگئے ہیں اور ہرایک نے گواہ قائم کئے ہیں جنہوں نے گواہ کی میں ملکیت کی تاریخ ناریخ سابق ہو، ماس سابق تاریخ ذکر کرنے والے کے قی میں فیصلہ کیا جائے گا، چونکہ جس وقت میں ملکیت ثابت کی اس کا کوئی معارض نہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ علیہ کے اللہ علیہ کے درمیان اس صورت میں متنازع چیز نصف نصف تقسیم کردی جائے گی، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تاریخ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگاہ جہذ کرکردی گئی ہے۔

دوسری صورت: خربداری کے بسبب ملک کا دعویٰ .....اگر دواشخاص مثلاً گھر کی ملیت کا دعویٰ کرتے ہوں، گھر ان میں سے کسی ایک کے قبضہ میں ہوان دونوں میں سے ایک دوسرے سے خرید نے کا دعویٰ کرتا ہو یا ہرایک دوسرے سے خرید نے کا دعویٰ کرتا ہو یا گھر کسی تیسر شخص کے قبضہ میں ہواور دونوں دعویداروں میں سے ہرایک قابض سے خرید نے کا دعویٰ کرتا ہو یا کسی اور خفس سے خرید نے کا دعویٰ کرتا ہو، قاضی ان کے درمیان کیسے فیصلہ کرے گا؟ جواب مندرجہ ذیل صورتوں میں فہکور ہے۔

ا - خارج اور صاحب يد كے در ميان تنازع ہو ..... ١٠ اس صورت ميں مزيد تين احمالات ہيں۔

اول.....اگرخارج دعویٰ کرے کہاس نے بیگھر صاحب ید سے ایک ہزار روپے میں خریدا ہے اور تمن نفتری ادا کردیئے ہیں تو گواہی پر خارج کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا، چونکہ وہی مدعی ہے۔

دوم.....اگرصاحب بید دعویٰ کرتا ہوں کہ اس نے خارج (غیر قابض) سے گھر خریدا ہے تو گواہوں پراس کے حق میں فیصلہ کردیا جائے گا، چونکہ خارج سے ملک کا حاصل کرناممکن ہے کیونکہ وہ مدی ہے۔

سوم .....اگر خارج اورصاحب بد ( قابض ) ہرایک دعونی کرتا ہوکہ اس نے ایک ہزار روپے میں دوسرے سے مکان خریدا ہے اورشن کی ادائی نقدی کردی ہے، چھروہ ہرایک اپنے دعوی پر گواہ بھی پیش کرد لے کین خریداری کی تاریخ ذکرنہ کرتے ہوں یا تاریخ ذکر کرتے ہوں البت دونوں کی تاریخ برابر ہو۔

اوراگر گواہوں سے رقم کا قبضہ ثابت نہ ہو .... تو امام ابوصنیفہ رحمۃ الله علیہ ادرامام محمد رحمۃ الله علیہ کے نزدیک گواہ قبول نہیں کئے جائیں گئے۔ اور دعوید اردن میں سے کسی کا بھی دوسرے کے ذمہ کچھواجب نہیں ہوگا، متنازع چیز قابض کے پاس رہنے دی جائے گی، چونکہ ہر

<sup>• ....</sup>المرجعان السابقان،المبسوط ص ١٣، البدائع ص٢٣٤. ١البدائع ٣٠٣٣/٦، تحفة الفقهاء ٣٠١٣ الكتاب مع اللباب ٣٦/٣

بنابر بنداخریداری کادعوی برایک کی طرف سے دوسرے کے لئے مبیع کی ملکیت کا اقرار تصور ہوگا، دونوں کے گواہ اس بات پر قائم ہوئے کہ وہ دوسرے صاحب کے ملک کا اقرار کرتے ہیں لیکن دونوں اقرار وں کے موجب میں تنافی اور تناقض ہے لہندا گواہوں پڑمل کرناد شوار ہے۔
امام محمد رحمۃ التدعلیہ فرماتے ہیں: گواہوں کی گواہی پر فیصلہ کیا جائے گا، قابض کو تکم دیا جائے گا کہ وہ مدعی ہونارج کے سپر دکرے، چونکہ دونوں دلیلوں کو بقدر امکان جمع کرنا مقصد ہوتا ہے۔ یہاں دونوں دلیلوں کو جمع کرناممکن ہے اور بیدونوں عقدوں کو تیج قرار دینے ہے ممکن ہے مثلاً ہم فرض کریں کہ صاحب بد( قابض ) نے مبیع اولا خارج ( جس کا قبضہ نہ ہو ) سے خریدی اور اس پر قبضہ کرلیا، پھر ثانیا خارج نے قابض سے خرید کی لیکن چیز پر قبضہ نہیں کیا بلکہ اسے دوسری بارصاحب بدکوفر وخت کردی ، اس طرح دونوں عقود کو تیج قرار دینا ممکن ہے۔

جب کہ ندکورہ بالاصورت کے برعکس صورت کا احتمال صحیح نہیں ہوگا مثلاً ہم یوں تصور کریں کہ اولا خارج (جس کامبیع پر قبضہ نہ ہو) نے قابض سے مبیع خریدی اور قبضہ نہیں کیا بلکہ ٹانیا مبیع قابض کوفروخت کردی۔ چونکہ اس احتمال میں عقد ٹانی کا فاسد ہونالازم آتا ہے کیونکہ سے زمین کی بیج ہے جوقبضہ سے پہلے ہوجائے، جب کہ امام محمد حمة اللہ علیہ کے زدیک بیزیع جائز نہیں ہے۔

جنب پہلنے احتمال کی روٹسے دونو رعقو دھیجے ہیں تو متنازع چیز صاحب ید کے پاس رہے گی اور اسے تھم دیا جائے گا کہوہ خارج کے سپر دکرے۔

اگر دونوں تاریخ ذکر کریں اور ایک کی تاریخ سابق ہولیکن گواہ قبضہ کا ذکر نہ کرتے ہوں تو جس کی بیع متاخر ہوگی اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا،امام ابوصنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک بیع ٹانی بیج اول کو توڑ دے گی۔

امام محمد رحمة الله عليه كنزديك خارج كے حق ميں فيصله كيا جائے گا چونكه جب اس كى نئع سابق ہوگى تو فرض كرليا جائے گا كہ گويا گھراس نے پہلے خريدا ہے اور اس پر قبضہ نہيں كيا پھر صاحب يد كوفر وخت كرديا جب كه امام محمد رحمة الله عليه كنزديك قبل از قبضہ جب بجھ جائز نہيں ہوتى، جب بجع جائز نہيں ہوگى تو مبع خارج كى ملك ميں باقى رہے گى، جب كہ امام ابوصنيفه رحمة الله عليه اور امام محمد رحمة الله عليه كنزديك قبل از قبضه زمين كى بجع جائز ہے لہذا دونوں بيوع جائز نہيں اور صاحب يد كے حق ميں فيصله كيا جائے گا۔

جب صاحب ید کی بیچ سابق ہوگی تو بالا تفاق خارج کے حق میں گھر کا فیصلہ کیا جائے گا چونکہ جب اس کی بیچ کا وقت پہلے کا ہے تو خریداری میں بھی پہل ہوگی گویا صاحب مدنے خارج سے خریدااور قبضہ کرلیا پھر خارج نے اس سے مکان خریدااور اس پر قبضہ نہیں کیا۔لہذا مکان کی سپر دگی کا اسے حکم دیا جائے گا۔

اگر گوا ہوں سے قبضہ ثابت کر دیں ..... تو دونوں فریقوں کے گواہ ساقط الاعتبار ہوں گے، یہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے اور مکان جس کے قبضہ میں ہوگا قضائے ترک کے طور پراس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔

امام محمد رحمة الله عليه فرماتے ہيں: جس شخص كے قبضه ميں گھر ،وحقيقة فيصله آئ كے حق ميں كياجائے گا اور ئيج اول كے ثمن اور ئيج ثانی كے ثمن ميں تقاصّه ہوجائے گا ، زائد حصه ثمن دوسرے سے لياجائے كا ،مثنا خارت نے قابض سے گھر خريدا ، اس پر قبضه كرليا پھر داخل نے گھر خريد ليا اور اس نے بھی قبضه كرليا ، بياس لئے تا كہ انسان كا كيا ہوا تصرف درست رہے۔

۲: تیسر شے خص کے پاس موجود چیز کے متعلق دوخار جول کے درمیان تنازع .....اس صورت کے دواخمالات ہیں۔ اول: دونو ل خارج شخص واحد سے خرید کرنے کا دعو کی صاحب ید پر کرتے ہول.....اگر دواشخاص کسی دوسر شے خص سے گھر خریدنے کا دعویٰ کرتے ہوں کہ ان میں سے برایک نے کسی معین شخص سے مکان خرید اسے بٹن بھی متعین ہوں جوادا کردیئے ہوں،

حنفیہ.....کہتے ہیں: ●اگر دونوں خریداری کی تاریخ ذکر نہ کریں اور نہ ہی قبضہ کی تاریخ ذکر کریں تو دونوں کے درمیان نصف نصف مکان کا فیصلہ کیا جائے گا اور دونوں کے لئے خیار بھی ثابت ہوگا چونکہ سبب استحقاق میں دونوں فریق برابر ہیں۔

شافعید ..... کہتے ہیں: دونوں گواہ متعارض ہوں گے اور ساقط ہوجائیں گے، چونکہ دونوں کے موجب اور مقتضاء میں تنافی ہے، گویا گواہ ہیں ہی نہیں، ہر فریق نفی پرتسم اٹھائے گا اور یوں کہے گا:اللہ کو قسم ہر چیز تمہاری نہیں ہے، پھر متنازع چیز دونوں کے درمیان نصف نصف کردی جائے گی، چونکہ حضور نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم نے ایسا ہی ایک فیصلہ کیا ہے۔ کما مر ۔ ●

پھر حنفیہ کہتے ہیں:اگر فریقین تاریخ ذکر کرتے ہوں اور ایک فریق کی تاریخ کیلی کی ہےتو اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا، چونکہ اس کے گواہوں نے اس کے لئے ایسے وقت میں ملک ظاہر کی ہے جس میں دوسر نے لیا تھے گواہ معارض نہیں۔

اگرایک فریق کے گواہ تاریخ ذکر کرتے ہوں اور دوسرے کے گواہ ذکر نہ کرتے ہوں ..... تو جس فریق کے گواہ تاریخ ذکر کرتے ہوں گے اس کے قت میں فیصلہ کیا جائے گا چونکہ اس وقت میں اس کی ملکیت ثابت ہو چکی ہے، جب کہ دوسر نے ریق کا احتمال ہے کہ پہلے کی ملکیت بھی ہوئے ہے اور بعد کی بھی لہذا شک کے ہوتے ہوئے فیصلز نہیں کیا جا تا۔

۔ اگر گواہ تاریخ ذکر نہ کریں یا ایک فریق کے گواہ تاریخ ذکر کرتے ہوں یا دونوں کی تاریخ برابر ہولیکن ایک کا قبضہ بھی ہو یعنی معاینہ ہے اس کا قبضہ ثابت ہو، وہی متنازع فیہ چیز کا زیادہ حق دار ہوگا۔ چونکہ اس کے قبضہ کی گرفت اس کی سابق خریداری کی دلیل ہے، نیز دونوں دعویدار گواہوں کے ذریعیخریداری کے اثبات میں برابر ہیں۔ جب کہ قبضہ امر مرج ہے۔ ثابت شدہ قبضہ شک سے زاکل نہیں ، وگا۔ ہاں البتداً سرگواہ دوسر نے لیق کی خریداری کی تاریخ مقدم ذکر کردیں تو اس کے ق میں فیصلہ ہوگا اور دوسرا فریق ثمن بائع کو وائیس کرنے کا پیند ، وگا۔

خلاصہ ..... قابض کے گواہ غیر قابض کے گواہول کی بنسبت ملک بسبب کے دعوی میں زیادہ قابل اعتبار ہوں گے، یہ خارف مل کے دعویٰ کی صورت کے چنانچیاس صورت میں خارت کے گواہ زیادہ قابل اعتبار ہوں گے۔

اگر دواشخاص کسی تیسر نے قابض پردعویٰ کریں ان میں ہے ایک اس سے خریداری کا دعویٰ کرتا ہو جب کہ دوسرا ہیہ اور قبضہ کا دعویٰ کرتا ہو، دونوں اس پر گواہ قائم کردیں، تاریخ ذکر نہ کرتے ہوں تو خریداری زیادہ قابل اعتبار ہے چونکہ خریداری میں زیادہ قوت پائی جاتی ہے۔ کیونکہ خریداری میں دوطم فیدمعاوضہ ہوتا ہے، نیزخریداری ہنفسہ ثابت ہوجاتی ہے بخلاف بہے کے چونکہ بہہ قبضہ پرموقوف ہے۔

اگرایک فریق کا دعو کی خربداری کا ہواور کوئی عورت دعو کی کرتی ہو کہ اس نے اُس چیز پرنکاح کیا ہے بید دونوں دعوے برابر ہوں گے چونکہ قوت میں دونوں برابر ہیں چونکہ ان میں جانبین کی طرف سے معاوضہ ہے۔ جب کہ ملک بنفسہ ثابت ہوجاتی ہے، اور اگر ایک رہن وا دعوی کرتا ہواور قبضہ کا بعو کی بھی کرتا ہو جب کہ دوسرا ہبہ اور قبضہ کا دعو کی کرتا ہوتو رہن زیادہ قابل امتبار ہوگا چونکہ رہن میں رکھی ہوئی چیز کا منان کھراجا تاہے جب کہ موصوب چیز کا منان نہیں ہوتا اور مقد ضان اعتبار کے زیادہ لاکق ہوتا ہے۔

دوم .....فارجین میں سے ہرایک ایسے تخص سے خریداری کا دعویٰ کرتا ہو کہ جو اس کے مدعا علیہ کے علاوہ ہو تفصیل یہ ہے کہ اگر دواشخاص مکان کا دعویٰ کرتے ہوں جو کہی تیسر شے تخص کے قبضہ میں ہو، دونوں دعویداراس امر پرگواہ بھی پیش کردیں کہ انہوں نے فدان فلاس سے میدمکان خریدا ہے لینی بائع دونوں کا الگ الگ ہو، دونوں کے درمیان نصف کا فیصلہ کیا جائے گا، چونکہ دونوں خریدار دوفروخت

البدائع ۲۳۷۱، تكملة فتح القدير ۲۱۱۲، الدر المحتار ٣ ٣٥٨، اللباب ٣٣٣. مغنى المحتاج ٣ ٢٨٠، حاشية الباجوري ٣٥٩٠٢.

اگردونوں تاریخ ذکر کرتے ہوں اور دونوں کی تاریخ برابر ہویا ایک فریق کے گواہ تاریخ ذکر کرتے ہوں اور دوسر نے فریق کے گواہ تاریخ زکر کرتے ہوں اور دوسر نے کریق کے گواہ تاریخ زکر نے ہوں ہوتو امام ذکر نے ہوں، تو بھی دونوں کے درمیان نصف نصف مکان کیا جائے گا ، اگر ایک فریق کے گواہوں کی بیان کردہ تاریخ بہلے کی ہوتو امام ابوعنی نے درمیات نصف میں امام محمد رحمة اللہ علیہ اور امام ابویوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بہلی والی تاریخ کا اعتبار زیادہ قابل قبول ہوگا ، اصول کی روایت میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی بہی ہے برخلاف میراث کے کہ ان کے نزدیک نصف نصف ہوگی۔

میراث اورخریداری میں امام محمد رحمة الله علیه اس لئے فرق کرتے ہیں کیونکہ خریدار ملک کواپنی لئے ثابت کرتا ہے جب کہ میراث میں وارث میت کی ملک کوثابت کرتا ہے۔

امام محمد رحمة الله عليہ سے مروی ايک اور روايت ميں ہے کہ انہوں نے ميراث اور خريداری ميں برابری رکھی ہے اور فر مايا ہے کہ خريداری ميں -بھی تاریخ کااعتبار نہيں ہاں البتة اگر دعويداران دونوں فروخت کنندگان کی ملک کی تاریخ بيان کر ديں۔

جس کے حق میں فیصلہ ہواس کے لئے ثبوت خیار .....اگر دو دعویداروں کے درمیان مکان نصف نصف بانٹ دیا جائے اور دعویٰ خریداری کا کرتے ہوں تو دونوں کے لئے خیار ثابت ہوگا، دونوں میں سے ہرایک اگر چاہے تو نصف ثمن سے نصف مکان لےسکتا ہے، اگر چاہے تو تفریق صفقہ کی وجہ سے چھوڑ سکتا ہے چونکہ دونوں دعویداروں کا مقصد پوری تبیع کو حاصل کرنا ہوتا ہے، کیکن پوری تبیع کی خریداری کسی کر فریق کو حاصل نہیں ہوئی جس کی وجہ سے اس کی رضا مندی میں خلل واقع ہوگیا لہذا خیار حاصل ہوگا۔

اگر دونوں میں سے ہرایک نے اختیار لے لیا تووہ آ دھام کان لے لےاورنصف تمن فروخت کنندہ سے واپس لے، چونکہ ہرایک کواس کی ملکیت میں نصف مبیع ہی ملی ہے۔

ے ہی ہے ہی ہے ہوئے ہے۔ اگر دونوں میں سے ہرایک دہیج کواختیار کرےاور بھے تو ڑ دیتو ہرخریدار بالغ سے پورے ثمن واپس لے چونکہ بھے فنخ ہوچکی۔ گاگر کر زیاتہ میں میں میں میں میں میں میں کہ اس کے اس کا کہ میں ہوگی ہے۔

اگرایک فریق ردمبیع کواختیار کرےاور دوسرامبیع کوحاصل کرنا چاہئے اگر بیصورت حال حاکم کےاختیار دینے سے قبل پیدا ہوئی ہواور فیصلہ مکان کے نصف نصف کرنے کا ہوا ہوتو دوسر نے لی کوحق حاصل ہے کہ وہ کل ثمن کے ساتھ پوری مبیع حاصل کرلے چونکہ اس کاحق ہے کہ وہ عقد میں پوری مبیع کوحاصل کرےاور مزاحمت میں کسی قسم کا استحقاق نہ ہواور جب جھگڑا ختم ہوجاتا ہے تو استحقاق کا مانع بھی ختم ہوجاتا ہے لہٰذا پوری مبیع حاصل کرے گا۔

#### تيسري حالت: بسبب نتاج ملك كادعويٰ

نتاج کیا ہے .....نتاج سے مراد جانور سے پیدا ہونے والا بچے ہوتا ہے' نتاج''تجت''فعل مجہول سے شتق ہے' نتہ ہے۔ ''ولدت ووضعت''یعنی کسی انسان کی ملکیت میں جانور سے پیدا ہونے والا بچہ۔

اگر دوآ دمی کسی جانور کے متعلق جھگڑ رہے ہوں ہرایک کا دعو کی ہو کہ بیاس کی ملکیت ہے اور ہر دعویدار گواہ بھی پیش کردے کہ بیر جانو راس کے ہاں پیدا ہوا ہے یااس کے بائع کے ہاں پیدا ہوا ہے یااس کے مورث کے پاس پیدا ہوا ہے۔اب اس مقدمہ کا فیصلہ قاضی کیسے کرے گا؟ اس قضیہ کے طل کے لیے حنفیہ کے زد دیک بین احتالات ہیں۔ النقد الاسلامی وادلته مسبطریشتم والمسلامی وادلته سبطریشتم و المسلامی وادلته سبطریشتم و المسلامی وادلته سبطریشتی و المسلامی وادلته سبطری المسلامی و المسلا

اس مسئلہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی وارد ہوئی ہے۔ کہ'' دوآ دمیوں کا ایک اوْ مُنی کے متعلق جھگڑا ہوگیا ہرا یک سینے لگا کہ بیہ اوْ مُنی میرے پاس پیدا ہوئی ہے، دونوں نے اپنے مدعا پر گواہ پیش کردیئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوْ مُنی کا فیصلہ اس شخص کے حق میں دیا جس کے قبضہ میں اوْ مُنی تھی۔ •

عیسیٰ بن ابان کہتے ہیں: دونوں گواہ ساقط ہو جائیں گے اور مدعابہ چیز صاحب ید کے پاس رہنے دی جائی گی اور یہ فیصلہ قضائے ترک کے طور پر ہوگا۔ 🗗

دوم .....ایک فریق نتاج پرگواہ پیش کردے اور دوسرا ملک مطلق پرگواہ پیش کرے اور کیجاس پرمیری ملکیت ہے، چنانچینتاج کے **گواہ** زیادہ قابل اعتبار ہوں گے ،خواہ وہ خارج ہویاذی الید ہووجہ ذکر ہوچکی ہے۔ 🍅

سوم .....دوخارج نتاج کا دعویٰ کرتے ہوں جب کہ نتاج ایک تیسر ہے مخص کے قبضہ میں ہوجو کہ ملک مطلق کا دعویٰ کرتا ہو، یہ نتاج خارجین (دوغیر قابضوں) کے درمیان نصف نصف ہوگا، چونکہ دونوں دعویدارا شحقاق میں برابر برابر ہیں۔

اگر دونوں فریقوں کے گواہ تارخ ذکرکرتے ہوں تو بھی نتاج کا نصف نصف کا فیصلہ کیا جائے گا۔ چونکہ تعارض کی وجہ سے و**تت کا اعتب**ار قط ہوگا۔

اگردونوں کی بیان کردہ تاریخوں میں اختلاف ہوتو جانور کی عمر کا اعتبار کیا جائے گا، چنانچہ جانور کی عمر جس فریق کی بیان کردہ تاریخ کے موافق ہوگی اس کے حق میں فیصلہ کردیا جائے گا، چونکہ پیظا ہر ہو چیکا کہ دوسر نے لیق کے گواہ بہر حال جھوٹے ہیں ہے۔

اگرعمر کا نداز ہ دشوار ہوتو جانو رنصف نصف دونوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا ، چونکہ تاریخ ساقط الاعتبار ہے ، گویانہوں نے تاریخ **کوذکر** کیا ہی نہیں۔

یں ۔ اگر جانور کی عمر دونوں فریقوں کی بیان کردہ تاری کے مخالف ہوتو ظاہر الروامیہ کے مطابق تاریخ ساقط الاعتبار ہوگی، گویا فریقوں نے وقت ذکر کیاہی نہیں۔

عام شہیدا پی مختصر (الکافی) میں رقم طراز ہیں کہ دونوں گواہ ساقط ہوجا ئیں گے اور نتاج قابض کے پاس باقی رہے گا، حاکم شہید کہتے ہیں بہی صحیح ہے۔

فی الواقع ان دونوں صورتوں میں زیادہ صحیح امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ دوصورتوں سے مراد جانور کی عمر میں اشکال کا پیش آنا اور عمر کا دونوں اوقات کے مخالف ہونا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں : جانور دونوں فریقوں کے درمیان نصف نصف تقسیم کیا جائے گا،خواہ جانور دونوں کے قبضہ میں ہویاکسی ایک کے قبضہ میں یاکسی تیسر شے خص کے قبضہ میں۔ ●

• البدار قطني والبيهقي واسناده ضعيف. المبسوط ١٧ / ٣٣، البدائع ٢٣٣/٦، تكملة فتح القدير ٢٣٥/١، الدر المختار ٩٥٩/٣ ، اللباب ٣٥٩/٣. البدائع المرجع السابق، تكملة فتح القدير ٣٣٤/١. البدائع ٢٣٣/١، تكملة فتح القدير ٢٣٣/١، اللباب شرح الكتاب ٣٣/٣.

اوپرنتاج کی بحث میں جتنے احکام ندکورہوئے ان کا انطباق ان امور پر بھی ہوتا ہے جن میں تکرارواقع نہ ہوتا ہواوروسری بارو جود میں لائے نہ جاسکتے ہوں جیسے وہ کیڑا جوا یک ہی بار بناجا تا ہو،روئی کا تنا، دودھ دو ہنا، اون کا شاوغیر ھا۔ چونکہ بیسب امور نتاج کے معنی میں ہیں، ان کا فیصلہ صاحب بد( قابض ) کے حق میں کیا جائے گا۔ چنا نچواگر کسی عورت نے دعویٰ کیا کہ بیکاتی ہوئی اون اس کی ملکیت ہے اور اس نے خود کا کیا کہ بیکا گی ہوئی اون اس کی ملکیت ہے اور رہے کیڑا اس نے خود بنا ہے جب کہ کپڑا اس قسم کا ہو کہ اسے ایک ہی بار بناجا تا ہو اور اس میں تکرار نہ ہوسکتا ہویا دودھ کا دعویٰ کیا کہ بیاس کی ملکیت ہے اور اس میں تکرار نہ ہوسکتا ہویا دودھ کا دعویٰ کیا کہ بیاس کی ملکیت ہے اور اس میں تکرار نہ ہوسکتا ہویا دودھ کا دعویٰ کیا کہ بیاس کی ملکیت ہے اور میں نے اپنی بھیڑ سے کاتی ہے اور میں نے اپنی جیٹر سے کاتی ہے اور میں فیصلہ کیا جائے گا۔ چونکہ بیچرین نتاج جب کہ صاحب یہ بھی مہی دعویٰ کرتا ہواور گواہ قائم کردے، چنا نچے متنازع چیز کا صاحب ید بھی میں فیصلہ کیا جائے گا۔ چونکہ بیچرین نتاج حصنی میں ہیں۔

چھٹی بحث : فقط اصل ملک میں دعوؤں کے تعارض کا حکم جمکم ملک اوراس کے مقتضی حقوق :

یہ مقصد دو مختلف قضیوں پرمشمل ہے، میں نے ان دونوں قضیوں کو اکٹھااس لئے کیا ہے چونکہ بید دونوں انفرادی طور پرکسی واضح مطلب کے حامل نہیں کیونکہ بیہ بحث قلیل گفتگو کی متحمل ہے، نیز ان دونوں قضیوں کے درمیان ایک طرح سے جز وی ربط پایا جاتا ہے جو کہ ولایت تصرف کے اعتبار سے ہے۔

فقط اصل ملک بیس دودعوؤل کے تعارض کا حکم .....دودعوؤں کے تعارض کا بیان گواہوں کے تعارض کے ساتھ منتہل ہوتا ہے، اس بحث میں دعوؤں کے تعارض کے متعلق کلام ہوگا ،اس میں ظاہر قبضہ کو جت بنایا جاتا ہے ، دعویداروں کے درمیان قبضہ کے زیادہ رائح ہونے کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے جم مدرج ذیل مسائل میں ظاہر ہوتا ہے۔

ا: دوآ دمی جانو رکے متعلق جھگڑر ہے ہول .....ان میں ہے ایک جانور پرسوار ہواور دوسرالگام ہے چمٹا ہوا ہو، چنانچہ سوار جانور کا زیادہ حق دار ہوگا ، چونکہ سوار کا جانور پرتصرف زیادہ تو ی ہے کیونکہ جانور پرسوار ہونا غالب احوال میں ملکیت کے ساتھ مخصوص ہے۔

اسی طرخ اگرایک شخص اگر گھوڑے کی زین پرسوار ہواور دوسرااس کے بیچھے سوار ، وتو متنازع جانور کا زیادہ حق دارزین سوار ہوگا چونکہ جانو ُرپر اس کا زیادہ قابو ہے، بیامام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے،اسی رائے کوامام قد وری نے'' الکتاب''میں اختیار کیا ہے، جب کہ ظاہرالرواییۃ

<sup>● .....</sup>البدائع المرجع السابق، الدر المختار ٩/٣ ٥٩.

الفقه الاسلامی وادلته .....جلد بشتم \_\_\_\_\_\_ به صحف الله على استعال میں دونوں برابر ہیں ، ای طرح اگر دونوں زین پرسوار ہوں تو بھی میں ہے کہ جانور دونوں نے درمیان نصف نصف ہوگا چونکہ اصل استعال میں دونوں برابر ہیں ، ای طرح اگر دونوں زین پرسوار ہوں تو بھی جانور نصف نصف نصف تقتیم کیا جائے گا۔

اوراگراونٹ کے متعلق دواشخاص جھگڑ رہے ہوں ان میں سے ایک شخص کا بوجھ (سامان) اونٹ پرلدا ہوا ہواور دوسرے کا تھیلا اونٹ پر لٹکا یا ہوا ہوتو بوجھ والا زیادہ حق دار ہوگا، چونکہ وہی متصرف ہےاور فی الواقع وہی صاحب ید (قابض) ہے۔

۲: دوآ دمی قبیص کے متعلق جھگڑر ہے ہول .....ایک شخص نے قبیص پہن رکھی ہو جب کہ دوسرے نے ہاتھ میں پکڑر کھی ہو چنانچہ پہننے والاقیص کا زیادہ ہے۔ اگر چٹائی میں جھگڑا ہو پہننے والاقیص کا زیادہ ہے۔ اگر چٹائی میں جھگڑا ہو القیص کا زیادہ ہے۔ اگر چٹائی میں جھگڑا ہو الی بیٹ اللہ میں ان کی ہوئی ہے۔ اگر چٹائی میں جھگڑا ہو ایک شخص تو چٹائی پر بیٹھا ہواور دوسرے نے چٹائی کا کونہ ہاتھ میں پکڑا ہوتو چٹائی دونوں کے درمیان نصف نصف کی جائے گر میں ہوتا ہے بھائی پر بیٹھنا ان دونوں سے الگ ہے، لہذا بیٹھنا قبضہ بیں تو منتقل کرنے سے ہوتا ہے ، جب کہ چٹائی پر بیٹھنا ان دونوں سے الگ ہے، لہذا بیٹھنا قبضہ بیں ہوتا ہے، جب کہ چٹائی پر بیٹھنا ان دونوں سے الگ ہے، لہذا بیٹھنا قبضہ بیں ہوتا ہے، جب کہ چٹائی پر بیٹھنا ان دونوں سے الگ ہے، لہذا بیٹھنا قبضہ بیں ہوتا ہے، جب کہ چٹائی پر بیٹھنا ان دونوں سے الگ ہے، لہذا بیٹھنا قبضہ بیں ہوتا ہے، جب کہ چٹائی پر بیٹھنا ان دونوں سے الگ ہے، لہذا بیٹھنا قبضہ بیات

اگرکوئی کپڑاکسی شخص کے قبضہ میں ہواوراس کا کونا دوسرے کے ہاتھ میں ہوتو بھی کپڑا دونوں کے درمیان نصف نصف کیا جائے گا۔ چونکہ
زیاہ ہونا ججت کے جنس میں سے ہے، چنانچہ دونوں میں سے ہرایک نے کپڑا ہاتھ میں کپڑا ہوا ہے ہاں البتہ ایک نے کپڑے کازیادہ حصہ
کپڑر کھا ہے اوراس سے ترجیح نہیں ملتی، بیابیا ہی ہے جیسے گواہوں کی تعداد نصاب سے زیادہ ہوجائے توان کے جانبدار کو ترجیح نہیں ملتی۔
سا سساگر دوگھروں کے درمیان دیوار ہواور گھروں کے مالکان اس کی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہوں جب کہ دیوار پران میں سے کسی کا شہتر شہواور نہ ہی دیوار کسی کے گھر کے ساتھ متصل ہوتو دیوار دونوں کے درمیان مشترک ہوگی چونکہ اس کا سامیہ لینے میں دونوں برابر ہوں گے۔
اوراگر دونوں پڑوسیوں میں سے کسی ایک کا شہتر اس دیوار پر ہوتو وہ اس کا زیاہ حق دار ہوگا چونکہ اس نے دیوار کوا سے استعمال میں لگار کھا ہے۔

۔ اگر دونوں کے شہتر اس دیوار پر ہوں یا ایک کے زیادہ اور دوسر سے کے کم ہوں تو حق داری میں دونوں برابر ہوں گے اور دیوار دونوں کے درمیان نصف نصف ہوگی، چونکہ دیوار کے اِستعال میں لانے میں دونوں برابر ہیں لہٰذا اثبات قبض میں بھی برابر ہوں گے۔

اگرایک فریق کے شہتر دیوار پرتین سے کم ہوں اور دوسرے کے تین سے زیادہ ہوں تو دیوار کثرت والے کی ملکیت ہوگی۔ چونکہ عام طور پر دیوار تین شہتر وں کے لئے نہیں بنائی جاتی بلکہ اس سے زیادہ شہتر وں کے لئے بنائی جاتی ہے۔ جب کہ تین کم از کم جمع ہے،صاحب قلیل بھی دیوار سے نفع اٹھاسکتا ہے اورصاحب اکثر اسے شہتر اٹھانے پرمجبوز نہیں کرسکتا ہاں البتہ اگر گواہوں سے ثابت ہوجائے۔

کہ بیصاحب اکثر کی ملکیت ہےتو بھروہ دوسرے کے شہتر اٹھواسکتا ہے۔

اِگردیوار پڑھہتر نہ ہوں کیکن دیوارا کی فریق کے مِکان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتو دیوارای کی ملکیت ہوگی۔

اگرد بوارایک پڑوی کے مکان کے ساتھ جڑی ہوئی ہواور دوسر ہے پڑوی کے شہتر رکھے ہوں تو جس فریق کے شہتر رکھے ہوں وہ دیوار کا زیادہ حق دار ہے چونکہ اس نے دیوارا پنے استعمال میں لار کھی ہے۔

۔ اگرایک فرنین کے دیوار پرمکان کی اینٹیں اور گاراوغیرہ ہواور دوسرے کے شہیر ہوں تو دیواراس فریق کی ملکت ہوگی جس کے مکان کی اینٹیں اور گاراوغیرہ والے فریق کو شہیر رکھنے کا حق ہوگا چونکہ ظاہری حالت استحقاق میں جمت نہیں ہوتی، وجہ ترجی ہوتی ہوتی کہتے ہیں: جس فریق کے شہیر دیوار پر ہوں وہ دیوار کا زیادہ حق دار ہوگا چونکہ صاحب اتصال کا قصنہ ہے اور شہیر کے مالک کو تصرف حاصل ہے اور تصرف کو قت حاصل ہے۔

. الفقه الاسلامی وادلته ..... جلد شتم \_\_\_\_\_\_ بختلف طریق البته بهبلی رائے رائح ہے۔ •

سم: دوگھر ول کے درمیان ککڑ کا بنا حجو نپرٹا ہمو۔۔۔۔ یا دو کھیتوں کے درمیان ہو جب کہ اس کی رسی کسی ایک گھر کی طرف ہواور دونوں مالکان دعو کی کرتے ہوں تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک جھو نپرٹا دونوں کے درمیان نصف نصف تقسیم ہوگا۔صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: جس گھرکی طرف رسی کا رخ ہوگاو ہی جھو نپرٹ ہے کا مالک ہوگا چونکہ لوگوں کے عرف عام میں عمارت ، کھڑکی ، روثن دان اور رسی کا رخ مالک مکان کی طرف ہوتا ہے جواس امرکی دلیل ہے کہ لیتھیراً سی کی ہے۔

تنبییہ.....ہروہ مقام جہاں ملک کاکسی ایک فریق کے حق میں فیصلہ کردیا جائے اور مدعا بہ چیزاس کے قبضہ میں ہوتو ددسرافریق اگرفتم کا مطالبہ کرتا ہوتو اس کے ذمصم اٹھانا واجب ہے،اگر اس نے نتم اٹھالی تو وہ بری الذمہ ہوجائے گا اورا گرفتم اٹھانے سے انکار کردیا تو اس کے خلاف فیصلہ کہا جائے گا۔ €

ملک کا حکم اور اس کے مقتضی حقوق .....حفیہ کے نز دیک ملک کا حکم اور مقتضاء یہ ہے کہ صاحب ملک کے لئے مملوک چیز میں تصرف کرنا ثابت ہوتا ہے اور مالک کے علاوہ کسی اور کو جبر أتصرف کرنے کا حق نہیں ہوتا الاّ یہ کہ کوئی ضرورت پیش آ جائے ،اور نہ ہی مالک کو تصرف سے روکنے کا کسی کوفت حاصل ہے۔ ہاں البتۃ اگر ملک کے ساتھ کسی اور کا حق متعلق ہوتو تصرف سے روکا جا سکتا ہے،غیر مالک دوسر ہے کی ملک میں اس کی رضا مندی کے بغیر تصرف نہیں کرسکتا۔

بنابر ہذاما لک کواپی ملک میں من چاہیا تصرف کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے خواہ اس کے تصرف سے کسی کاضرر ہویا نہ ہو، چنانچہ مالک اپنی ملک میں بیت الخلاء بنا سکتا ہے، جہام بنا سکتا ہے، چکی لگا سکتا ہے، جنور لگا سکتا ہے، وہ اپنی ملک میں کنواں کھودسکتا ہے، جہام بنا سکتا ہے، وہ اپنی ملک میں کنواں کھودسکتا ہے، البتہ دیانۂ پڑوی کو اذبت پہنچتی ہو، چونکہ حق ملکیت حق مطلق ہوتا ہے، البتہ دیانۂ پڑوی کو اذبت پہنچانے سے اجتناب کرنا چاہئے چنانچے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: کامل مؤمن وہ ہے جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوی محفوظ ہو۔ ۔

. اگر ما لک نے اپنی ملک میں کوئی ایسانصرف کیا جس سے پڑوی کی عمارت کمز درہونے کا خدشہ ہویا گرنے کا خدشہ ہویا پڑوی کی دیوار منہدم ہونے کا اندیشہ ہوتو ما لک نصرف اس کا ضامن نہیں ہوگا چونکہ اس نے دوسر ہے تھی کی ملکیت پر تعدیٰ نہیں کی۔

بالا کی منزل اورز میریں منزل …… بنابر ہذااگرا یک پڑوی کی زیریں منزل ہوادر دوسرے کی بالائی منزل ہوجیسے عصر حاضر میں فلیٹس ہوتے ہیں، زیریں منزل کے مالک نے درواز ہ یا کھڑکی کھولنے کا ارادہ کیا یادیوار میں کیل ٹھوئٹی جاہی یعنی کوئی نیا تصرف کرنا چاہا جس سے بالائی منزل والا راضی نہ ہوخواہ بالائی منزل والے کو ضرر لاحق ہوتا ہو مثلاً: دیوار کمزور ہونے کا اندیشہ ہویا اسے کوئی ضرر لاحق نہ ہوتا ہوتو امام ابوجنے درحمۃ اللّٰہ علیہ کے نزدیک زیریں منزل کے مالک کو بی تصرف کرنے کاحق نہیں ہوگا، چونکہ غیر کی ملک میں تصرف نہیں بلکہ بیتو حرام ہے خواہ تصرف سے ضرر لاحق ہوتا ہویا نہ۔

صاحبین کہتے ہیں: زیریں منزل کا مالک اپنی ملک میں جو چاہے تصرف کرسکتا ہے بشرط میہ کہ بالا ئی منزل کے مالک کوضرر لاحق نہ ہوتا ہو چونکہ زیریں منزل کا مالک اپنی ہی ملک میں تصرف کرتا ہے لہٰ ذااے رو کانہیں جائے گا مگر غیر کے حق کی وجہ ہے، تا ہم غیر کاحق فی ذاتہ مالک کے تصرف کے مانع نہیں ہوتا، بلکہ حق غیر سے تو ضرر کا وقوع نہیں ہوتا اس کی دلیل بیہے کہ انسان کو کسی دوسر شیخص کی دیوار کے سائے میں

●.....تكملة فتح القدير المرجع السابق ص٢٢٥، البدائع المرجع السابق ص٢٥٧، رد المحتار /٢٢٣. البدائع ٢٥٨/٢ ردالمحتار ٣/١٢٣. (واه الطبراني في الكبير والاوسط عن طلق بن على ولكن في اسناده ايوب بن عتبه ضعفه الجمهور. الفقه الاسلامي وادلته .....جلد مشتم \_\_\_\_\_ كعتابهم والمستحد على المنتقب الاسلامي وادلته ..... فضاءاورا ثبات حق مح يختلف طريقية بیٹھنے سے نہیں روکا جاسکتااورووسر ہے خص کی آگ ہے حصہ لینے ہے نہیں روکا جاسکتا ، چونکہ اس میں مالک کا ضرر نہیں ہوتا ، چنانجے رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے لاصور و لا صوار لیعنی اسلام میں ضرر پہنچاناروانہیں اور نہ ہی انتقام کے طور پرضرر پہنچانا جائز ہے۔ 🌑 اگرز مریں اور بالائی منزلیں منہدم ہوجائیں .....توزیریں منزل کے مالک کوتمیر پرمجبور نہیں کیاجائے گاچونکہ انسان کواپی محارت كى تقيير يرمجوز نبين كياجا تا ہاں البت بالا ئى منزل والے ہے كہاجائے گا كەاگر جا بھوتوا بے ذاتى مال ہے زيريں منزل تعمير كرو،اور پھراس يرايني 🕻 بالا ئی منزل تغمیر کرلوادر بعد میں زیریں منزل کی تغمیر کی قیمت اس کے مالک سے لےلو، اورا گروہ قیمت دینے سے پہلوتہی کرتا ہوتو اسے تفع اٹھانے سے روکے چونکہ یقیر اگر چہ غیر کی ملک میں تصرف ہے کیکن پرتصرف ضرورة ہے کیونکہ اپنی ملک سے نفع اٹھانا صرف اس صورت میں ممکن ہے جب دوسرے کی ملک میں تصرف کرے بتمیر کرنے والا اس لئے زیریں منزل کے مالک سے قیت لے گاچونکہ شریعت نے اسے اجازت دی ہے لہذااسے بیرحق حاصل ہے کہ زیریں منزل کے مالک کو نفع نہ اٹھانے دے تاوقتیکہ قیمت وصول کر لے۔

اگرز ریں منزل کا مالک اپنی منزل کوگرائے جس ہے بالائی منزل بھی گریڑ نے قوصا حب زیریں کو بالائی منزل تعمیر کرنے پرمجبور کیا جائے گا، چونکہ اس نے خود بالائی منزل کے مالک کاحق تلف کیا ہے۔

یہاختلاف دوگھروں کے درمیان دیوار میں بھی خلے گا جبکہ دیوار دونوں پڑوسیوں کے درمیان مشترک ہواوراس پر دونوں نے شہتر رکھے ، ہوں کمی پربھی دیوار تعمیر کرنے کا جبز نہیں کیا جائے گا البتہ اگر ان میں سے ایک انکار کرے تو دوسرے سے کہا جائے گا کہتم اپنے مال سے تعمیر کرلواورا پے طبہتر اس پررکھلواورا پے پڑوی کو مہتر رکھنے ہے روکو یہاں تک کہ وہ تعمیر کا نصف خریے اوا کردے۔ اگردونوں پڑوسیوں میں ہے کسی ایک نے دیوارگرائی ہوتوا ہے تعمیر پرمجبور کیا جائے گا۔ 🌒

## تيسري فصل .....ا ثبات كے مختلف طریقے

یہ فصل مندرجہ ذیل جارمبا<ث پرمشمل ہے۔

۲....ینین (قتم اثفانا) ۳....اقرار ۴...قرائن 🗨

مہلی بحث .....شہادت ( گواہی) اور اس سے رجوع کرنا .....گذشته فصل میں میں نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ " بینات " (ولاک) میں سے ایک شہاوت بھی ہے جوقاضی کے پاس اثبات حق کا اہم طریقہ ہے۔ میں نے مستقل فصل میں شبادت (گواہی) کی تفصیل اوراحکام ذ کرکرنے کا وعدہ بھی کیا تھا، تاہم شہادت کے متعلقہ جملہ امور مندرجہ ذیل چید مقاصد میں بیان کئے جائیں گے۔

يهالمقصد ..... شهادت كى تعريف ،ركن اوراس كا تكم\_

دوسرامقصد .... تخل شهادت کی شرائط۔

تىسرامقصد....ادائے شہادت كى شرائط۔

چوتھامقصد .....گوائی سے رجوع کرنے کا حکم۔

یا نجوال مقصد ....جهوٹے گواہ کی سزا۔

◘.....رواه مالک والشافعي مرسلاً عن عمر بن يحييٰ المازني عن ابيه ورو اه ابن ماجه والدار قطني. ۞البدائع ٢٧٣/٦، الدر المختار ٣٤٢/٨، در رالحكام ١٦/٢ ا ٣. • قوينه: ايباامر جومطلوب كي طرف اشاره كرتا بو ـ ،الفقه الاسلامی وادلته......جلد بشتم \_\_\_\_\_\_\_ بختلف طريق حرين بند : مراس سراس عرب عليه مراس عرب المسلام بالمسلم بالمسلم بالمسلم بالمسلم بالمسلم بالمسلم بالمسلم بالمسلم

چھٹامقصد....غیرمسلموں کی گواہی۔

ٔ پہلامقصد .....گواہی کی تعریف،رکن اوراس کا حکم :

شهاوت ..... شهاوت شهد يشهد "كامصدرب، اورحاضر بونااس كامعنى بـ

شرع تعریف یہ ہے۔"اخبار صادق لا ثبات حق بلفظ الشهادة فی مجلس القضاء۔" ● قاضی کی مجلس میں کی حق کو ثابت کرنے کی غرض سے لفظ شہادت ( گواہی ) کے ذریعہ کی خبر دینے کا نام شہادت ہے۔

رکن ..... شہادت کارکن لفظ ' اُشہد' ہے، چنانچ نصوص میں اسی لفظ کی شرط لگائی گئی ہے، چونکہ قرآنی تھم اسی لفظ کے ساتھ وارد ہوا ہے، نیز اس لفظ میں تاکید بھی زیادہ ہے، کیونکہ لفظ ' اُشہد' الفاظ قتم میں ہے ہے، یہ لفظ مشاہدہ کے معنی یعنی کسی چیز پر مطلع ہونے کو مضمن ہے، چنانچہ اگر گواہ نے کہا'' شہدت میں نے گواہی دی' کہا، چونکہ فعل ماضی ایسی چیز کی خبر دینے کے متعلق وضع کیا گیا ہے جس کا وقوع ہو چکا ہو جب کہ شہادت کے ذریعہ فی الحال گواہی کا قصد کیا جاتا ہے۔ 6

شہادت میں اصل کتاب وسنت اور اجماع ہے۔

کتاب ..... چنانچ فرمان باری تعالی ہے:

وَاسْتَشْهِدُ وَا شَهِيْدُ نَيْنِ مِنْ سِّ جَالِكُمْ عَ فَانْ لَهُ يَكُونَا مَ جُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّا مُرَاتَنِ مِمَّنُ تَرْضُونَ مِنَ الشُّهَا آءِ السَّهَا اللهُ الل

وَّ أَشْهِكُوا ذَوَى عَدْلِ مِنْكُمْ

تم اینے میں سے دوعادل گواہ بنالو۔ الطلاق ۲/۲۵ وَ اَشْمِهِ لُ وَۤا اِذَا تَبَا اِیْفُتُمُ

جبتم خريدوفر وخت كامعامله كروتو گواه بنالو\_البقرة٢ / ٢٨٢

سنت .....مثلاً آپ سلی الله علیه وسلم نے مدعی سے فرمایا۔'' یا تہہارے گواہ ہوں کے یا اس (مدعی علیه) کی قتم ہوگی۔' عدیث میں ہے کہ آپ سلی الله علیه وسلم نے بوچھنے والے سے فرمایا: کیاتم سورج کود کھتے ہو؟ عرض کیا: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: کیاتم سورج کود کھتے ہو؟ عرض کیا: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: اسی طرح جومعاملہ ظاہر و باہر دیکھواس کی گوائی ادویا گوائی ترک کردو۔ ۲

تحکم شہادت .....شہادت کی شرا کط پائے جانے کے بعد موجب شہادت کے مطابق فیصلہ کرنا قاضی پر واجب ہے پچل شہادت اور ادائے شہادت کا حکم بیہ ہے کہ جب گواہوں سے گواہی کا تقاضا کیا جائے تو یہ فرض کفائیہ کا درجہ رکھتی ہے، چنانچہ اگر شہادت کوترک کر دیں تو حق ضا کئع ہوجائے گا ،البتہ تحل شہادت کے بعدادائے شہادت فرض عین ہوجاتی ہے اور گواہوں پر گواہی دینالازم ہوجاتا ہے،اگر مدی گواہی کا مطالبہ کرتا ہوتو گواہی کا کتمان (چھیانا) جا کزنہیں، چنانچے فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَلَا يَأْبَ الشُّهَلَ آءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ

جب گواہوں سے گواہی کامطالبہ کیا جائے تووہ گواہی دینے سے انکار نیکریں۔ابقرۃ۲/۲۸

● .....فتح القدير ۲/۲ الدر المختار ۳۸۵/۳ الشرح الكبير للدر دير ۱۲۳/۳ ، مغنى المحتاج ۳۲۲/۳ . الدر المختار المرجع السابق البدائع ۲/۲ ۲/۳ . البخارى و مسلم عن أشعث بن قيس. (واه البيهقى والحاكم وصحح اسناده وتعقبه واخرجه ابن عدى باسناد ضعيف عن ابن عباس (سبل السلام ۱۳۰/۳ ، نصب الراية ۸۲/۳)
 محكم دلائل وبرابين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

گواہی مت چھپاؤ جو خص گواہی چھپادیتا ہے حقیقت میں اس کا دل گناہ زدہ ہوتا ہے۔ابقرۃ ۲۸۳/۲۸ وَ اَقِیْسُوا الشَّهَا كَةَ بِلّٰهِ ۖ

` الله ك لئے گوائي قائم كرو\_الطلاق ٢/ ١٥ 🗨

حقوق اللہ کے متعلق بدون مطالبہ کے گواہی دیناواجب ہے۔ مثلاً عورت کوطلاق بائن دینے کی گواہی ، رضاعت، وقف، رمضان کے چاند کی رویت بطلع ، ایلاء، ظہاروغیرها کی گواہی۔ حفیہ کہتے ہیں: وہ امورجن میں نیکی کے طور پر گواہی قبول کی جاتی ہدون دعو کا کے وہ امور ۱۳ ہیں۔ وہ یہ ہیں: وقف بحورت کوطلاق دینا بحورت کی طلاق کو معلق کرنا، باندی کی آزادی ، باندی کو مد برہ بانا بخلع ، رمضان کی رؤیت ہلال ، نسب، صدنا، حدیثرب ایلاء، ظہار، جرمت مصاہرت، مولی کاغلام کے نسب متعلق دعو کی کرنا۔ ابن عابدین نے رضاعت کی گواہی کا گھا کہ اضافہ کیا ہے۔ ●

حدیثرب ایلاء، ظہار، جرمت مصاہرت ، مولی کاغلام کے نسب متعلق دعو کی کرنا۔ ابن عابدین نے رضاعت کی گواہی کا واہ دوامور میں متر دد ہوت کی کو ایک کے مصاورت میں گواہ دوامور میں متر دد ہوت کی صورت میں گواہ دوامور میں متر دد ہوت کے گواہی دے دے چونکہ ایک صورت میں گواہ دوامور میں متر دد ہوت کے گواہی دے جو کہ ایک صورت میں گواہ دوامور میں متر دو ہوت کی اس کا پردہ کرتا ہے۔ وہ کہ کہ ایک متر کر لیے تمہارے لئے انتہائی بہتر ہوتا۔

\* معلی اللہ علیہ وہ کیا ہے کہ درسول کر بیم سلمان کو ہتک علی کا سر (پردہ) کرتا ہے اللہ تعالی دنیا وآخرت میں اس کا پردہ کرتا ہے۔ ' اس طور دکی میا حدث میں اس کا پردہ کرتا ہے۔ ' کی اور نوان میں ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ رسول کر بیم سلمان کی میں بطاہر سر (پردہ) کرتا ہے اللہ عندی کو اردات میں بہتر یوں ہے کہ گواہ کے اس نے مسروق منہ (مالک) کا مال احیاء تی کے لئے لیا ہے۔ یوں نہ کہ کہ اس نے وری کی واردات میں بہتر یوں ہے کہ گواہ کے اس نے مسروق منہ (مالک) کا مال احیاء تیں کے لئے لیا ہے۔ یوں نہ کہ کہ اس نے مسروق منہ (مالک) کا مال احیاء تیں کے لئے لیا ہے۔ یوں نہ کہ کہ اس نے مالی کوری کیا ہے، تا کہ چور کی کور دورے کی میں ہوگوا ہے۔ اس نے مسروق منہ (مالک) کا مال احیاء تیں کے لئے لیا ہے۔ یوں نہ کہ کہ اس نے مسلم میں کیا ہوری کیا ہے، تا کہ چور کا ہوت کے لئے لیا ہے۔ اس نے مسروق منہ (مالک) کا مال احیاء تیں کے لئے لیا ہے۔ یوں نہ کہ کہ اس نے مسلم میں کوری کیا ہے، تا کہ چور کا ہوت کے لئے لیا ہو کہ کور کور کے دور کیا ہوت کے کہ اس نے کہ کور کور کے کہ کوری کیا ہوت کیا ہے۔ اس نے مسرکور کی کوری کی کوری کے کہ کوری کے کہ کوری کی کوری کی کوری کی کوری کی کوری کے کہ کوری کیا ہے کہ کوری کوری کیا کہ کوری کی کوری کی کوری کوری کی

## دوسر إمقصد تجمل شهادت كى شرائط

سنخمل شہادت.....حادثہ اور واقعہ کی سمجھ بو جھ، معاینہ ومشاہدہ سے اسے ضبط میں لانا اور ساع سے عبارت ہے، حنفیہ کے نز دیکے خل شہادت کی تین شرائط ہیں۔ ہ

۔ اول ..... یہ کہ گواہ عاقل ہو: مجنون کامخل شہادت اور بچے کامخل شہادت صحیح نہیں چؤنکہ خل فہم وادراک کامقتضی ہےاور یہ امرعقل سے حاصل

۔ دوم '' سید کخل شہادت کے وقت گواہ بینا ہواورا گر نابینا ہوتو اس کاخمل شہادت صیح نہیں ہوگا، چونکہ خمل شہادت فریق کی طرف سے ساع ہے ہوتا ہےاور فریق کوبن دیکھے پہچاننا ناممکن ہے کیونکہ آ وازیں تو مشابہ ہوتی ہیں۔

حنابلہ کہتے ہیں .... مخمل شہادت رؤیت (دیکھنے)اور سننے سے ہوتا ہے چنانچہ نابینا شخص ان امور کی گواہی دے سکتا ہے جو سننے سے تعلق رکھتے ہوں، جیسے اجارہ، بیج وغیرھا۔بشرط یہ کہ نابینا معاملہ کاروں کو پہچا نتا ہواورا سے یقین ہو کہ بیا نہی دونوں کی گفتگو ہے۔ 🗨

• .....المبسوط ٢ / /١/ ا، فتنح القدير ٣/٣، الدر المختار ٢٨٩/٣، مغنى المحتاج ٣٥٠/٣، المغنى ١٣٧٩، المهذب المهذب ٣/٣. المهذب ٣/٣٠. المهذب عن ابن عبال ورد المحتار ٩/٣٠٠. واه الترمذي عن ابن عمو ورواه المختار ورد المحتار ١/٣٠٤. وفي المنابقان اللباب عمو ورواه ابن ماجه عن ابن عباس (نصب الراية ٣٠٤/٣). فتنح القدير، الدر المختار المرجعان السابقان اللباب ٥٨/٣. الدر المختار ٣٠٤٥/٠. المغنى ٥٨/٩.

سوم .....گواہ نے بذات خود مشہود بہ کامعائنہ کیا ہو کسی دوسر ہے کے مشاہدہ پر بھروسہ نہ کیا ہو، ہاں البتدان امور میں س کر گوا ہی دینا جائز ہے جو سننے سے تعلق رکھتے ہوں۔ چنا نچید سول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔" جب تمہیں سورج کی طرح معاملے کا لیقین ہوجائے تب اس کے متعلق گواہی دووگر نہ چھوڑ دو۔ ● چنا نچیسورج کے ظہور جیسا یقین تبھی حاصل ہوتا ہے جب معاملہ آئکھوں سے دیکھا ہو تحل شہادت کے بلوغ جریت، اسلام اور عدالت شرط نہیں، چونکہ یہ شرا لکا تو ادائے شہادت کی ہیں۔

وہ امور جن میں ساع کی بنیاد پر گوائی دینا درست ہے .....وہ اموریہ ہیں: نکاح ،نسب ،موت ،مرد کا پی ہوی کے ساتھ صحت کرنا ، قاضی کی ولایت ، چنانچہ اگر گواہ کو کوئی ثقہ اور قابل اعتاق خص ان امور کے متعلق خبر دی تو وہ اس بنیاد پر گوائی دہ سکتا ہے ، چونکہ بیامور اپنے اسباب کے معاینہ کے ساتھ خواص مختص ہوتے ہیں اور ان پر دائی احکام ماہ وسال کے گزرنے پر مرتب ہوتے ہیں ،اگر ان امور میں ساع کی بنیاد پر گوائی قبول نہ کی جائے تو حرج ہوگا اور احکام معطل ہوکر رہ جا کیں گے۔

الم ابوصنیف رحمة الله علیہ کے زویک تسامع (خبر کاسنا) یہ ہے کخبر لوگوں کے درمیان مشہور ہوجائے اور خبراتی عام ہوجائے کہ اس کا یقین ہوجائے ،صاحبین رحمة الله علیہ کے نزویک تسامع یہ ہے کہ دوعادل مردیا ایک عادل مرداور دوعورتیں گواہ کو اس کی خبر دیں ، بعض فقہا ء نے صاحبین رحمة الله علیہ کا قول اختیار کیا ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ قاضی دوگواہوں کی گواہی پر فیصلہ کرتا ہے۔قاضی کے روبروگواہی دیتے وقت گواہ بی نہذہ کر کریں کہ ان کی گواہی تسامع (سننے) کی بنیاد پر ہے۔ بلکہ یوں کے کہ میں اس امرکی گواہی دیتا ہوں۔

ندکورہ بالا امور کے علاوہ گواہ کے لئے جائز نہیں کہ وہ معاینہ کے بغیر گواہی دے چونکہ شہادت مشاہدہ سے ماخوذ ہے اورمشاہدہ معاینہ ہے اورعلم سے مشاہدہ تمام ہوتا ہے چنانچہ اسی چیز کی گواہی دینا جائز ہے جس کا انسان کوعلم ہو، چنانچیفر مان باری تعالی ہے:

إِلَّا مَنْ شَهِرَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ ۞

گروہلوگ حق وہیج کی گواہی دیں اوراس کا انہیں علم بھی ہو\_الزخرف ×۸۲/۴

وَ لَا تَكُفُّ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ أُولَيِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ⊙ اور جس بات كاته بين يقين نه بواس كے پیچھےمت پڑو، یقین رکھو که كان ، آئھ اور دل سب كے بارے میں تم سے سوال بوگا۔ ااس امراء کا 17 اور کی الکید کہتے ہیں۔ تنامع کی بنیاد پر ہیں امور کی واہی دینا جائز ہے ان میں سے کچھ یہ بین: قاضی کا معزول ہونا، والی یاوکیل کا

معزول ہونا، کفرسفہ، نکاح ہنسب، رضاع، بیع، ہبدادر دصیت ۔ **۞** 

**شافعیہ کہتے ہیں .....تسامع کی بنیاد پر گواہی دینا درست ہے چنانچے مشہوری کی بنیاد پرنسب،موت،وقف نکاح اور ملکیت اشیاء کے** متعلق گواہی دینا محیح ہے، چونکہ نسب کا ادراک مشاہدہ سے نہیں ہوتا۔

چنانچ لوگوں میں مشہوری کی وجہ ہے گواہی دینا جائز ہے کہ تیخص فلاں کا بیٹا ہے۔اس طرح اگر لوگوں میں مشہور ہو کہ فلال شخص مرچکا ہے تو بھی اس کی گواہی دینا جائز ہے چونکہ موت کے اسباب کشر ہوتے ہیں اور ان پر مطلع ہونا دشوار ہوتا ہے،اگر لوگوں میں مشہور ہو کہ یہ مکان

• .....المهذب ٣٣٣/٢، مغنى المحتاج ٣٣٣/٣. وواه الخلال في الجامع باسناده عن ابن عباس. المبسوط ١١١/١١، فتح المقدير ٢٠٠١، البدائع ٢٧٦١، اللباب ٢٤/٣، المغنى ١٥٨/٩، المهذب ٣٣٣/٢. الشرح الكبير للدر دير وحاشية الدسوقي عليه ٣٣٨/٢، الماليات ٢٤/١، المغنى ١٩٨/٩، المهذب ٣٣٣/٢.

حنا بلیہ کہتے ہیں .....مشہوری کی بنیاد پرنسب،ولا دت،نکاح ہموت،ملک،وقف،ولایت اورمعزولی کی گواہی دیناجا ئزہے۔ **©** امام ابوحنیفیہ کہتے ہیں .....مشہود بہ کاسا یا اپنے زیادہ لوگوں سے ثابت ہو کہ ان کا جھوٹ پراتفاق کرلینا ناممکن ہواوراس کثرت سے علم بینی حاصل ہویاظن قوی حاصل ہو،شامد کا یوں کہنا ضروری ہے کہ میں اس امرکی گواہی دیتا ہوں۔

امام ابو پوسف رحمۃ اللّٰدعلیہ اور امام محمد رحمۃ اللّٰدعلیہ کہتے ہیں .....گواہ کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنے خط کی بنیاد پر گواہی دے، حنابلہ کی بھی بہی ایک روایت ہے۔ 🍑

وہ امور گواہ جن کا محمل کرتا ہو ..... پیامور دوانواع کے ہیں۔

اول.....وہ امور جن کا حکم بذاتہ ثابت ہو، بیوہ امور ہیں جوساع مباشر ہے معلوم ہوتے ہوں جیسے بیچ ،اقراریافعل کودیکھنے سے معلومات ہوں۔ جیسے غصب اور تل۔

گواہ جب نے یاد تکھے اس کے لئے گواہی دینا جائز ہے اور یوں کہے : میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ چیز فلاں شخص نے فروخت کی ہے ، یوں نہ کہے : مجھے فلال شخص نے گواہ بنایا ہے چونکہ یہ جھوٹ ہوگا ، اوراگر معاملہ کے متعلق پردے کے پیچھے سے سنے تواس کی گواہی دینا جائز نہیں چونکہ ایک آواز دوسری آواز کے مشابہ ہوتی ہے۔

دوم دوم دوم دوامور جوبذات نابت نہیں ہوتے ہیے وہ امور ہوتے ہیں جن کی گوائی ہنف واجب نہیں ہوتی ، بلکہ مجلس قضاء کی طرف منتقل کرنے سے اور گوائی دینے میں نیکی سیجھنے سے ہوتا ہے، چنانچیا گرکوئی شخص کسی گواہ کو گواہی دیتے سنے تواس کے لئے روائہیں کہ وہ اس کی گواہی کو نہیا دبنا کر گواہی و سے ،اصل گواہ است اور است کا حکم دے اور اسے نائب بنا دے ،اس طرح اگر کوئی شخص کسی گواہ کو گواہی دیتے سنا اور اصل گواہ اسے گواہی دینے کا حکم دے دیتے گواہی دیناروائہیں ، چونکہ گواہ نانی نے خل شہادت نہیں کیا بلکہ اس کے ملاوہ کسی اور نے خل شمادت کیا ہے۔

نوع ٹانی بیرکہ گواہ قاضی کے سامنے گواہی دینے کی ذمہداری کسی اور کے سپر دکرے۔

تیسرامقصد: ادائے شہادت کی شرا کط .....حنیہ کے مذہب میں ادائے شہادت کے جائز ہونے کے لئے پجھ شرا کط گواہ میں رکھی ہیں اور پچھ شرا لُطاننس شہادت میں رکھی ہیں: اور پچھ شرا لکا شہادت کی جگہ میں رکھی ہیں۔ان شرا لُط کی بحث میں ہم اس امر کی وضاحت بھی کریں گئے کہ کس شخص کی گواہی قبول کی جاتی ہے اور کس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی ، گواہوں کے اختلاف اور گواہوں کی عدالت کے متعلق بھی وضاحت ہوگی۔

المهذب ۳۳۳۵/۲ مغنى المحتاج ۳۸۸/۳ والمغنى ۱۲۱۹ وقتح القدير ۱۹/۱ اللباب ۵۹/۳ الشرح الكبير ۱۹/۳ المهذب ۱۹/۲ المغنى ۱۹/۹ مغنى المحتاج ۵۸/۳ والكتاب مع اللباب ۵۸/۳.

کے ساتھ مخصوص ہیں۔ تاہم شرائط عامہ حسب ذیل ہیں۔ 🌓

ا بعقل وبلوغت کی اہلیت .....فتہاء کے زدیک بالا تفاق گواہ کاعاقل وبالغ ہونا شرط ہے چنانچیہ جو مخص عاقل نہ ہو بالا جماع اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ جیسے مجنون ، نشے میں دھت اور بجہ۔

چونکہ ان افراد کے قول پر اعتاد نہیں کیا جاتا، نابالغ نیچے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، چونکہ نابالغ بچے مطلوبہ صفت پر گواہی دینے کی قدرت نہیں رکھتا، چنانچے فرمان باری تعالی ہے:

وَاسْتَشَهُولُوا شَهِيْدَنِينِ مِنْ سِّ جَالِكُمْ تما پِ مردول مِيل كردوگواه بناؤر البقرة ٢٨٢/٢٦ وَّ اَشْهِلُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ تما پِ مِيل كردوعادل مردول كوگواه بناؤر الطلاق ٢/٢٥ مِينَّ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَ آءِ جن گواہوں ہے تم راضی ہور البقرة ٢٨٢/٢٦

جب کہنابالغ بچےکوکوئی تخص بھی گواہ بنانے پرراضی نہیں ہوتا۔ نیز بچہ کتمان(چصپانے)شہادت سے گناہ گاربھی نہیں ہوتا، چنانچہان سب دلائل سے یہواضح ہوا کہ بچہ گوانہیں بن سکتا۔

اگر بچے ایک دوسرے کے حق میں یا ایک دوسرے کے خلاف گواہی دیں تو امام مالک رحمۃ اللّه علیہ کے نزدیک قبل اور زخمی کرتے کے متعلق بچوں کی گواہی معتبر ہوگی، جب کہ جمہور علا یک اس میں اختلاف ہے، امام مالک رحمۃ اللّه علیہ کے نزدیک بچوں کی گواہی میں بیشرط ہے کہ بیچ

گواہی میں متفق ہوگ اور متفر فی ہونے سے قبل گواہی دے دیں اوران کے بچے کوئی بڑا آ دی دخل نہ دے۔ 🌑 .

۲۔ حریت (آ زاد ہونا).....حنفیہ مالکیہ اور شافعیہ کااس پراتفاق ہے کہ گواہ کے لئے آ زاد ہونا شرط ہے، چنانچہ غلام کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ چونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّهُلُو كًا لَّا يَقْدِرُ عَلْ شَيْء

الله تعالی مملوک غلام کی مثال بیان کرتا ہے جو کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا۔ انحل ۱۹/۱۸

نیز گواہی (شہادت) میں ولایت کامعنی ملحوظ ہوتا ہے جب کہ مذکورہ غلام ولایت سے عاری ہوتا ہے۔

حنابلیہ اور ظاہریہ کہتے ہیں .....غلام کی گواہی قبول کی جائے گی چونکہ آیات شہادت میں عموم ہے نیز غلامی میں ردِ شہادت کی تا ثیر ہیں ۔ ، البتة حناللہ نے غلام کی گواہی کو حدود وقصاص کے علاوہ لقیہ معاملات کے ساتھ مقد کیا ہے۔

ہوتی ،البتہ حنابلہ نے غلام کی گواہی کو حدود وقصاص کے علاوہ بقیہ معاملات کے ساتھ مقید کیا ہے۔ ← ۳۔اسلام .....فقہاء کے نزدیک بالاتفاق گواہ کا مسلمان ہونا شرط ہے،مسلمان کے خلاف کا فرکی گواہی قبول نہیں کی جائے گی ، چونکہ

ا استعمال سسته علماء كرديك بالأنفال لواه علمان هونا سرط به مسلمان كے حلاف فاقری لوان بول این جانے فی چونگه كافر مسلمان كے حق ميں متهم موتا ہے، حنفيداور حنابلہ نے دوران سفر وصيت كے متعلق كافر كى گوائى كوروار كھاہے۔ چنانچي فرمان بارى تعالى ہے: ' يَا كَيُهَا الَّذِينَ كَا اَمْنُوا شَهَادَةُ بَدِينِكُمْ إِذَا حَضَى أَحَلَ كُمُ الْهَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنُنِ ذَوَا عَدْلِ قِنْكُمْ أَوْ اِخْرَنِ مِنْ غَدْرِكُمْ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>• ....</sup> البدائع. • بداية المجتهد ٢/١٥، البدائع ٢/٢١، الشرح الكبير ٢٥/٣، المغنى ١٦٥/٩، مغنى المحتاج المعنى المحتاج ١٢٥/٨. والبدائع ٢/٢٤، بداية المجتهد ص ٢٥٠، الشرح الكبير ٢٥/٨، مغنى المحتاج ص ٢٧٨.

.الفقه الاسلامي وادلته .....جلد بشتم \_\_\_\_\_\_ تقي كمختلف طريق

اے ایمان والو! جبتم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہوتو وصیت کرتے وقت آپس کے معاملات طے کرنے کے لئے گواہ بنانے کا

طریقہ بیہے کتم میں سے دورو دیانتدارآ دمی ہوں (جوتمہاری وصیت کے گواہ بنیں)۔المائدہ ۱۰۶/۵

حنفیہ نے اہل ذمہ کی گواہی ایک دوسرے کے خلاف جائز قرار دی ہے بشرط بیر کہ اہل ذمہ عدول ہوں، اگر چہان کے ادیان مختلف ہوں، ● چنانچیابن ماجہ نے جابر بن عبداللّٰدرضی اللّٰہ عنہ کی روایت بقل کی ہے کہ حضور نبی کریم صلّٰی اللّٰہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کی گواہی ایک

دوسرے کےخلاف جائز قرار دی ہے۔ 6

اگرچاس مدیث کے بعض رجال میں کلام کیا گیا ہے۔ مستأ من حربی کی گواہی ذمی کے خلاف قبول نہیں کی جائے گی، چونکہ حربی کوذمہ پرولایت حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ ذمی دارالاسلام کا باسی ہوتا ہے اوروہ مرتبہ اور مقام میں حربی سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔

البتة ذمّی کی گواہی حربی کےخلاف قبول کی جائے گی ، جیسے مسلمان کی گواہی حربی مستأ من اور ذمی کےخلاف قبول کی جاتی ہے، ہاں البت منا منین کی گوائی بعضوں کے خلاف قبول کی جائے گی چونکہ وہ سب دار حرب کے رہنے والے ہوتے ہیں۔

۴ \_ بصارت .....امام ابوحنیفه،امام محمد اور شافعیه کے نز دیک بصارت ( آنکھوں سے دیکھنے کی قوت کا ہونا ) شرط ہے، چنانچہ نابینا شخص کی گواہی قبول نہیں کی جاتی چونکہ مشہودلہ کود کھنا ضروری ہے اور گواہی دیتے وقت مشہودلہ کی طرف اشارہ کرنا بھی ضروری ہے۔ جب کہ نابینا تخص *صرف آ* واز سے لوگوں میں تمیز کریا تا ہے حالانکہ آ واز میں شبہ پایا جا تا ہے، کیونکہ آ وازیں ایک دوسر ہے کیے مشابہ ہوتی ہیں ،اس مسئلہ میں حنفیہ نے تشدو سے کام لیا ہے چنانچہ ان کے نز دیک کسی طرح بھی نابینا محف کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی گوئل شہادت کے وقت وہ بینا

مالکید، حنابلہ اور امام ابو یوسف رحمۃ الله علیہ نے نابینا ہخص کی گواہی کوروا رکھا ہے بشرط پیکہ جب نابینا ہخص کوآ واز کا یقین حاصل ہوجائے،ان کی دلیل آیات شہادت کاعموم ہے، نیز نابینا بھی تو عادل اور مقبول شہادت ہے لہذا بین مخص کی طرح اس کی گوائی بھی قبول کی جائے گی، نیز قوت ساعت بھی حواس میں ہے ایک ہے جس ہے یقین حاصل ہوجا تا ہے،ای لئے شا فعیہ نے امرمشہور میں نابینا کی گواہی کو روارکھا ہے۔جیسے نابیناتر جمانی میں گواہ بن سکتا ہے، چونکہ تر جمان تی ہوئی بات کی حاکم کے سامنے وضاحت پیش کرتا ہے، نابینا کا ساع بینا جيبا ہوتا ہے۔ 🕝

۵ نطق ( قوت گویائی ).....حنفیه، ثانعیه اور حنابله نے بیشر طبھی لگائی ہے کہ گواہ توت کویائی رکھتا ہو، چنانچہ کو نگے کی گواہی تبول نہیں کی جائے گی ،اگر چہ کو نگے کااشارہ قابل مفہوم ہو چونکہ کواہی کے سلسلہ میں اشارہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ، بلکہ کواہی کا تلفظ ضروری ہوتا ہے۔ مالکیہ نے گو تنگے کی گواہی کوروار کھا ہے بشرط میر کہ اس کا اشارہ سمجھ آتا ہو۔ کیونکہ گو تنگے کے اشارات اس کی گویائی، طلاق، نکاح اور ظہار میں تلفظ کے قائم مقام ہوتے ہیں،ای طرح شہادت میں بھی اس کے اشارات تلفظ کے قائم مقام ہوں گے۔ 🍑

٣ ـ عدالت ..... فقهاء كاس پراتفاق ہے كە گواہوں ميں عدالت (عادل ہونا) شرط ہے،اس كى دليل بيآيت ہے: مِتَّنُ تَرُضُونَ مِنَ الشَّهَدَ آءِ

<sup>◘.....</sup>المراجع السابقه، البدائع ص٢٦٧، بداية المجتهد ص ٣٥٢، الشرح الكبير ١٦٥/٣، مغني المحتاج ص ٣٢٧، المغني ص ٩٣ . ١ . ◘ المراجع السابقه فتح القدير ٢/١ ٣، نصب الراية ٨٥/٣، بداية المجتهد ص ٣٥٢. ◙ اخرجه ابن ماجه (نصب الراية ٨٥/٣) المراجع السابقه البدائع ص ٢٦٨، فتح القدير ص ٢٠، مغنى المحتاج ص ٣٣١، المهذب ٢٣٥/٢، المغنى ص ١٨٩

الفقة الاسلامي وادلته ..... جلد شم \_\_\_\_\_\_ حضائيات حق ك مختلف طريقي

#### گواه ان لوگوں میں سے ہوں جن سے تم راضی ہو۔ البقر ۲۸۲/۲۶ وَّ اَشْهِدُوْا ذَوَىٰ عَدْلِ مِّنْكُمُ

تم اینے میں کے دوعادل مردوں کو گواہ بناؤ۔الطلاق 10/ ۲

چنانچہ فاس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی جیسے زانی، شرابی، چور غیر جم، اس طرح مجبول الحال کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اگر فاس لوگوں میں با آبر وسمجھا جاتا ہوا ورصا حب مروت ہوتو اس کی گواہی قبول کی جائے گی، چونکہ اس کی عزت و آبر واور و جاہت کی وجہ سے جھوٹی گواہی کے لئے اسے نہیں خریدا جاسکتا، اور اس کی مروت جھوٹ بولنے کے مانع ہوگی، جمہور حفیہ کہتے ہیں: فاس کی گواہی مطلقاً قبول نہیں کی جائے گی۔ ہاں البتہ اگر قاضی فاس کی گواہی پر فیصلہ کرد ہے تو اس کا تھم نافذ ہو جائے گالیکن قاضی گنا ہے گار ہوگا۔ •

عدالت کامعنی .....عدالت کالغوی معنی توسط (میاندروی) ہے اور شرعی اصطلاح میں: کبائر سے اجتناب کرنے اور صغائر پراصرار نہ کرنے کوعدالت کہاجا تا ہے، در حقیقت بھی کبائر سے اجتناب شہادت کے صحیح ہونے کے لئے شرط ہے، سوجو شخص کثرت سے معاصی کا ارتکاب کرتا ہواس کی گواہی متاثر ہوتی ہے، اور جس کا ارتکاب معاصی نادر ہواس کی گواہی قبول کرلی جاتی ہے، یہی عدالت معتبرہ کی تعریف ہے، تاکہ تشدد کارویہ اختیار کرکے شہادت کا دروازہ بندنہ ہوجائے اور حقوق العباد کا ضیاع نہ ہو۔

ش**افعیہ کے ہاں گواہ کی عدالت کا ض**ابطہ ..... یہ کہ گواہ کبائر سے اجتناب کرتا ہواور صغائر پراصرار نہ کرتا ہو،اس کاعقیدہ سلامتی والا ہو بغضب وغصہ سے محفوظ رہتا ہواور مروّت کی حفاظت کرتا ہو۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمان کی ظاہری عدالت پراکتفا کیا ہے، چنانچہ گواہوں کی بابت سوال نہیں کیا جائے گالاً یہ کہ فریق مخالف گواہوں پر طعنہ کردے، ہاں البتہ حدود وقصاص میں گواہوں کی بابت سوال کیا جائے گا اگر چہ فریق مخالف گواہوں پر طعنہ نہ کرے، امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد ہے کہ' سبھی مسلمان ایک دوسرے کے لئے عادل ہیں البتہ وہ تحض عادل نہیں جے حدقذف لگائی گئی ہو'' 🇨

اسی مضمون کی ایک اور حدیث حضرت عمر رضی الله عنه ہے بھی مروی ہے۔ 🗨 حدود وقصاص کے مشتنی کرنے پرامام ابوحنیفہ رحمۃ الله علیہ کی دلیل بیہ ہے کہ قاضی حدود وقصاص کے اسقاط کے لئے حیلے بہانے تلاش کرتار بتا ہے اس لئے حدود وقصاص میں گواہوں کی حالت کا استصقاء ضرور کی ہے، نیز حدود شبہات سے ساقط ہوجاتی ہیں۔

صاحبین .....صاحبین کہتے ہیں جبی حقوق میں ضروری ہے کہ قاضی گواہوں کی بابت ظاہری وباطنی طور پرسوال کر ہے، چونکہ قاضی کا فیصلہ ججت و دلیل پر قائم ہوتا ہے اور یہاں ججت عادل گواہوں کی گواہی ہوتی ہے لبذا گواہوں کی عدالت کے متعلق آ گہی حاصل کرنا ضروری ہے،اس میں ایک اور فائدہ بھی ہے وہ یہ کہ عدالتی فیصلہ قض ہے محفوظ رہتا ہے،اور گواہوں کی عدالت کے متعلق طعنہ کر کے ابطال ہے محفوظ رہتا ہے۔ ●

متاخرین حنفیه ..... کہتے ہیں: بیعصری اختلاف ہے جمت وبرهان کا اختلاف نہیں ہے، چونکه امام ابوحنیفه رحمة الله علیه کا زمانه

■ ....المغنى ٩/٠ ا ١ ، حاشية الدسوقي ١٨/٣ ا . الرواه ابن ابني شيبة في مصنفه عن عمرو بن شعيب عن ابيّة عن جده

●رواه المدارقطني عن ابي المليح الهذلي. المسوط ٢ ١١٣/١، فتح القدير ١٢/٢، البدائع ٢٦٨/٢، المدر المختار ٣٨٨/٣، الكتاب مع اللباب ٥٤/٣ المغني ١٥٩/٩.

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فقہائے حنفیہ کہتے ہیں مخنث ( ہیجو ہے ) کی گوائی قبول نہیں کی جائے گی چونکہ اس کافسق وفجور قبول گوائی کے لیے مانع ہوتا ہے، یعنی ایسا مخنث جو گھٹیا افعال کا ارتکاب کرتا ہواور جس سے عورتوں جیسی عادات سرز د ہوں ، البتہ وہ مخنث جس کے کلام میں لین ( نرمی ) ہواور اس کے اعضاء میں ڈھیلاین ہوتواس کی گوائی قبول کی جائے گی۔

اجرت لے کرمصیبت میں نوحہ کرنے والی عورت کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی نہ ہی مغنیہ (گلوکارہ) کی گواہی قبول کی جائے گی اگر مغینہ اپنے لئے گاتی ہو،عادی شرابی کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔

خواہ وہ خمر کا عادی ہو یا کسی اور شراب کا چونکہ اسلام میں ہرطرح کی شراب حرام ہے، جوشخص پرندوں کے ساتھ کھیلتا ہواس کی گواہی بھی نامقبول ہوگی چونکہ پرندوں کا کھیل غفلت کا باعث ہے۔

نیز بسااوقات پرندے اڑانے والے کومکانوں کی چھوں پر چڑھنے کی نوبت بھی پیش آتی ہے جس سے عورتوں پرنظر پڑجاتی ہے، سرعام لوگوں کے سامنے گلوکاری کرنے والا بھی مردود الشہادت ہے، اس محض کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی جوا سے بیرہ گناہ کا مرتکب ہوجو موجب حد ہوجیسے زنا اور چوری، چونکہ ایسے گناہ کا مرتکب فاس ہوتا ہے، جو شخص مام میں شلوار کے بغیر داخل ہوتا ہووہ بھی مردود الشہادت ہوگا، چونکہ کی دوسر فے شخص کے دیکھتے ہوئے سرتا کھولنا حرام ہوتا ہے۔ مشہور سودخور کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی، جواری اور شطر نج کھیلنے والے کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی، چونکہ یہ سب گناہ کبائر ہیں، ہاں البتہ فقط شطر نج امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زدیکہ مردہ مہیں بشرط یہ کہ شطر نج میں جوئے کی بازی نہ لگائی گئی ہو۔

جستخص ہے فتیج افعال سرز دہوتے ہوں اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی جیسے راستے میں پیشاب کرنا، راستے میں کھانا چونکہ ان افعال ہے مروت سلب ہوجاتی ہے اور جوخص ایسے افعال کا مرتکب ہووہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، جوخص شلف صالحین مثلاً صحابۃ ابعین اور آئمہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہواس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی چونکہ ایساشخص فاسق ہوتا ہے، بخلاف اس شخص کے جو در پردہ گستاخی کا مرتکب ہوچونکہ وہ فاسق مستور ہوتا ہے۔ ●

فاسق تائب کی گواہی .....فقہاء کاس پراتفاق ہے کہ فاس جب نسق سے توبہ کرلے تواس کی گواہی قبول کی جائے گی، البتہ حفیہ نے اس علم سے محدود فی القذف کوشنٹی کیا ہے چنانچہ حفیہ کے نزدیک محدود فی القذف اگر چہتو بہ بھی کرلے اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ جب کہ بقیہ فقہاء کا اس میں اختلاف ہے، اصل اختلاف سورت نور کی درج ذیل آیت میں استثناء میں ہے، آیت ہے:

وَّ لَا تَقْبَلُوا لَهُمُ شَهَادَةً البَدَاءَ وَ أُولِيِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنُ بَعْدِ ذَٰلِكَ

(جولوگ محدود فی القذ ف ہوں)ان کی گواہی بھی بھی جول نہ کی جائے اور بہلوگ کچے فائ ہیں مگروہ لوگ جواس کے بعد تو بہر کیس النور ۵۵۴ میں ہے خانچہ حضیہ کہتے ہیں محدود فی القذ ف کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی گوہ ہو بہتی کیوں نہ کرلے، چنا نچے فرمان باری تعالیٰ"ولا تقبلوا لھھ شھادة ایس اُ۔"رہی بات استثناء کی سووہ حنفیہ کے نزدیک آخری جملہ "واولنٹ ھھ الفاسقون" کی طرف راجع ہے، گویا اس تعبیر کی رو سے ستنی مندا قرب ہوگا۔

<sup>● ..</sup> رواه البخاري ومسلم واحمد عن عمر ان بن حصين. ٩مختصر القدوري مع اللباب ٢١/٣، فتح القدير ٣٣/٦.

اہل بدعت کی گواہی قبول کی جائے گی مثلاً جربیہ، قدریہ، روافض،خوارج، مشہہ اور معطلہ۔ اسی طرح غیرمختون شخص کی گواہی بھی قبول کی جائے گی،خصی اور ولد زنااگر عادل ہوں ان کی بھی گواہی قبول کی جائے گی بخنثیٰ کی گواہی میں عورتوں کے حساب کو محوظ رکھا جائے گا۔ €

کے عدم تہمت .....فقہاء کااس پر اتفاق ہے کہ تہمت کی وجہ سے گواہی روکردی جائے گی ، تہمت سے مراد ہے کہ گواہی سے گواہ ک کوئی ذاتی غرض متعلق ہویا وہ مشہودلہ کوفع پہنچانا چاہتا ہویا اس سے ضرر کا دفعیہ کرر ہا ہو، چنا نچہ باپ کی گواہی اولا دکے حق میں اور اولا دکی گواہی باپ دادا کے حق میں غیر مقبول ہے، ایک خصم کی گواہی دوسر نے خصم کے حق میں معتبر نہیں ، خصم سے مراد ہر وہ خض جو کسی بھی حق میں نور مقدمہ لڑ ) رہا ہو چنا نچہ و کیل کی گواہی موکل کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی ، موصی لہ کی گواہی میت کے لئے مقبول نہیں ، اور خصوص علیہ یعنی بیتیم (جووصی کی پرورش میں ہو) کے حق میں بھی گواہی قبول نہیں ، امور شراکت میں ایک شریک کو گواہی دوسر سے شریک کے حق میں قبول نہیں کی جائے گواہی ہوتی ہے اگر شریک نے ایسے امور کے متعلق گواہی حق میں قبول کی جائے گا ، چونکہ اس کی شراکت داری میں سے نہ ہول تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی ، چونکہ اس گواہی میں تہمت نہیں ہے ، مالکیہ نے شریک کی گواہی کوروار کھا ہے۔

چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔'' خصم کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اور نہ ہی تہمت زدہ کی گواہی قبول کی جائے گی۔''

نیز آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دیہاتی کی گواہی شہری کے خلاف قبول نہیں کی جائے گی۔ ← دشمن سے مراد وہ خض ہے جو دنیوی معاملات میں دشمنی رکھتا ہواور شہو دعلیہ سے بغض رکھتا ہواس کے خوش ہونے سے غمز دہ ہوتا ہواوراس کی مصیبت سے خوش ہوتا ہو۔

فقہاءکاا تفاق ہے کہ بھائی، چچا، ماموں وغیر ہم کی گواہی ایک دوسرے کے قق میں جائز ہے، چونکہ تہمت معدوم ہے کیونکہ ان میں سے ہر فرد کا مال عرفا اور عادةً دوسرے سے الگ ہوتا ہے لہٰذا ہیا جنبیوں کی طرح ہوئے۔

میاں ہوی کی گواہی ایک دوسرے کے قق میں جائز ہے یانہیں سواس میں فقہاء کا اختلاف ہے جمہور فقہاء کے نز دیک جائز نہیں چونکہ میاں ہوی ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں اور عادۃ ایک دوسرے کے مال سے نفع اٹھاتے ہیں لہٰذا گواہی میں بھی ایک دوسرے کو نفع پہنچانا مقصود ہوگا۔

شافعیہ نے میاں بیوی کی گواہی (جوایک دوسرے کے حق میں ہو ) کو جائز قرار دیا ہے چونکہ ان دونوں کے درمیان زوجیت کاتعلق زائل بھی ہو جاتا ہے لہٰذاز وجیت گواہی کے لیے مانع نہیں ہوگی ، بیا ایسا ہی ہے جیسے کوئی اجیرا پنے مستاً جرکے ق میں گواہی دے یااس کے برنکس ۔

• ....بداية المجتهد ٢/٢ ٣٥، فتح القدير المرجع السابق ص ٢٩، البدائع المرجع السابق ص ٣٤١، مغنى المحتاج المدائع المجتهد ٣٤/٢ ١ و ٣٤٠ مغنى المحتاج ٢/٣٠ منه المهذب ٣/٢٠ و الكتاب مع اللباب ٣٣٠/١ اخرجه مالك في الموطا موقوفاً على عمرو هومنقطع ورواه ابو داؤد في الممراسيل، والبيهقي مرسلاً، والحاكم عن ابي هريرة وفي اسناده نظر . ورواه ابوداؤد وابن ماجه عن ابي هريرة (نيل اللوطار ١/٨)

حکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلدہشم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تضاءاورا ثبات حق کے مختلف طریقے فقہاء کے نزدیک بالا تفاق ایک دوست کی گواہی دوست کے حق میں قبول کی جائے گی۔ دوست سے مراد وہ مخص ہوتا ہے جو تمہاری خوش سے خوش ہو بتمہاری مصیبت پر رنجیدہ ہو، چنانچہ دوست کی گواہی قبول کرنے میں کوئی تہمت نہیں ہوتی برخلاف اصول وفروع کی گواہی نے۔

لعض گواہیوں کے ساتھ مخصوص شِرا لط ....اس قتم کی اہمِ شرا لط مندرجہ ذیل ہیں۔

ا است جس امر پرمردول کواطلاع ہواس کی گواہی میں تعداد کا ہونا یعنی یا دومرد ہوں یا ایک مرداوردوعور تیں چنانچ فرمان باری تعالی ہے:
وَ اسْتَشْہُوںُ وَا شَہِمِیْں یُنِ مِن سِّ جَالِکُمْ تَ وَانُ لَّمُ یکُونَا سَ جُلیْنِ فَرَجُلٌ وَّامُواَ اَنْ مِبِسَنُ تَدُضُونَ مِنَ الشُّهَا اَءِ
اورا پنظم سے دومردول کو گواہ بنالو، ہاں اگر دومردمو جود نہ ہوں توایک مرداوردوعور تیں ان گواہوں میں ہے ہوجا کیں جنہیں تم پند کرتے ہو۔ ابقرۃ ۲۸۲/۳ گواہوں کی نہ کورہ تعداد دیوانی حقوق کے متعلق ہے خواہ حق مال ہو یا غیر مال ہو، جیسے: نکاح، طلاق، عدت، حوالہ، وقف مُسلم، وکالت، وصی، ہیہ، اقرار، ابراء، ولا دت، نسب، چنانچہ بید حقوق حنفیہ کے نزد یک دومردول یا ایک مرداوردوعور توں کی گواہی ہے ثابت ہوجاتے ہیں، عورت کی گواہی تب قبول ہوگی جب گواہی کی اہلیت اس میں ہمتن پائی جاتی ہو، وہ اس طرح کی عورت گواہی کا تحل کر میں تو ت ضبط کمز ور ہوتی لائتی ہوا کو ایک تب وہ کو کہ کو ایک تب ہوں ہوں جاتی ہوا گیا ہوا گیا ہوا گیا ہوا کہ کر اس کا کر میں تو ت ضبط کمز ور ہوتی لائتی ہوا کہ جاتی ہوا کہ جاتی ہوا گیا ہے چونکہ عورت میں تو ت ضبط کمز ور ہوتی ہوا در ہوتی ہول ہولی جاتی ہوا کہ جاتی ہوا گیا ہوں جاتی ہوا گیا ہے جونکہ عورت میں تو ت ضبط کمز ور ہوتی ہوا گیا ہوا گیا ہوا گیا ہوا گیا ہوں کو جاتی ہوا گیا ہوا گیا ہول ہول ہوگی ہول جاتی ہوں وہ اس طرح کی مقابلہ میں اس کئے رکھا گیا ہے چونکہ عورت میں تو ت ضبط کمز ور ہوتی ہوا رہات کوجلدی بھول جاتی ہو موان باری تعالی ہے:

#### أَنْ تَضِلُّ إِحُدُىهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحُدُىهُمَا الْأُخْرَى ۗ

بیک اگران میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یا ددلائے۔ البقرة ۲ / ۲۸۲

شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ کہتے ہیں: مردوں کے ساتھ عورتوں کی گوائی قبول نہیں کی جائے گی ہاں البتۃ اموال اورتو الع اموال یعنی ہے، اجارہ، ہبہ، وصیت، رہن اور کفالت میں، چونکہ اصل ہے ہے کہ عورتوں کی نرطبعی کے غلبہ کی وجہ سے ان کی گوائی قبول نہ کی جائے نیز ان میں تو ت ضبط بھی کم ہوتی ہے اور اشیاء پر ان کی ولایت بھی ناقص ہوتی ہے، رہی بات ان معاملات کی جو مالی نہ ہوں یاان سے مال کا ارادہ نہ ہواور مردوں کو ان پراطلاع ہوجاتی ہوجیہے: نکاح، رجعت، طلاق، وکالت، آل عمد، حدود (حدِّ زنامتثنیٰ ہے) گواہوں سے ثابت ہوجاتی ہیں۔ ● چنا نچہ رجعت کے متعلق فر مان باری تعالیٰ ہے:

#### وَّ اَشُهِدُوا ذَوَى عَدُلٍ مِّنْكُمُ

ا پنے میں کے دوعادل مردول کو گواہ بناؤ۔الطلاق ۲/۲۵

ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنه کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نکاح نہیں ہوتا مگر ولی اور دو عادل گواہوں کی موجودگی میں۔ ● زہری کہتے ہیں!

ے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ، ابو بکررضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ سے پیطریقہ رائج ہے کہ حدوداور قصاص میں عورتوں کی گواہی قبول نہ کی جائے۔ ﷺ شافعیہ کہتے ہیں: رجعت، نکاح اور حدود پرنص کی دلالت موجود ہے اوران معاملات پر ہم نے ان معاملات کو قیاس کرلیا ہے جوازم ممال نہیں اوران پر مردوں کواطلاع ہوجاتی ہو۔ ●

• .....رواه ابوداؤد واحمد وعبدالرزاق والبيهقى وابن دقيق العيد وابن ماجه باسناد حسن قال ابن حجر فى التلخيص وسنده قوى. (نصب الراية) ●اخرجه البيهقى وابن حبان وللطبرانى فى الا وسط عن عمران بن حصين وابى هريرة وجابر وغيرهم. (نصب الراية ٣/٤٠) • وابن ابى شيبه فى مصنفه عن الزهرى وعبدالرزاق عن على. (نصب الراية ٣/٤٠) • المهذب (نصب الراية ٣/٤٠) • (١ ٢٤/٣) • المغنى ٩/٩٠) • المغنى ٩/٩٠) • المغنى ٩/٩٠٩) • المؤنى و المؤ

الفقه الاسلامی دادلته .....جله بهتم \_\_\_\_\_\_ حتى الفقه الاسلامی دادلته ........... قضاء اورا ثبات حَقِ کے مختلف طریقے حدِّ زنا ..... کے متعلق سبمی فقہاء کا اجماع ہے کہ جارگوا ہوں ہے کم سے حدثا بت نہیں ہوگی بیرچارگواہ مرد ہوں، عادل ہوں، آزاد ہوں اور مسلمان ہوں، چنانچیفر مان باری تعالیٰ ہے:

كُو لَا جَاْءُ وْ عَكَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهُنَ آءَ ۚ فَاذْكُمْ يَأْتُواْ بِالشَّهَنَ آءِ فَأُ وَلَيْكَ عِنْنَ اللهِ هُمُ الْكُنِ بُونَ ۞

السافتراء بركيون نيس چارگواه لائے ، پس جب گواه نيس لائے تو يائند كے ہاں كي جھوئے بيں۔انور١٣/٢٣

وَ الْتِقِى يَاتِيْنَ الْفَاحِثَةَ مِنْ نِسَا بِكُمْ فَاسْتَشْهُدُواْ عَكَيْهِنَّ آمُ بِعَةً قِنْكُمْ ۚ ﴿
وَوَرَ تِسَ بِحِيانَى وَارْتَكَابِ كَرَبْيُعِيسِ اوروه تم بارئ ورتوں ميں ہے بول توان برا ہے ميں كے چارگواه بناؤ۔انساء ١٥/٥ جوورتيں بے حيائى وارتكاب كر بيئيس اوروه تم ان بَائن بَعَةِ شُهَنَ آءَ انور ٢/٢٠٪

حضور نبی کریم صلی القدعلیه وسلم سے بیرحدیث ثابت ہے کہ آپ نے فر مایا: چارگواہ لا ؤور نہتمہاری کمر پرحد جاری کی جائے گی۔ ❶ حدزنا کے علاوہ بقیہ حدود اور قصاص میں جمہور فقہاء کا اتفاق ہے کہ بیامور دومرد گواہوں سے ثابت ہوجاتے ہیں، چنانچیفر مان باری تعالیٰ ہے:

# وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَ يَنِ مِن سِّ جَالِكُمْ فَ المَّرِمَ المِنْ المِنْ المِنْ ٢٨٢/٢٦

حدودوقصاص میں عورتوں کی ًواہی قبول نہیں کی جائے گ۔

۔ ظاہر بیہ کہتے ہیں ، مرد کے ساتھ عورتوں کی گواہی قبول کی جائے گی بشرط بی*د کی عورتیں* ایک سے زائد ہوں ظاہر میہ نے ظاہر آیت پر<mark>عمل</mark> باہے :

> فَإِنْ لَنَمْ يَكُونَا مَ جُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامُرَا ثَنِ مِمَّنْ تَرْضُونَ مِنَ الشُّهَا آءِ اگردومردنهول وايكمرداوردومورتول وكواه بناؤجن عقراضي بو البقرة ٢٨٢/٢

البتہ وہ امور جن پرصرف عورتیں مطلع ہوتی ہوں ان میں عورتوں کی گواہی قبول کی جائے گی۔ چنانچے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا کی گواہی نوروار کھا ہے۔ کہ '' پیطریقہ عرصہ سے چلا آرہا ہے کہ وہ امور جن پرعورتوں کے علاوہ کسی کو آگاہی حاصل نہیں ہوتی جیسے: ولا دت کے امور اور عورتوں کے عیوب وغیر ھاان میں عورتوں کی گواہی جائزے۔
گواہی جائزے۔

البتة ان احوال کی تحدید میں اختلاف ہے، چنانچہ حنفیہ کہتے ہیں: ولا دت، کنوارہ بن اورعورتوں کے عیوب جن پر مرد مطلع نہ ہوتے ہوں میں عورتوں کی گواہی قبول کی جائے گی چونکہ رضاعت میں عورت کے محرم میں عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی چونکہ رضاعت میں عورت کے محرم میں خورتوں کی گواہی مقبول نہیں ہوگی چونکہ پیدائش آ رشتہ دار مطلع ہو سکتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک ورافت میں عورتوں کی گواہی مقبول نہیں ہوگی چونکہ پیدائش آ کے وقت بچے کی چیخ دیکار کو مرد بھی میں سکتے ہیں۔ لہذا اس میں عورتوں کی گواہی جمت ہے جیسے: رمضان کا جاند دیکھنے میں عورتوں کی گواہی مجت ہے جیسے: رمضان کا جاند دیکھنے میں عورتوں کی گواہی مجت ہے جیسے: رمضان کا جاند دیکھنے میں عورتوں کی گواہی مجت ہے جیسے: رمضان کا جاند دیکھنے میں عورتوں کی گواہی جمت ہے جیسے: رمضان کا جاند دیکھنے میں عورتوں کی گواہی جمت ہے جیسے: رمضان کا جاند کو کھنے میں عورتوں کی گواہی جمت ہے۔

صاحبین رحمة الله علیه کہتے ہیں: بیچ کی چیخ و پکار میں عورتوں کی گواہی قبول کی جائے گی جوورا ثت پر منتج ہوتی ہو۔ چونکہ ولا دت کے وقت

<sup>● .....</sup>رواہ ابو یعلیٰ الموصلی فی مستدہ عن انس بن مالک واخرجہ البخاری عن ابن عباس رضی اللہ عنهما۔ ﴿ رواہ الدارقطنی فی سننه عن حذیفة بن الیمان وفیہ رجل مجھول و رواہ الطبرانی فی الا وسط (نصب الرایة ۲۰/۰) محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لہذاعورتوں کی گواہی ایسی ہی ہوئی جیسےنفس ولادت پڑان کی گواہی۔ یہی رائے صاحب فتح القدیر کمال بن بهام رحمۃ اللہ علیہ کے نزد یک انجے ہے۔

مالکیه، شافعیه اور حنابله کہتے ہیں: وہ امور جن پرمردوں کو اطلاع نہیں ہو پاتی ان میں اکیلی عورتوں کی گواہی مقبول ہے جیسے: کنوارہ پن ، ثیبه ہونا، ولا دت، حیض، رضاعت، بوقت پیدائش بچے کی چیخ و پکار، کپڑوں تلے عورتوں کے عیوب جیسے زخم، شرم گاہ کا زخم، برص،عدت کا پورا ہونا وغیر ھا۔ان کی دلیل زہری کا متذکرہ بالا اثر ہے۔

اگر تنها عورتیں گواہی دیں توان کی تعداد میں بھی فقہا کا اختلاف ہے، چنانچہ حنفیہ اور حنابلہ کہتے ہیں ایک عادلہ عورت کی گواہی مقبول ہوگی، مالکیہ کہتے ہیں: دوعورتیں کافی ہوں گی مثافعیہ کہتے ہیں: چارعورتوں سے کم کافی نہیں ہوں گی چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک گواہ کے برابر دوعورتوں کو تھہرایا ہے۔ •

ساتعد و کے وقت دونوں گواہوں میں اتفاق کا ہونا ..... وہ امورجن میں تعداد مطلوب ہوتی ہےان میں دونوں گواہوں کامتفق ہوتا شرط ہے، اگر گواہی میں اختلاف ہواتو گواہی قبول نہیں کی جائے گی، چونکہ اگر گواہیوں میں اختلاف ہواتو اس سے دعویٰ میں اختلاف کا ہونالازم ہوتا ہے، اختلاف مشہود ہے جنس میں بھی ہوتا ہے، اس کی مقدار میں بھی ہوتا ہے اورزمان ومکان میں بھی ہوتا ہے۔

رہی بات جنس میں اختلاف کی سوجھی عقد میں ہوتا ہے مثلاً :ایک گواہ نیچ کی گواہی دے اور دوسرامیراث یا ہبدکی ، بسااوقات اختلاف مال میں ہوتا ہے مثلاً :ایک گواہ گواہی دے مال کے مکیلی ہونے کی اور دوسراموز ونی ہونے کی ، چنانچہ ایسی صورت میں گواہی قبول نہیں کی جائے گ چونکہ دونوں عقدوں میں اختلاف ہے یا دونوں اجناس میں اختلاف ہے۔

مقدار میں اختلاف ہونے کی تفصیل یوں ہے کہ ایک شخص دوسر شے خص پر مثلاً: دو ہزار روپے کا دعویٰ کرے اور دعویٰ گواہوں سے ثابت ہو جائے ، تاہم ایک گواہ ایک ہزار کی گواہی دے اور دوسرا دو ہزار کی ، چنانچہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گواہی قبول نہیں کی جائے گی ، چونکہ لفظ و معنیٰ میں گواہوں کا شریک اور متفق ہونا شرط ہے ، جب کہ یہاں تو دونوں گواہ الفاظ میں اختلاف کر رہے ہیں چونکہ ایک گواہ ایک ہزار کی گواہی دیتا ہے دوسرا دو ہزار کی ، الفاظ کے مفرد و تثنیہ ہونے کے اختلاف سے معنی بھی مختلف ہو جاتا ہے ، گویا ایک گواہ کا کلام دوسرے گواہ کے کلام کے مباین ہے۔ یہ ایسا ہی ہوا گویا جنس میں اختلاف ہو۔ یہی تفصیل صبح ہے۔

صاحبین رحمۃ اللہ علیہ اکنز دیک ایک ہزارروپے میں گواہی قبول کی جائے گی چونکہ ایک ہزارروپے پر دونوں گواہ منفق ہیں،اورایک گواہ زائد مالیت میں متفرد ہےلہذاحق منفق علیہ ثابت ہو جائے گااور متفرد بہ ثابت نہیں ہوگا۔

بیاختلاف اس صورت میں بھی جاری ہوگا کہ ایک گواہ ایک طلاق کی گواہی دیتا ہواور دوسرا دویا تین طلاقوں کی ،امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گواہی قبول نہیں کی جائے گی ، جب کہ صاحبین کے نزدیک اقل برگواہی قبول ہوگی۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اورصاحبین رحمۃ اللہ علیہ کا اس امر پراتفاق ہے کہ اگر مدعی پندرہ سوکا دعویٰ کرتا ہو، ایک گواہ ایک ہزار کی گواہی دیتا جواور دوسرا گواہ پندرہ سوکی تو ایک ہزار پر گواہی قبول کی جائے گی چونکہ لفظاؤ معنی دونوں گواہوں کا اس پراتفاق ہے اس لئے کہ گواہ یہ الفاظ بولتا ہے۔''الف و خمس مائنہ'' یدد جملے ہیں ایک جملے کا دوسرے جملے پرعطف کیا جارہا ہے،عطف معطوف علیہ کی تاکید کرتا ہے بخلاف'' الف''

■ .....يمارئ تعيل و يحيح المبسوط ٢/١١، فتح القدير ٢/٢، البدائع ٢/٢٧، الدر المختار ٣٨٦/٣، اللباب ٣٥٥/٣، بداية المجتهد ٣٥٣/٢، الشرح الكبير ١٨٥/٣، المهذب ٣٣٢/٢، مغنى المحتاج ٣/١٣٣، المغنى ١٣٤/٩، المحلى لا بن حزم ٢٨٣/٩، الطريق الحكمية ص ١٢٩.

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلد بشتم \_\_\_\_\_\_ بین کے ختلف طریقے الاسلامی وادلته ..... وضاءاورا ثبات حق کے مختلف طریقے اورالفین کے چونکہ ان کے درمیان صرف عطف نہیں ہوتا۔

. رہی بات زمان ومکان میں اختلاف کی سواگر اختلاف اقرار میں ہوتو گواہی مقبول ہوگی چونکہ اقر ارتکرار کا حامل ہوسکتا ہے لہذا دونوں گواہیوں کو دواوقات اور دومقابات میں جمع کرناممکن ہے۔

اوراگراختلاف فعل میں ہوجیہے قبل،غصب، بیع،طلاق، نکاح وغیرھا تو گواہی قبول نہیں کی جائے گی چونکہ افعال تکرار کے حامل نہیں ہوتے لہٰذاافعال میں زمان ومکان کے مختلف ہونے ہے دوگواہیوں کا اختلاف لازم ہوتا ہے۔

اگرایک شخص دوسرے پر ہزارروپے کا دعویٰ کرے پھرایک گواہ قرضہ ہونے کی گواہی دے دوسرا قرضہ کی گواہی دے کیکن ساتھ کہے کہ وہ چکا دیئے گئے ہیں تاہم قرضہ ہونے پر دونوں کے منفق ہونے کی وجہ سے فیصلہ صادر کیا جائے گالیکن ادائیگی میں اختلاف ہونے کی وجہ سے ادائیگی کا فیصلہ صادر نہیں کیا جائے گا۔

### نفسِ شہادت میں شرا بط

شہادت میں مختلف شرائط کی رعایت رکھنا ضروری ہےان میں سے کچھا ہم شرائط حسب ذیل ہیں۔

ا۔لفظ شہادت.....گواہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ لفظ شہادت (یا گواہی کا لفظ) ذکر کرے،اگر گواہ نے کہا کہ مجھے علم ہے یا کہا میں یقین رکھتا ہوں تواس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔

۲۔شہادت ( گواہی ) دعویٰ کے موافق ہو۔۔۔۔۔اگر گواہی دعویٰ کے مخالف ہوتو قبول نہیں کی جائے گی ، ہاں البتہ اگر مدی دعویٰ اور گواہی میں موافقت پیدا کردےاورموافقت ممکن ہوئی ہوتو قبول کی جائے گی۔ ●

شہادت پرشہادت ۔۔۔۔۔۔چنانچہ ان حقوق میں گواہی پر گواہی جائز ہے جوشبہ سے ساقطنہیں ہوتے چونکہ ایسے حقوق کی اشد ضرورت ہوتی ہے جب کہ اصل گواہ گواہی دینے سے بسااوقات عاجز ہوتا ہے اوروہ کسی عذر کی بناپر قاضی کے سامنے حاضر ہونے سے قاصر ہوتا ہے ،اگر گواہی کو جائز نہ رکھا جائے توبیسارے حقوق ضائع ہوجائیں گے۔تاہم حدود وقصاص میں گواہی پر گواہی قبول نہیں کی جائے گی ، بلکہ حدود وقصاص میں اصل گواہ کا ہونا ضروری ہے ، چونکہ حدود وقصاص شبہ سے ساقط ہوجاتے ہیں۔

گواہی پرگواہی کی کیفیت .....اصل گواہ فرعی گواہ ہے یوں کہے : میری گواہی پرگواہی دو کہ فلاں بن فلاں نے میرےسا منے اقر ارکیا ہےاور مجھےاپنے اوپر گواہ بنایا ہے، چونکہ اصل گواہ کا فرعی گواہ کے پاس گواہی دینا ضروری ہے جیسے قاضی کے پاس گواہی دی حاتی ہے۔

اگر گواہی کی آخری عبارت'' اور مجھےاپنے اوپر گواہ بنایا ہے'' نہ کہے تو یہ بھی جائز ہے، چونکہ جو شخص دوسرے کا اقرار سنتا ہے اس کے لئے گواہی دیناحلال ہوتا ہے،اگر چہذکورہ عبارت نہ بھی کہے۔

فرعی گواہ قاضی کے پاس بول گواہی دے ..... میں گواہی دیتا ہوں کہ فلال شخص نے مجھے اپنی گواہی پر گواہ بنایا ہے کہ فلال شخص نے میرے یاس اس چیز کا اقر ارکیا ہے۔ اور مجھے کہاہے کہ میری گواہی پر گواہی دو۔

در مختار میں ہے کہ اصل گوا پختصر اُیوں کیے میری گواہی پر گواہی دو،اور فرعی گواہ کہے میں اصل گواہ کی گواہی پر گواہی دیتا ہوں کہ .....اسی پر

<sup>■....</sup>البدائع ۲۷۳/۹، فتح القدير ۲/۰۱ اللباب ۲۳/۳.

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلد بشتم \_\_\_\_\_\_ الفقه الاسلامی وادلته ..... اهم مرحسی اورا بنات حق کے مختلف طریقے امام سرحسی اورا بن کمال وغیرهانے فتویٰ دیا ہے۔

فرگ گواہوں کی گواہی صرف اس صورت میں قبول کی جائے گی کہ جب اصل گواہوں کا حاضر ہونا دشوار ہومثلاً: اصل گواہ مرجا ئیں یا تمین دن یااس سے زائد دنوں کی مسافت پر چلے جائیں یاالیی شدید بیاری میں مبتلا ہوجائیں کہ عدالت میں حاضر ہونے کی طاقت ندر کھتے ہوئیا، چونکہ اس قسم کی گواہی ضرورت کی بنا پر جائز ہے۔

فری گواہوں سے اصل گواہوں کا تزکیہ قبول کیا جائے گاچونکہ فری گواہ اہل تزکیہ میں سے ہیں لبنداان کی تعدیل صحیح ہوگی ، اگر فری گواہ اصل گواہ وے گواہ اصل کا تزکیہ نہ کریں تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق قاضی اصل گواہوں کی حالت پرنظر کرے گایا اصل گواہ خود حاضر ہوئے اور گواہی دی یہی رائے زیادہ صحیح اور ظاہر الروایہ ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فری گواہوں سے اصل گواہوں کا تزکیہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ فری گواہ و گواہ کی قبل کر ہے ہوئے ہیں اور تعدیل کے بغیر گواہی ہوتی ہیں۔

اوراگراصل گواہ گواہی کا افکار کریں اور یوں کہیں: اس واقعہ پرہمارے پاس کوئی گواہی نہیں ہے جب کہ اصل گواہ مرجا کیں یا کہیں غائب ہوجا کیں چرفری گواہ آئیں اور اصل گواہوں کی گواہی دیں یا اصل گواہ فری گواہوں کو گواہی سو پنینے سے افکار کریں اور یوں کہیں کہ ہم نے ان لوگوں کواپئی گواہی پر گواہی بنایا اور وہ مرجا کیں یا کہیں غائب ہوجا کیں تو ان صورتوں میں فری گواہوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی چونگھ میل یعنی گواہی سو نیمنا شرط ہے جب کہ تعارض کی وجہ سے میشر طنہیں پائی گئی۔ •

گواہی کی جگہ کی شرط ..... مجلس قضاء (عدالت) میں گواہی دینا شرط ہے۔ 🏻

چوتھا مقصد: گواہی سے رجوع کرنے کا حکم .....گواہی سے رجوع کرنا یہ ہے کہ گواہ کیے: میں نے جو گواہی دی ہے اس سے رجوع کرتا ہوں، اگر گواہ نے نے اس سے رجوع کرتا ہوں، اگر گواہ نے فیصلہ صادر ہوجانے کے بعد گواہی سے رجوع کیا تو اس کا رجوع قبول نہیں کیا جائے گا۔ نیز گواہی سے رجوع صرف قاضی کی مجلس میں صحیح ہوگا۔

چونکەر جوع فنخ شہادت ہے لہٰذا فنخ بھی اسی جگہ عتبر ہوگا جہاں گواہی معتبر ہوتی ہے،اوروہ جگہ کمر ؤعدالت ہے۔

چونکہ گواہی ہے رجوع کرنا درحقیقت تو بہ کرنا ہے اور تو بہ جنایت ( گناہ ) کے بقدر ہوتی ہے، اگر گناہ چوری چھپے کیا ہوتو تو بہ بھی حبیب کر ہوگی اورا گر گناہ اعلانیہ کیا ہوتو تو بہ بھی اعلانیہ ہوگی ۔ 🇨

جب کمرۂ عدالت کے علاوہ کہیں اور گواہی ہے رجوع صحیح نہیں تو اگر مشہود علیہ (جس کے خلاف گواہی دی جارہی ہو یعنی مدعی علیہ ) گواہوں کے رجوع کا دعویٰ کرے یا نہیں قتم دینا چاہے کہ انہوں نے رجوع نہیں کیا تو نہیں قتم نہیں دی جائے گی۔اسی طرح اگر مشہود علیہ رجوع پر گواہ قائم کردے تو گواہ قبول نہیں کئے جا کیں گے چونکہ مشہود علیہ نے باطل رجوع کا دعویٰ کیا ہے۔

كيونكدر جوع كمرهُ عدالت ميں ثابت نہيں جب كيدگواہ قائم كرنااورتشم لا گوكرناتبھي ہوتا ہے جب دعوى صحيح ہو۔

اس کی دلیل میہ ہے کہا گرمشہودعلیہ نے اس امر پر گواہ قائم کئے کہ گواہ نے فلاں شہر کے قاضی کے پاس رجوع کیا ہے اوراس پر قاضی نے مال کا صان لا گوکیا ہوتو مید گواہ قبول کئے جائیں گے۔

فیصله صادر ہونے تے بعدر جوع صخیح نہیں ہوگا سواگر گواہ رجوع کریں توان کے رجوع سے صادر شدہ فیصلنہیں ٹوٹے گا۔

چنانچہ با تفاق علاء قاضی فیصلے کونہیں توڑے گا، اگر فیصلہ ہونے سے پہلے گواہ رجوع کریں تو قاضی گواہوں کی گواہی پر فیصلہ نہیں کرے گا اوراس صورت میں گواہوں کارجوع صحیح ہوگا چونکہ گواہی خبر ہوتی ہے جوغلط بھی ہو سکتی ہے۔

<sup>• .....</sup>الكتاب مع اللباب ٢٨/٣، تبيين الحقائق ٢٣٤/٣، ١ البدائع ٣٤٩/٦ تي يوضرت معاذرض الله عنه كامفهوم برد يكفي فقتح القدير ٨٤/١

اگر دوگواہ کئی شخص پر مال کے متعلق گواہی دیں اور قاضی گواہی کے مطابق فیصلہ کردے، مدعاعلیہ مال مدعی کوسپر دکردے پھر دونوں گواہ رجوع کرلیں تو دونوں گواہ نصف نصف مال کے ضامن ہوں گے، چونکہ دونوں گواہ مدعاعلیہ کے مال کوتلف کرنے کا سبب بنے ہیں لہٰذاوہی ضامن ہوں گے۔

اوراگرگواہوں کی تعداد چارہوان کی گواہی پر قاضی نے فیصلہ کردیا ہو پھران میں سے دوگواہ رجوع کردیں تو ان پر تاوان نہیں ہوگا چونکہ گواہوں کا نصاب ابھی پورا ہے اور مال مشہودلہ کے پاس ہے، اور اگر چار میں سے تین گواہ رجوع کریں تو نصف مال رجوع کرنے والے گواہوں پر لازم ہوگا چونکہ ایک گواہ ابھی تک اپنی گواہی پر قائم ہے بید حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک ہے، جب کہ حنابلہ کے نزدیک جس گواہ نے رجوع کیا ہے اس پر مال کا اس کے تناسب سے تاوان لا گوہوگا، چنا نچواگر تین گواہ ہوں ان میں سے ایک رجوع کر بے تو اس پر ایک ثلث مال کا تاوان لا گوہوگا۔ تاوان لا گوہوگا۔ تاوان لا گوہوگا۔

اگر مال کے متعلق ایک مرداور دوعورتوں نے گواہی دی ہو، ان میں سے ایک عورت رجوع کرے تو وہ چوتھائی مال کی ضامن ہوگی، اگر دونوں عورتیں رجوع کرلیں تو نصف مال کی ضامن ہوں گی چونکہ ایک عورت ابھی اپنی گواہی پر قائم ہے لہٰذانصف حق باقی رہا، نیزیہ امر متعین ہے کہ گواہی کے معاملہ میں دوعورتیں ایک مرد کے برابر ہیں، اس طرح اگر مردر جوع کر لے تو وہ نصف مال کا ضامن ہوگا۔

اگرایک مرداور درس عورتیں مال کے متعلق گواہی دیں پھر فیصلہ صادر ہونے کے بعد بھی گواہ رجوع کرلیں توامام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ضان ان سب پرسدس (چھے حصہ ) کے حساب سے ہوگا، چونکہ دس عورتیں پانچ مردوں کے برابراورا کیک مردکوملا کر چھ ہوئے عورتوں پر پانچ سدس بعنی ہرعورت برنصف سدس ہوگا۔

۔ صاحبین کہتے ہیں مزمزنصف ضان اورعورتوں پر بقیہ نصف ہوگا چونکہ اگر چیعورتیں نصاب سے کتنی ہی زیادہ ہوں ان کے حصہ میں آدھی گواہی ہےلہذاان پر مال بھی آدھا ہوگا۔

اگر دوآ دمیوں نے کسی بائع کے خلاف کوئی چیزمثل قیت یااس سے زائد قیمت کے ساتھ فروخت کرنے کی گواہی دی قاضی نے اس گواہی پر فیصلہ صادر کر دیا پھر گواہی سے دونوں نے رجوع کیا تو مشہودعا یہ کے لئے ان پر کوئی ضان نہیں ہوگا۔

. چونکہان کی گوہی اتلاف بالعوض پر پنتج ہوئی ہے جوعوض مبیع کامتبادل ہے جب کہاتلاف بالعوض فی الحقیقت اتلاف نہیں ہوتا ،اگر گواہوں نے قیت مثل ہے کم کی گواہی دی تو نقصان کے ضامن ہوں گے۔

اسی طرح اگر دوآ دمیوں نے کسی شخص کے خلاف گوائی دی کہ اس نے ایک عورت کے ساتھ مہرمثل کے ساتھ نکاح کیا ہے پھر دونوں نے گوائی سے رجوع کرلیا تو ان پرکوئی ضان نہیں ہوگا اور ان کے رجوع کرنے سے نکاح بھی فٹخ نہیں ہوگا چونکہ بضع کے منافع اتلاف کی صورت میں غیر متقوم ہوتے ہیں، بیاعیان مالیہ کے برعکس ہے، نیز منافع متقوم نہیں ہوتے اس لئے ضان نہیں ہوگا کیونکہ ضان عوض اور معوض عنہ کے

●.....المبسوط ۲ ا/۱۷۷، فتح القدير ۸۵/۲، البدائع ۲/۳۲، الدر المختار ۱۲/۳، اللباب ۲۲/۳ مجمع الضمانات ص
 ۱۳۹۹لمهذب ۲۴۰۰/۲.

الفقه الاسلامی دادلته ..... جلد شتم \_\_\_\_\_\_ حفاف طریقے در میان مماثلت جائے ان میں اور زائل ہونے والی اعراض میں درمیان مماثلت جاہتا ہے جب کہ وہ اعیان جنہیں محفوظ کیا جائے اور مال کے طور پر رکھا جائے ان میں اور زائل ہونے والی اعراض میں مماثلت نہیں ہوتی۔ اور اگر دونوں گواہوں نے مہرمثل سے زائد کی گواہی دی پھر رجوع کر لیا تو زائد حصہ مال کے ضامن ہوں گے چونکہ انہوں نے زائد حصہ مال کو خاص کے مقابلہ میں کوئی عض بھی نہیں ہے۔

اسی طرح اگر دوآ دمیوں نے کسی شخص کے خلاف گوا ہی دی کہ اس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی ہیں اور اس نے بیوی سے صحبت کی ہے، خاوند بھی صحبت کا اقر ارکرتا ہواور قاضی فرقت کا فیصلہ کر دے پھر دونوں گواہ رجوع کرلیں تو وہ ضامن نہیں ہوں گے ہاں البت اگر مہمثل سے زائد گواہی دی ہوتو اس کے ضامن ہوں گے ، چونکہ مہمثل کے بقتر را تلاف بالعوض ہوتا ہے ، اور وہ منافع بضع کا استیفاء ہے۔

اگرطلاق صحبت ہے تبل ہواور قاضی نصف مہر کا فیصلہ کردے جب کہ مہر مقرر ہویا مہر مقرر نہ ہواور قاضی متعہ کا فیصلہ کردے پھر دونوں گواہ رجوع کریں تو دونوں پہلی صورت میں متعہ کے ضامن ہوں گے، چونکہ رجوع کریں تو دونوں پہلی صورت میں متعہ کے ضامن ہوں گے، چونکہ ان کی گواہی خاوند ہے کسی چیز کے اتلاف پر منتج ہوئی ہے اور مقابلہ میں کوئی عوض لیس ، نیبیں کہا جائے گا کہ قاضی سے صادر ہونے والا فیصلہ لابدی ہے چونکہ یہ مہریا متعہ کا تبل الدخول فیصلہ ہے کیونکہ یہ فیصلہ دوگوا ہوں کی گواہی سے ہوا ہے لہذا حق شوہر کے ذمہ واجب ہوگا اور سقوط کا احتیال نہیں رکھے گا۔

ای طرح اگردوآ دمیوں نے کسی شخص کے خلاف گوا بی دی کہ اس نے سال بھر کے لئے اپنامکان کرایہ پردیا ہے جب کہ متاجرا نکار کرتا ہو اور قاضی اجارہ کا فیصلہ صادر کرد ہے پھر رہائش کے منافع حاصل ہوجانے کے بعد دونوں گواہ رجوع کرلیس تو دونوں متاجر کے لئے ضامن ہوں گے لیکن اجرت مثل سے زائد کے ضامن ہوں گے، چونکہ اجرت مثل کے بقدر عوض حاصل ہوتا ہے، اور باقی بغیر عوض کے، گویا گواہوں کی گواہی زائد کے بقدر متاجر کے لئے اتلاف پر منتج ہوئی۔

اگردوآ دمیوں نے ایک شخص کے خلاف گوائی دی کہ اس نے اپنی ہیوی ہے کہا:'' اگرتم گھر میں داخل ہوئی تو تمہیں طلاق ہے'' دوسرے دو شخص گوائی دیں کہ عورت گھر میں داخل ہوئی ہے، قاضی نے فرقت کا فیصلہ صادر کر دیا ہواس کے بعد گواہ رجوع کرلیس تو پہلے دو **گواہ** ضامن ہوں گے چونکہ ان کی گوائی طلاق پرتھی اور وہ بغیرعوض کے اتلاف تھا، لہٰذا وہ ضامن ہوں گے، کیونکہ طلاق تھم کی علت ہے اور دوسرے دو گواہوں پر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا، چونکہ گھر میں داخل ہونا شرط ہے۔

اگر دوآ دمیوں نے کسی آ دمی کے خلاف گواہی دی کہاس نے چوری کی ہےاور چوری حدنصاب کو پہنچتی ہوقاضی نے ہاتھ کا منے کا فیصلہ صادر کر دیا اور ہاتھ بھی کاٹ دیا گیااس کے بعد دونوں گواہوں نے رجوع کرلیا تو وہ دونوں ہاتھ کی دیت کے ضامن ہوں گے۔

اسی طرح اگر دوآ دمیوں نے گواہی دی کہ فلاں شخص نے فلاں کو نطأ قتل کیا ہے یا اس کو نطأ زخمی کیا ہے قاضی نے سزا کا فیصلہ سنا دیا پھر دونوں گواہوں نے رجوع کرلیا تو دونوں دیت کے ضامن ہوں گے چونکہ گواہوں کی گواہی اتلاف پر منتج ہوئی ہے جس کا اثر ان کے مال پر پڑا کیونکہ ان دونوں کی گواہی اتلاف کے اقرار کے بمنزلہ ہے ، جب کہ اقرار قتل کی صورت میں عاقلہ دیت نہیں ادا کرتی ۔

آگردوآ دمیوں نے ایک شخص کے خلاف گواہی دی کہ اس نے فلال شخص کوعمداً قتل کیا ہے، قاضی نے قصاص کا فیصلہ صادر کر دیا اور قصاص میں اس شخص کوتل کر دیا گیا پھر دونوں گواہوں نے رجوع کر لیا تو حنفیہ کے نزدیک گواہوں سے قصاص نہیں لیا جائے گا، بہی مالکیہ میں سے ابن قاسم کا قول ہے، حنفیہ کے قول کی دلیل بیہ ہے کوتل کی حرکت گواہوں سے سرز دتو نہیں ہوئی ہاں البتہ ان کی گواہی قاضی کے فیصلہ کا سبب بنی ہے، جب کہ اکثر قتل کی صورت میں لوگ دیت ہوئے کر لیتے ہیں۔ •

شافعیہ اور حنا لبہ کہتے ہیں .....گواہ اس وقت گوا بی ہے رجوع کریں جب قصاص یاتل نافذ ہو چکا ہویاز نامیں رجم ہو بچکے یا کوڑے

<sup>■ .....</sup>فتح القدير ٩٥/٦، البدائع ٢٨٥/٦، الشرح الكبير ٢٠٤/٣.

الفقد الاسلامی وادلتہ مسلم الفقد مرجائے اس کے بعد گواہ کہیں ہم نے جان ہو جھر کر (غلط) گواہی دی ہے چنانچہ گواہوں سے قصاص لیا جائے گایاان کے مال میں دیت مقلظہ لازم ہوگی جوان پر تقسیم کی جائے گی چونکہ مشہود علیہ کو ہلاک کرنے میں گواہ سبب بنے ہیں، اس کی ایک ورد کیل بھی ہوہ وہ اثر ہے جوشعی رحمة الله علیہ ہے منقول ہے کہ دوآ دمیوں نے حضرت علی رضی الله عنہ کے پاس گواہی دی کہ فلال شخص نے ورد کیل بھی ہوں وہ دونوں گواہ ایک اور خض کو پکڑلائے اور کہا پہلے ہم سے خطاہوگئی، چوری کی ہے، چنانچہ حضرت علی رضی الله عنہ نے ان گواہوں کی گواہی کو باطل قر اردیا اور پہلے خض کی دیت کا نہیں ضامن بنایا اور فرمایا: اگر جھے علم ہوتا کہتم نے غلط گواہی دی ہے تو میں ضرور تمہارے ہاتھ کا شا۔

اگررجوع کرنے والے گواہوں نے کہا: ہم سے خطاہوئی تو ان پردیت مخففہ ہوگی بیرحنابلہ کے نزدیک ہے چونکہ عاقلہ اعتراف کی حامل نہیں ہوتی ،شافعیہ کے نزدیک گواہوں پرنصف دیت ہوگی اور بقیہ نصف قاضی پرہوگی گویا مباشر اور مسبب پردیت تقسیم ہوگی۔

اگر چارآ دمیوں نے کسی شخص کے خلاف زنا سرز دہونے کی گواہی دی ، جب کہ دوسرے دوآ دمیوں نے اس کے مصن ہونے کی گواہی دی پھر رجم کے بعد بھی گواہوں نے اپنی اپنی گواہی ہے رجوع کرلیا تو دیت کا ضان زنا ثابت کرنے والے گواہوں پر ہوگا ،احصان ثابت کرنے والے گواہوں پر کچھ واجب نہیں ہوگا ، کیونکہ زناحکم کی علت ہے اور احصان شرط ہے جب کہ حکم علت یا سبب کی طرف منسوب ہوتا ہے نہ کہ شرط کی طرف۔

البنة حدقذف کے لحاظ ہے اگر بھی گواہوں نے رجوع کرلیا تو بھی کوحد قذف لگائی جائے گی، برابر ہے کہ رجم کے فیصلہ کے بعد رجوع کریں یا فیصلہ سے پہلے۔

اگر رجم کے بعد زنا کے ثابت کرنے والے گواہوں میں سے ایک گواہ رجوع کر لے تواس گواہ کو صدفتذ ف لگائی جائے گی چونکہ اس کے اپنے اقر ارسے اس کی گواہی فتذ ف ہوگئی ،اس پر چوتھائی دیت کا تا وان ہوگا اور بقیہ تین چوتھائی بقیہ تین گواہوں پر ہوگا۔

اگرقاضی کافیصلہ صادر ہونے کے بعداور رجم کے قیام سے پہلے ایک گواہ نے اپنی گواہی سے رجوع کیا تو امام ابوصنیفہ اور امام ابو یوسف رحمة الدّعلیما کے نزدیک جو کی گواہ کا صدقائم کرنے سے پہلے رجوع کرنا ایسا ہی ہے جیسے سب نے حد کے فیصلہ سے پہلے رجوع کر لیا۔ امام محمد رحمة الله علیہ کے نزدیک صرف رجوع کرنے والے کو حدلگائی جائے گی یہ اسخسانا ہے چونکہ گواہوں کا کلام شہادت سمجھا جاتا ہے وہ بغیر رجوع کے قذف نہیں بنتا، جب کہ بقیہ تین میں سے کسی نے رجوع نہیں کیا لہذا بقیہ گواہوں کے حق میں کوئی الرنہیں موگالہذاان کا کلام شہادت سمجھا جائے گا۔

امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ ائمہ حنفیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ رجم کا فیصلہ صادر ہونے سے قبل اگر ایک گواہ بھی رجوع کر لے تو سبھی گواہوں کو حد قذف لگائی جائے گی ، کیونکہ ان کا کلام زناکی گواہی نہیں سمجھا جائے گا الایہ کہ اس کے ساتھ فیصلے کا قرینہ ملاہ واہو۔ • •

قاضی کے فیصلہ میں رجوع کااثریہ وگا کہ اگر فیصلہ ہے بل گواہوں نے رجوع کیا ہوتو قاضی ان کی گواہی پر فیصلہ صادر کرنے ہے بازر ہے گا،اگرزنا کے متعلق گواہی ہے رجوع کیا ہوتو گواہوں کو حدقذ ف لگائی جائے گی،اگر گواہوں نے فیصلہ صادر ہونے کے بعدر جوع کیا ہواور حق مالی کے وصول کرنے ہے بل تو مقصٰی علیہ (جس کے خلاف فیصلہ ہوا ہو) ہے مال وصول نہیں کیا جائے گا،اوراگر معاملہ سزاکا ہوتو تہمت زوہ پر سز انہیں ہوگی۔ ●

پانچوال مقصد: حجمو لے گواہول کی سز اسساگر گواہ اقرار کرے کہ اس نے جھوٹی گواہی دی ہےتو امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہا یہ چھن کی بازار میں تشہیر کی جائے گی بشرط یہ کہ وہ بازار کھنٹ ہو کا اوراگر بازاری نہ ہوتو اس کی قوم میں اس کی تشہیر کی جائے۔اس

صاحبین رحمة الله علیهها .... کہتے ہیں: ہم اے ماری گے اور قید میں رکھیں گے تاوقت یہ کہ تو بہ کرلے۔ ا شافعیہ صاحبین کی رائے کے موافق ہیں، کا تاہم شافعیہ کہتے ہیں: جس شخص نے جھوٹی گواہی دی وہ فاس ہے اور اس کی گواہی رد کر دی جائے گی، کیونکہ جھوٹی گواہی کبیرہ گناہ ہے چنا نچہ حضر ت خریم بن فا تک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، جب آپ نمازے فارغ ہوئے سید ھے کھڑے ہوگئے اور تین بار فر مایا: جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شریک تظہرانے کے برابر ہے۔ کا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر آیت کریمہ تلاوت فر مائی:

> فَاجْتَنِبُواْ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْتَانِ وَاجْتَنِبُواْ قُولَ الزُّوْسِ⊙ تندگ یعن بتوں(کی پرسش) سے اجتناب کرواور جموئی گواہی سے بچو۔انج۳۰/۲۲

چھامقصد:غیرمسلم گواہوں کی گواہی پر فیصلہ .....غیرسلموں کی گواہی یا توغیرمسلموں ہی کے تعلق ہوگی یا مسلمانوں کے تعلق۔ 🗨 پہلی صورت .....غیرمسلم کی گواہی غیرمسلم کے خلاف ہو۔

ا۔ حنفیہ ..... کہتے ہیں: کفار کی گواہی جوا کی دوسرے کے خلاف ہو قبول کی جائے گی اس کی دلیل کتاب وسنت اور عقل سے ہے، کتاب سے۔"ومن اهل الکتاب من ان تأمنه بقنطار یؤدہ الیك" اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگرتم ان کی پاس و هیروں مال بطور امانت رکھوتو و تنہیں بور امال اواکرویں گے۔

آیت ہے معلوم ہوا کہ غیرمسلم بعض امانتدار بھی ہیں جب کہ شہادت بھی امانتداری کا شعبہ ہے۔ دوسری جگہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بَعْضُهُمُ اَوْلِيَا عُ بَعْضٍ كفاراً يك دوسر كرفقاء مين الانفال ٧٨ عد

آیت میں دوتی اور رفاقت کا اثبات ہے جب کہ گوائی سے رفاقت کار تباعلی ہے۔

سنت سے :.....کے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرداور ایک عورت کوزنا

• ..... تبيين الحقائق ٢/٢١/٣، الكتاب مع اللباب ٢/٠٠. المهذب ٣٨/٢. وإواه ابوداؤ د والترمذى وابن ماجه عن تحريم بن فاتك (الترغيب ٢٢١/٣). ورواه ابن ابى الدنيا وابن عدى والطبراني والخطيب عن معاويه بن حيده (كشف الخفاء بن فاتك (١١٣/١). والقوانين المفقهية لابن جزى ص ٩٠٩، المحرز لمابى البركات ٣٥٥/٣. بداية المجتهد ٣٥٢/٢، الطرف الحكميه لابن قيم ص ١٧١١.

الفقد الاسلامی وادلته ..... جلائشتم \_\_\_\_\_\_ به من الدعليه وسلم نے ان سے فرمایا: تم اپنے میں کے چار گواہ لاؤ، یہودیوں نے کہا: بھلائم کیسے کے جرم کی پاداش میں پکڑلائے ،رسول کر یم صلی اللہ علیه وسلم نے ان سے فرمایا: تم اپنے میں کے چار گواہ لاؤ، یہودیوں نے کہا: بھلائم کیسے لائیں .....الحدیث: ایک اور صحیح حدیث ہے کہا کیس مرتبہ آپ صلی اللہ علیه وسلم کے پاس سے ایک یہودی گزارا گیالوگوں نے اس کا منہ کالاکر رکھا تھا، آپ نے منہ کالاکر نے کی وجہ دریافت کی تو یہودیوں نے جواب دیا: اس نے زنا کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بھلائم اپنی کتاب میں کیا تھم پاتے ہو؟ .....الحدیث: چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی گواہی پرزانیوں پر حد جاری کی آپ نے نہ یہودی (زانی) سے استفسار کیا اور نہ ہی یہودیہ ہے۔اور نہ ہی ان سے اعتراف جرم اور اقرار کروایا۔

(زای) سے استفسار لیا اور خدہی یہود ہے۔ اور خہری ان سے احتراف برم اور احراد ار کروایا۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے یہود یوں سے فرمایا: 'تم اپنے میں سے چارگواہ لاؤ جو اس کے خلاف گواہی دیں۔' چنا نچہ آپ نے سرز دہونے والے فعل پر یہود یوں (غیر مسلموں) کی گواہی قبول کی ہے اور اس گواہی پر فیصلہ بھی صادر فرمایا۔
عقلی دلیل ہے ہے کہ کفار آپ میں طرح طرح کے معاملات کرتے ہیں، آپ میں لین دن کرتے ہیں اور معاوضہ لیتے دیتے ہیں، تاہم ان سے جنایات (زیا تیاں اور گناہ) بھی سرز دہوجاتے ہیں، غالب اصل میں ایسے مواقع میں کوئی مسلمان ان کے پاس موجود نہیں ہوتا، اگر ایسے مواقع پر غیر مسلموں کی گواہی قبول نہ کی جائے توظلم وزیادتی کا درواز وکھل جائے گا اور غیر مسلموں کے حقوق کا ضیاع ہوگا۔ چنا نچہ غیر مسلم اپنی بیٹی یا بہن کی شادی بھی کراتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حالت سفر میں وصیت کی صورت میں مسلمان پر کافر کی گواہی کوروار کھا ہے اور ان کی گواہی قبول کرنے میں مسلمان رکافر کی گواہی کوروار کھا ہے اور ان کی گواہی قبول کرنے میں مسلمان وں کو ضرورت بھی پر بی ہے۔

بسااوقات کوئی کافراپنے دین پررہتے ہوئے اپنی قوم کے درمیان عادل، صادق اور امین سمجھاجاتا ہےاور کفراس کی گواہی قبول کرنے سے مانغ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ معاملات کرنے ، ان کا کھانا کھانے کومباح قرار دیا ہے اور اہل کتاب کی عورتوں کو حلال قرار دیا ہے، جب حلال وحرام میں ان کی خبر پراعتا دکرنا جائز ہے تو معاملات میں ان کی دی ہوئی خبر پراعتاد کیون نہیں کیا جائے گا۔

ربی یہ بات کہ حربی گوائی ذمی کے خلاف قبول نہیں کی جائے گی چونکہ حربی پرولایت نہیں۔

۲۔ حنفیہ کےعلاوہ جمہورفقہماء ..... کہتے ہیں:غیرمسلمانوں کی گواہی مطلقاً قبول نہیں کی جائے گی ہنواہ غیرمسلموں کا ندہب ایک ہو یاالگ الگ۔ابن قیم نے امام مالک سے نقل کیا ہے کہ کا فرطبیب کی گواہی جائز ہے خواہ مسلمان ہی پراس کی گواہی ہو کیونکہاس کی حاجت در پیش آتی ہے،جمہورفقہاء نے مختلف وجوہ ہے اپنے موقف پر استدلال کیا ہے۔

اول .... الله تعالى في قبول شرط كوعدالت كي ساته مشر وط كيا بي، چنانچ فرمان بارى تعالى بي: وَّ أَشُهِ كُواْ ذَوَى عَدُلِ مِّنْكُمُ

تم اینے میں سے دوعادل آ دمیوں کو گواہ بناؤ۔الطلاق ۲۸ ۲

جب كه غيرمسلم عادل نبيس موسكتا، آيت مين ( منكم " كلفظ معلوم موتا ب كه كواه مسلمان مول :

مِبَّنُ تَرْضُونَ مِنَ الشُّهَلَ آءِ القرة ٢٨٢/٢

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ سِّجَالِكُمْ القرة ٢٨٢/٢

بہت ساری آیات سے استدلال کیا ہے، جب کہ غیر مسلم ہم میں ہے نہیں اور نہ ہی غیر مسلم ہمارے نز دیک مرضی ہے۔

دوم .....الله تعالیٰ نے کفار کوجھوٹ اور فسق وفجو رکے ساتھ متصف کیا ہے، کاذ ب اور فابق کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی ،اور جو مخض الله

تعالیٰ پرجھوٹ بولنے سے نہ کترا تا ہووہ بندوں پربطریق اولی جھوٹ بولے گا جبیبا کہام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ : مسلمہ سے ہے ہیں ہے ہیں۔

سوم۔۔۔۔غیرمسلمین کی گواہی کامقبول ہونا قاضی کوان کی گواہی لازم کرنے پر منتج ہوتا ہے جب کےمسلمان کوغیرمسلم کی گواہی لازمی قرار دینا جائز نہیں۔۔ ،الفقه الاسلامي وادلته .....جلد بشتم \_\_\_\_\_\_ حق كيختلف طريقي

یے چہارم......غیرمسلمین کی گواہی قبول کرنے میں ان کا اکرام ہے اور اس میں ان کی قدرومنزلت ہے جب کہ گفرتو تحقیراور ڈھٹائی کا

میرے نز دیک حنفیہ کی رائے راجح ہے کیونکہ حنفیہ کے دلائل ڑیا ہ ہ مغبوط ہیں نیز ضرورت کی وجہ سے مسلمانوں پر کافروں کے قول کو قبول کرنے کی اللہ تعالیٰ نےممانعت نہیں کی اور پیٹص قر آن ہے ثابت ہےاور کافروں کی ایک دوسرے پرولایت کوجھی مائع قرار نہیں دیا ، جب کہ تچی حجت کے قائم ہوجانے پر قاضی فیصلہ صا در کرنے کا مجاز ہے، رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کوجھوٹ اور فسق کے ساتھ متصف کیا ہےتو بیان کے عقیدہ کی بناپر ہے اور کفار کی گواہی قبول کرنے میں ان کا اکرام نہیں ہوتا ،غیر مسلم کی گواہی من جملہ مصالح میں سے ہے جن ہےمفرنہیں۔

دوم:مسلمانوں پرغیرمسلمین کی گواہی....مسلمانوں کےخلاف غیرمسلمین کی گواہی کے متعلق بھی فقہاء کی دوآ راء ہیں۔

ا۔ جمہور .....مسلمانوں کے خلاف غیر سلمین کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ گواہی ایک طرح کی ولایت ہے جب کہ کافر کو مسلمان برولايت حاصل نہيں ہوتی چنا نچه باری تعالی ہے:

#### وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيلًا ﴿

الله تعالى نے كافروں كومونين پركوئي اختيار نہيں ديا۔النساء ٢٠١/١٠١١

(۲)حنابلہ.....کہتے ہیںسفر میں اگرمسلمان گواہ میسر نہ ہوتو ضرورۃٔ وصیت کے لئے غیرمسلم کو گواہ بنانا جائز ہے،حنابلہ کے نزدیک ضرورت کی بناپر سفروحضر میں کا فرکو گواہ بنانا جائز ہے، چنانچےفر مان باری تعالیٰ ہے:

ياايها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذواعدل منكم وآخران من غير كم، ان انتم ضربتم في الارض، فاصا بتكم مصيبة الموت

اے ایمان والوا جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہوتو وصبت کرتے وقت آپس کے معاملات طے کرنے کے لئے گواہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہتم میں سے دودیانت دارآ دمی ہوں (جوتمہاری وصیت کے گواہ بنیں ) یا اگرتم زمین میں سفر کررہے ہواور وہی تہمیں موت کی مصيبت پيش آ جائے توغيروں (لعني غير مسلموں) ميں ہے دواشخاص ہوجا ئيں۔

ابن عباس رضی الله تعالی عنهمااس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: آیت کا ابتدائی حصہ اس شخص کے لیے ہے جوقریب المرگ ہواور اس کے پاس مسلمان موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے کہ دوعا دل مسلمانوں کو وصیت میں گواہ بنایا جائے' اس کے بعد اللہ کا فر مان ہے:

اؤآخر ان من غير كم ان انتم ضربتم في الارض

ہے تھم اس شخص کے لئے ہے جو قریب المرگ ہو،اس کے پاس کوئی مسلمان نہ ہوتو اللہ تعالیٰ نے تھم دیا کہ دوغیر مسلمانوں کو گواہ ہنایا جائے، اگران کی گواہی میں شک وشبہ ہوتو نماز کے بعد اللہ تعالی کی ان ہے تتم لی جائے : کہ ہم اپنی قتم سے کوئی رقم نہیں ہتھیا نا چاہتے ، ابن مسعود رضی اللّٰدتعالیٰ عنہ نے اس کا فیصلہ دیا تھا،حضرت علی اورحضرت ابومویٰ اشعری رضی اللّٰدتعالیٰعنہمانے بھی یہی فیصلہ دیا بہت سارے تابعین بھی یہی فيصليدية رہے۔

سعيد بن ميتبرحمة الله عليه منقول م كه "أو آخر ان من غير كمد" يس تغير كمد" مرادابل كتاب ير واضى شرح ے منقول ہے۔ کہ'' مشرکین کی گواہی مسلمانوں پر جائز نہیں لا بیر کہ وصیت میں ہواور وصیت میں بھی مسافر ہونے کےعلاوہ جائز نہیں '' امام عمی سے منقول ہے کہ ''او آخر ان من غیر کھر"سے مرادیہودونصاریٰ ہیں۔

ابن قیم رحمة الله علیه کہتے ہیں: ہمارے شخ ابن تیمیدرحمة الله علیه کا کہناہے که امام احمدرحمة الله علیه کا قول اس موقع پر" ضرورة "اس تعلیل کا مقتضی ہے جوسفر وحضر میں ہرطرح کی ضرورت اوراحتیاج کوشامل ہے۔

دوسری بحث: یمین (قشم) کابیان ....اس بحث میں سات مقاصد ہیں۔

اول.....یمین کی تعریف،مشر وعیت اور محلوف به ( بعنی وه چیز جس کی قشم اٹھائی جائے )۔ دوم.....صیغه بمیین، بمین ( قشم اٹھانے ) کی صفت اور طریقه، بمین کی نیت اور طلاق کی قشم۔

سوم ..... لفظ اورز مان ومكان سے يمين كى تغليظ \_

چہارم.....یمین کی شرائط۔ نیخے معرب میں میں

چېم.....يمين کې مختلف انواع ـ ششم.....يمين کا حکم ـ

ہفتم.....مختلفُ الانواع حقوق جن میں قشم اٹھانا جا *ئز ہے۔* 

بېېلامقصد .....ىمىن كى تعريف مشروعيت اورمحلوف بە۔

تعریف .....یمین لغت میں حلف اور تیم کو کہا جاتا ہے ،اصطلاح میں :کسی چیزیا کلام یاحق کوازروئے اثبات یانفی ،اللہ کے نام یااس کی صفت کے ساتھ مؤکد کرنا۔ **ہ** 

اثبات دعویٰ کے لئے بمین قضائی (وہ تم جوقاضی کے سامنے اٹھائی جائے ) کی تعریف یہ ہے۔" قاضی کے سامنے ثبوت حق یانفی حق کواللہ کے نام یااس کی کسی صفت کے ساتھ مؤکر کر کرنا۔''

مشروعیت ..... بمین ( بشم ایشمانا ) بهت ساری آیات سے مشروع ہے، چنانچ فرمان باری تعالی ہے:

لِا يُؤَاخِذُ كُمُ اللهُ بِاللَّغُو فِنَ آيُهَانِكُمْ وَ لِكِنْ أَيْوَاخِذُ كُمْ بِمَا عَقَدُتُهُمُ الرَّيْهَانَ

الله تمہاری افوقسموں پرتمہاری بکزنہیں کرےگا لیکن جوقسمیں تم نے پختگی کےساتھ کھائی ہوں ان پرتمہاری بکڑ کرےگا۔المائدہ ۸۹/۵ واللہ مقام میں میں میں زیر مقام قدوم میں میں جات کا استعمال کے ایک میں میں میں اور استعمال کے میں اور استعمال

الله تعالی نے قرآن مجید میں اپنے نبی کوتین مواقع رقتم اٹھانے کا تھم دیا ہے،الله تعالی حرام امر کومشر وعنہیں کرتا۔ میں میں میں میں میں میں میں میں ایک میں میں میں ایک کا تعالیٰ میں میں اس میں اس میں اس میں میں میں میں میں می

بہت ساری احادیث ہے بھی بمین کی مشروعیت ٹابت ہے چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔'' اگر لوگوں کو ان کے دعوکی کے مطابق عطا کرنا شروع کردیا جائے تو بہت سار بے لوگ (سادہ اوح) لوگوں کی جانوں اور اموال پر دعو کی کریں گے بہکن اصول یہ ہے کہ تسم مدعا علیہ پر ہے۔'' بیبی کی روایت میں ہے۔'' لیکن مدعی کے ذمہ گواہ ہیں اور تیم انکار کرنے والے پر ہے۔''

ان میں سے ایک حدیث وہ بھی ہے جس میں جھوٹی قشم اٹھا کرمسلمان بھائی کامال ہتھیانے سے منع کیا گیاہے، حدیث سے معلوم ہوتا ہے

میں نے عرض کیا، بھلا اُسے کیا پرواہ وہ توقتم اٹھالے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس شخص نے قتم اٹھائی دراں حالیکہ وہ جھوٹا ہوتا کہ قتم کے ذریعہ کسی مسلمان بھائی کا مال ہتھیائے، وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا دراں حالیکہ اللہ تعالیٰ اس پرغصہ ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں بھآ یت نازل فرمائی:

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَ اَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيُلًا أُولِيكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يُزَكِّمُهُمْ عَذَابٌ اَلِيُمْ ۞

جولوگ اللہ سے کئے ہوئے عہداورا پی کھائی ہوئی قیموں کا سودا کر کے تھوڑی ہی قیمت حاصل کر لینے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اور قیامت کے دن نداللہ ان سے بات کرے گا ، ندانہیں رعایت کی نظر سے دیکھے گا ، ندانہیں پاک کرے گا اور ان کا حصہ تو بس در دناک عذاب ہوگا۔ آل عمران سے اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت اللہ عنہ نے حضرت اللہ عنہ نے حضرت اللہ عنہ نے حضرت اللہ عنہ کے خوف ہوا کہ لوگ اپنے حقوق پر قسم اٹھانے سے کتر ائیں نہیں اور یوں قسم اٹھانا ایک طریقہ حضرت اللہ عنہ کے خوف ہوا کہ لوگ اپنے حقوق پر قسم اٹھانے سے کتر ائیں نہیں اور یوں قسم اٹھانا ایک طریقہ خون مائے۔

محلوف به .....فقهاء کااس پراتفاق ہے کہ وہی قسم منعقد ہوتی ہے جواللہ تعالیٰ کے اسم ذات یا صفات کی اٹھائی جائے ،مثلاً: یول کہا ہو۔ اللہ کی قسم ، واللہ ، رب العالمین کی قسم ، اس ذات کی قسم جو یکتا ہے ، جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے ، اللہ کی عظمت کی قسم وغیرہ ۔غیراللہ کی قسم اٹھانا جائز نہیں ، چنانچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ، ہوشیار یہ ، اللہ تعالیٰ تمہیں آ با وَاجِداد کی قسمیں اٹھانے سے منع کرتا ہے ،'' جو خص قسم اٹھانا جا ہتا ہووہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائے یا خاموش رہے ۔''

مالكيه كے علاوہ جمہور فقهاء نے صرف اسم جلاله پراکتفاء کیا ہے کیونکہ آیت کریمہ ہے:

يَخُلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا الرَّبِهِ ٩ /٢٥

نیز رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قریش کے ساتھ جہاد کرنے پرتشم کھاتے وقت اسم جلالہ پراکتفاء کیااور فریایا:اللہ کی قسم میں ضرور قریش کے ساتھ جہاد کروں گا۔ 🗗

مالكيه كهتم بين: اسم جلاله كساته سي عبارت بهي ملائي جاسكتي ب-"لااله الا الله" كونكه آپ صلى الله عليه وسلم نے ايك صحف كوشم دى اور يول فرمايا: "احلف بالله الذي لااله الا هو"اس الله كي صما شاؤجس كسواكوئي معبوذ بيس \_ ٢٠٠٠

<sup>● .....</sup>اخرجه المجماعة الا النسائي عن ابن عمر ( نصب الراية ٩٥/٣ ) ۞ رواه احمد وابوداؤد والترمذي والحاكم. ۞ رواه ابوداؤد عن ابن عباس (نيل اللوطار ٢٢٠/٨) ۞ رواه اسوداؤد بسند صالح والنسائي \_ نيزو يَكِيَّ المبسوط ١٨/١٦ ، القوانين الفقهية ص ٢٠٣، المهذب ٣٢٢/٢. كشاف القناع ٢٢٨/١، المغنى ٢٢٦/٩ .

اگر حالف نے ساتھ انشاء اللہ کہد دیا تو بالا تفاق قتم نہیں ہوگی ، بشرط یہ کہ ان شاء اللہ قتم کے ساتھ متصل کہا ہو، چونکہ انشاء اللہ استثناء ہے جو حکم کوزائل کر دیتا ہے ، ● چنا نچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو تحق قتم اٹھائے اور ساتھ انشاء اللہ کہد دے تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ ● قتم میں نیابت داخل نہیں ہوئی گویا کوئی تحق کسی دوسرے کی طرف سے قتم نہیں اٹھا سکتا ، اگر مدعا علیہ نابالغ بچہ ہویا مجنون ہوتو ان کا ولی ان کی طرف سے قتم نہیں اٹھا سکتا ، اگر مدعا علیہ نابالغ بچہ ہویا مجنون ہوتو ان کا حلاف سے قتم نہیں اٹھا سکتا ، البتہ معاملہ تابلوغ موتو ف رہے گا اور یہاں تک کہ مجنون عقمند ہوجائے۔ ولی ان کی طرف سے قتم نہیں اٹھا سکتا۔ ●

#### دوسرامقصد ..... يمين قضائي كاصيغه،اس كي صفت وكيفيت، نيت اورطلاق كي قتم

صیغہ میمین .....جمہور کے نزد یک حالف یوں کہے: والله ، بالله وغیرہ لینی اللہ کی قتم، رب العالمین کی قتم، اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے وغیرہ یعنی ہراہیاا ہم قتم میں ذکر کیا جائے جواللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔

جي الله، رحمن، رحيم، حيى، قيوم وغيرها، يالله تعالى كاصفت كي تم الها أي جائه مثلًا يول كه

الله کی عظمت کی قتم ، بڑھائی کی قتم ، کبریائی کی قتم ، اس کے کلام کی قتم ، مثیت کی قتم ، علم کی قتم ، قدرت کی قتم ، حق کی قتم وغیرہ ۔ ہاں البتة اگر حق سے عبادات مراد ہوں ہو گھرفتم نہیں ہوگی چونکہ لفظ محمل ہوگا۔ کتاب الله ، قرآن یا مصحف کا حلف ندا ہب اربعہ کے اتفاق سے قتم ہے۔ ﴿ تورات اور انجیل وغیرہ کا حلف حنابلہ کے نزدیک قتم ہے۔ چونکہ قتم کا اطلاق اصل کے مصرف کا حلف دراجع ہوگا محرف کی طرف نہیں۔

مالکیہ کہتے ہیں: ہرحالت کے لئے صیغہ نمین جمیع حقوق ہیں۔"بالله الذی لاالله الاهو" ہے۔رہی بات کا فر کی مسم کی سوفقہاء کا اتفاق ہے کہ کا فراللہ کی شم اٹھائے گا۔ کیونکہ تم بغیراللہ کے نام کے منعقز نہیں ہوتی ، چونکہ حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ جس شخص نے غیراللہ کی شم اٹھائی اس نے شرک کیا۔" نیز بخاری کی روایت ہے۔ کہ" جو شخص ملت اسلام کے علاوہ کی شم اٹھا تا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے جسیاوہ کہتا ہے۔"

صفت میمین یا قطعیت برحلف اٹھانا.....فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ ذاتی فعل کی قطعیت پر حلف اٹھایا جاسکتا ہے خواہ ذاتی فعل اٹابت کی صورت میں ہویانفی کی صورت میں۔مثلا : حالف یوں کے اللہ کی قسم میں نے فلاں چیز فروخت نہیں کی ، یا فلاں چیز خرید بی نہیں ، یا فلاں چیز خریدی ہے یا فروخت کی ہے۔ کیونکہ انسان اپنے حالات سے بخولی آگاہ ہوتا ہے،الہٰذا حالف کی قسم جمت قطعیہ ہوگی۔

چنانچیشم قطیعت پراٹھائی جاسکتی ہے ہاں البیتہ غیر نے فعل کی فئی پرشم نہیں اٹھائی جاسکتی ، کیونکہ پیشم علم کی فئی پر ہوگی ،اس کی دلیل ابن عباس رضی الله عنهما کی گذشتہ حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محض سے حلف لیا اور فر مایا : کہو :اس ذات کی قسم جس کے سواکوئی معبود نہیں۔اس کا تمہارے او پرکوئی حق نہیں۔

اشعث بن قیس کی روایت ہے کہ کندہ کا ایک شخص اور حضر موت کا ایک شخص آپس میں یمن کی زمین مے متعلق جھڑ پڑے ،مقدمہ حضور نبی کریم صلی اللّٰمالیہ وسلم کے پاس لائے ،حضر می نے کہا:اے اللّٰہ کے رسول!اس شخص کے باپ نے میری زمین پر قبضہ کرلیا تھا،اوروہ زمین اب

• .....المحلى على المنهاج ٣/٠٠/٠ المغنى ٢/٣٤. واواه احمد والترمذي وابن ماجه عن ابي هريرة (نيل الاوطار ١٩/٨ ٢ ع) المغنى ٢/٣٣/ المهذب ٣/٠٠ ع. (بجرمي للخطيب ٢/٠٠ ، كشاف القناع ٢/٢٨/١.

اثبات کی حالت میں اپنے ذاتی فعل پر حلف اٹھائے اور یوں کہے'' اللہ کی قتم اس نے بیکام کیا ہے۔''نفی کی صورت میں کہے کہ اس نے یہ کامنہیں کیا۔اور جوامو فعل غیر سے متعلق ہوں اگرا ثبات ہو مثلاً : یہ دعویٰ کیا ہو کہ فلاں نے قرضہ دیا ہے یا چیز فروخت کی ہے اور اس پر گواہ بھی قائم کرد ہے تو وہ جہور کے نزدیک (حضیہ کے علاوہ) گواہ کے ساتھ قطعیت پر تیم اٹھائے گا، یوں کہے : اللہ کی قتم اس نے چیز فروخت کی ہے، کیونکہ حالت اثبات میں انسان کواطلاع ہو کتی ہے، اگر حلف علم کی فئی پر ہو مثلاً مدعا علیہ پر دین یا غصب یا جنایت کا دعویٰ ہوتو وہ صرف علم کی فئی پر ہو مثلاً مدعا ما میں کہ دور میں انسان کو اطلاع ہو کتی ہے، اگر حلف علم کی نفی پر ہو مثلاً مدعوم نہیں کہ فلاں کے علاوہ اس کا کوئی اور وارث بھی ہے، اس کی دلیل حضر می والی نہ کورہ بالا حدیث ہے۔

حنفیہ اور امامیہ کہتے ہیں ۔۔۔۔۔ © آ دی فعل غیر میں مطلقا علم کی نفی ہوشم اٹھائے گاخواہ فعل اثبات کا ہویانفی کا۔ کیونکہ سیحے حدیث میں آتا ہے کہ قسامت کے معاملہ میں حضور نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کوشم دی تھی کہ اللہ کی قسم نتم نے قبل کیا اور نہ تہمیں قاتل کاعلم ہے۔ نیز انسان کوفعل غیر کاعلم نہیں ہوتا اور نہ ہی غیر کے نصر فات کا کسی کوادراک ہوسکتا ہے۔ لہٰذاعلم کی فعی پوشم اٹھائے گا۔

میمین میں نیت .....غیر قضائی میں بعن جے حالف اپنے اختیار سے اٹھائے یا دوسراکوئی اس کا مطالبہ کرتا ہولیکن اس کا حالف پرکوئی حق نہ ہوتو ہتم ہر حال میں حالف کی نیت پر ہوگی ،حالف اپنی قتم میں توریہ کرسکتا ہے، یعنی قتم سے ایسے معنی کا قصد کرسکتا ہے جولفظ سے متبادر نہ ہوتا ہویا لفظ سے خلاف ظاہر کی نیت کرسکتا ہے۔

اس کی دلیل مشہور حدیث ہے کہ اعمال کا دارو مدار نیت پر ہے اور مرخض کے لئے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ جس حالف ہے تئم نہ کی گئی ہواوراس کی بمین کے ساتھ اس کا کوئی حق متعلق نہ ہوتوا عتباراس کی نیت کا ہوگا اوراس کا قول قبول کیا جائے گا۔

رہی بات قضائی میں کی جوقاضی یا اس کا کوئی نائب لے تا کہ جھڑے کا فیصلہ کرے تو فقہاء کے اتفاق سے یہ میں قتم لینے کی نیت کے مطابق ہوگی، اس میں تو کیدرست نہیں۔اور نہ ہی اسٹناء مفید ہوتا ہے۔ کیونکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہار کو تتم اسی امر پر محمول ہوگی جس کی تصدیق تمہار اساتھی کرے۔''

ایک اور روایت میں ہے کہ'' قشم ستجلف (قشم لینے والے) کی نیت کے مطابق ہوتی ہے۔' کھ منتقی الاخبار میں امام ابن تیمیہ رقم طراز ہیں کوشم مظلوم ستحلف پرمحمول ہوگی،امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:اگر حالف نے بغیر مطالبہ شم کے حلف اٹھایا اور تو ریہ کرلیا تو تو ریہ اسے نقع پہنچائے گا اور وہ حانث نہیں ہوگا خواہ ابتدائی بغیر حلف دینے کے حلف اٹھائے یا قاضی کے علاوہ کوئی اور اسے حلف دے،اور قاضی کے علاوہ کسی اور مستحلف (قشم دینے والے) کی نیت کا عقب ارنہیں ہوگا۔

شافعیہ اور حنابلہ نے مستحلف کی نیت کے مطابق حلف ہونے کی دوشرطیس عائد کی ہیں۔

ا ..... یک قاضی اسے طلاق یا عماق (غلام آزاد کرنے) کی قتم ندد ہے۔

٢.....ي كه مطالبة تم مين قاضى ظالم نه هو ـ

اگر قاضی طلاق کی قتم کے یا حالف کومعلوم ہوجائے کہ وہ حق پر ہےتو تورید کرنا جائز ہے کیونکہ قتم جھوٹی نہیں ہے۔

<sup>•</sup> رواه ابوداؤد. البحر الرائق ٢/٧ ، المختصر النافع في فقه الا مامية ص ٢٨٢. القوانين الفقهية ص ٣٠٦ ، مغنى المحتاج ٣٤٥/٣ ، كشاف القناع ٢/٦. اللفظ الاول رواه احمد ومسلم وابن ماجه والترمذي (نيل الاوطار ٢١٨/٨)

الفقد الاسلامی وادلته ....جلد منتم المحانا ..... حفیہ کے تردیک مفتی بقول اور جمہور کا قول یہ ہے کہ اثابت حقوق یا مقد مات نمٹانے کے قاضی کے سما منے طلاق کی قسم المحانا ..... حفیہ کے زدیک مفتی بقول اور جمہور کا قول یہ ہے کہ اثابت حقوق یا مقد مات نمٹانے کے لئے قاضی کے سامنے طلاق کی قسم المحانا حرام ہے، کیونکہ قسم صرف اللہ کی ہوتی ہے چونکہ قسم مسلم بھی تعظیم ہے گئے ہوتی ہے، جب کہ غیر اللہ کی تعظیم جائز نہیں۔ اور اگر مدمقابل مطالبہ کر بے قوان اسے جواب ندد بے چونکہ فیسم حرام ہے۔

مُتَاْخرین حنفیہ نے اس صورت میں طلاق کی شم اٹھانے کی اُجازت دی ہے جب فرایق اُٹی مطالبہ کرے اور اصرار کرتا ہویا حالف کو اس سے سواء عبرت نہ ہوتی ہو کیونکہ اب زمانے میں بگاڑ آ چکی ہے اور اللہ تعالیٰ کی شم اٹھانے کی چنداں پرواہ نہیں کی جاتی۔

بعض مالکید نے تغلیظ کے لئے طلاق کی تشم اٹھانے کو جائز قرار دیا ہے۔'' ان کی دلیل حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا اثر ہے کہ لوگوں نے مختلف انواع واقسام کے جس قدر جرائم پیدا کر لئے ہیں اس کے بقدر قضیہ جات بھی منظر عام پرآ گئے ہیں۔''نیز طلاق کی تم لینے کی بسااوقات ضرورت بھی پڑ سکتی ہے،امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کمرہ کی طلاق واقع نہ ہونے کا فتو کی دیتے تھے،ان کا بیفتو کی عباسی خلفاء کے ابتدائی دور میں منظر عام پرآیا تھا، چونکہ بی خلفاء طلاق اور عماق وغیرہ کی قسمیں دے کر بیعت لیتے تھے اور لوگوں کو اس پرمجبور کیا جاتا تھا،امام

ما لك رحمة الله عليه بير حديث سرعام پڑھ كرسناتے تھے۔ '' مجبور پرطلاق واقع نہيں ہوتی۔''خليفه منصوراس بيبا كی سےغصہ ہوجا تا تھا۔

تیسرامقصد: لفظ اورز مان ومکان کے ساتھ تھم کی تغلیظ .....حنابلہ اور ظاہر بیے علاوہ علاء اہل سنت اور شیعہ نے لفظ ہے تیم کو مغلظ کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ •

حنفیہ کے نزدیک حالف قتم کو یوں مغلظ کرسکتا ہے۔'' اس اللہ کی قتم جس کے سواکوئی معبود نہیں۔''جمہور کے نزدیک حالف یوں اپنی قتم کو مغلظ کرسکتا ہے۔''قتم اس ذات کی جس کے سواکوئی معبونہیں جو عالم الغیب والشہادۃ ہے، رحمٰن ہے، رحیٰم ہے، جو ظاہر و باطن کا جانے والا ہے۔''وغیرہ،ان کی دلیل ابن عباس رضی اللہ عنہما کی سابقہ حدیث ہے، نیز حضور نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے اس فخص سے فر مایا تھا۔'' اس اللہ کی قتم اٹھاؤ جس کی سواکوئی معبود نہیں کہ تمہارے پاس کوئی چیز نہیں۔''میر سے نزدیک یہی رائح ہے، کیونکہ قسم کا مقصد جھوٹ سے بازر کھنا ہوتا ہے، جب کہ یہ الفاظ زجر کے لئے زیادہ کارگر سمجھے جاتے ہیں۔ ●

حنابلہ اور ظاہریہ نے سم کی تغلیظ کو جائز قر ارتہیں دیا، انہوں نے صرف اسم جلالہ پراکتفاء کیا ہے، چونکہ اسم جلالہ ترغیب وتر ہیب کے جملہ معانی کوشامل ہوتا ہے، نیز ان فقہاء نے قر آن پراکتفاء کیا ہے، جیسا کہ آیت میں ہے۔"فید قسمان بالله"(المائدہ ۱۰۱۸) چنانچہ صدیث میں ہے۔" فید قسم اٹھانا جا ہے وہ اللہ کی سم اٹھائے یا خاموش رہے۔" ع

شافعیہ نے قتم کی تغلیظ کواس صورت میں متحب قرار دیا ہے جب کہ تم مدعا کی ہویا قتم گواہ کے ساتھ ہویا مدعا علیہ سے قتم کی جارہی ہو اگر چیفریق ثانی تغلیظ کامطالبہ نہ کرتا ہو، بشرط میہ کہ متنازع فیہ معاملہ مال نہ ہو، اور نہ ہی معاملہ سے مال کا قصد ہو، جیسے نکاح، طلاق، لعان، قصاص، وصیت، وکالت۔

زمان ومكان كى تغليظ مين فقهاء كااختلاف ہاوراس ميں دوآ راء ہيں۔

ا.....حنابله کہتے ہیں اگر حالف مسلمان ہوتو قاضی اسے اللہ کی تئم دے ورتغلیظ نہ کرے کیونکہ سورت انعام کی نہ کورہ بالا آیت نمبر ک ۱۰ میں زمان ومکان کاذکرنہیں ہوااور نہ ہی الفاظ میں کوئی زیادہ ذکر ہواہے۔

حنفیہ کہتے ہیں:اگر قاضی چاہے تو بغیر تغلیظ کے بھی حلف لے سکتاہے چنانچہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یزید سے اللہ کی تئم کی ہے، قاضی چاہے تو مغلظ تئم بھی لے سکتاہے کیونکہ شریعت میں فی الجملہ مغلظ تئم کا تذکرہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

• المهذب ۲۲۲۲ مغنى المحتاج ٣٤٥/٣، كشاف القناع ٢٣٢٢ والبدائع ٢٢٤/٦، القوانين الفقهية ص ٢٠٦، المهذب ٣٢٢/٢، مغنى المحتاج ٣٤٢/٣ المغنى ٢/ ٢٥١، الروضة البيهقى ٢/ ١٥٩، المحلى ٣٢٨/٩. متفق عليه من حديث عمر والمراجع السابق.

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ربی بات غیر مسلم سے قتم کینے کی سوحنا بلہ کے نزدیک اس سے مغلظ قتم لی جاسکتی ہے، حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک قاضی چاہتو مغلظ قتم لیستا ہے، چنانچے قسم اٹھانے والا اگر یہودی ہوتو اسے قاضی یوں قتم دے۔" قتم اس اللہ کی جس نے موی علیہ السلام پر تو رات نازل کی۔" شافعیہ نے ساتھ بیاضافہ بھی کیا ہے۔" اور جس نے موی علیہ السلام کوغرق سے نجات دی۔" اگر غیر مسلم نصرانی ہوتو اسے یوں قتم دے۔" اس اللہ کی قسم جس نے اسے (مجوسی یا اللہ کی قسم جس نے اسے (مجوسی یا اللہ کی قسم جس نے اسے (مجوسی یا سے بیال کیا۔" اگر غیر مسلمین کی کوئی متبرک جگہ ہوجس کی وہ تعظیم کرتے ہوں اور اس میں حلف اٹھانے سے کتر اتے ہوں تو اس جگہ میں بھی بھی بھی ان سے حلف لیا جا سکتا ہے۔

۲- مالکیہ اور شافعیہ کہتے ہیں .....زمان و مکان کے ساتھ تم کی تغلیظ جائز ہے خواہ تم اٹھانے والامسلمان ہویا غیر مسلمان ، پھران میں مکان کے ساتھ تم کو مغلظ کرنے میں اختلاف ہوا ہے ، چنانچہ مالکیہ کہتے ہیں : قسامت اور لعان میں مکان کے ساتھ تم اگر قسم اٹھانے والا مدینہ کابای ہوتو منبررسول صلی اللہ علیہ و کلم پراس سے قسم کی جائے اگر مدینہ کے علاوہ کسی دوسری جگہ کا رہنے والا ہوتو جامع مسجد میں اس سے قسم کی جائے ، مساجد میں منبر رقسم لینا شرط ہیں البتدا سے کھڑا کر یے قسم دی جائے۔

ز مانے کے اعتبار سے تسم لعان اور قسامت میں مغلظ کی جائے ان دو کے علاّوہ اور کسی معاملہ میں نہیں چنا نجی نمازعصر کے بعد قسم لی جائے۔

شافعیہ کہتے ہیں .... مسلمان سے مکہ میں رکن بمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان قسم لی جائے ، مدینہ میں منبررسول صلی اللہ علیہ و کلم کے پاس قسم لی جائے ، بھیہ علاقوں میں جامع مساجد کے منابر کے پاس قسمیں لی جائیں ، اس میں مالکیہ کا اختلاف ہے ، اور بیت المقدس میں گنبد صحرہ کے پاس قسم لی جائے ، زمانے کے اعتبار سے اگر قسم کو مغلظ کرنا ہوتو نماز عصر کے بعد قسم لی جائے ۔ میر سے زد یک شافعیہ کا ندہب راج ہے چونکہ ان کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں ، شافعیہ کے زد یک مدعا کی قسم کو مغلظ کرنا مستحب ہے۔

شافعيد نة تغليظ كر جواز بركتاب وسنت، آثاراور قياس استدلال كياب، كتاب ساس آيت ساستدلال كياب:

تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَوةِ فَيُقْسِلْنِ بِاللهِ

تم ان دونوں کونماز (عصر ) کے بعدروک لواوروہ اللّٰہ کی تشم اٹھا ٹیں۔المائدہ ۱۰۶/۵

ابن عباس رضی الله عنبمااور تابعین کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ نماز عصر کے بعد ،سنت سے یوں استدلال کیا ہے کہ آپ سلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ کو کی شخص بھی میرے اس منبر کے پاس جھوٹی قسم نہ اٹھائے اگر چہ اس کی قسم ہری مسواک پر ہی کیوں نہ ہو، جو بھی ایبا کرے وہ دوزخ کو اپنا ٹھکانا بنالے، یا آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس کے لئے دوزخ واجب ہوجائے گ۔ •

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله تعالی عند ہے مروی ہے کہ انہوں نے ایک قوم کومقام ابراہیم اور بیت الله کے درمیان قسمیں اٹھاتے ویکھا، آپ رضی الله عند نے فرمایا: کیافٹل پرقسمیں اٹھار ہے ہو؟ لوگوں نے جواب دیانہیں؟ آپ رضی الله عند نے فرمایا: کیا کوئی بہت بڑے

مال پرفشمین اٹھار ہے ہو؟ کہا بنہیں ، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا : مجھے ڈر ہے کہ لوگ اس مقام کا احتر ام چھوڑ دیں گے۔ 🇨

رہی بات آٹار کی سوآٹار بہت سارے ہیں ان میں ہے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے رکن بیمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان قتم لی، جب کہ اس شخص نے اپنی عورت ہے کہا تھا کہ تیری رک تیری گردن پر ہے۔ ان میں سے ایک اثر یہ ہے کہ حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفیس بن ملوح سے منبر پر بچاس قتمیس کیس۔

<sup>◘ .....</sup>رواه البيهقي ومالك واحمد وابو داؤ د والنساني عن جابر رضي الله تعالى عنه. ۞رواه الشافعي والبيهقي.

چوتھامقصد قشم کی شرا کط .....قضاء یمین میں فقہاء نے بالا تفاق چوشرا لط عائد کی ہیں، دوشرا کط میں فقہاء کا اختلاف ہے، متفق علیہ شرا کط درج ذیل ہیں۔

٢ ..... يه كه مدعا عليه ، مدى كي حق كامنكر موه اگر مدعى كي قل كا قر اركرتا موتوقتيم دينے كى كوئى ضرورت نهيں۔

سسسیک فریق قاضی ہے تیم کا مطالبہ کرتا ہواور قاضی تیم اٹھانے والے کو تیم اٹھانے کے لئے متوجہ کرے، کیونکہ حضور نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ بن عبدیزید سے طلاق کے متعلق یوں تیم لی کہ'' اللہ کی تیم میں نے صرف ایک طلاق کا ارادہ کیا ہے۔'' حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ نے کہا: اللہ کی تیم میں نے صرف ایک طلاق کا اراہ کیا ہے۔ ❶

۵..... بیر کشم الله تعالیٰ کے خالص حقوق کے متعلق نہ ہو۔ جیسے: حدود وقصاص۔

۲ ...... یه کوشم ایسے حقوق کے متعلق ہوجن میں اقرار جائز ہوتا ہو،اس کی دلیل گذشتہ حدیث ہے کوشم منکر پر ہے۔وہ حقوق جن میں اقرار جائز نہیں ان میں قتم اٹھانا بھی جائز نہیں، چنانچہ و کیل،وصی اور قیم (نتظم) سے قتم نہیں کی جائے گی کیونکہ ان کا قرار غیر کے حق میں جائز نہیں۔

شرا کط مختلف فیہ: اسسشا فعیہ کے علاوہ جمہور علاء کے نزدیک گواہوں سے عاجز ہونایا گواہوں کا کامیاب ہونا، چنانچہ آگر گواہ مجلس قضاء میں حاضر ہوں تو مدعا علیہ گؤشم دینا جائز نہیں ، اس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آگر گواہ قاضی کے شہر میں موجود ہوں تب بھی قسم دینا جائز نہیں ، جب کہ حنابلہ اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہ نے اس صورت میں قسم دینے کو جائز قرار دیا ہے، اس شرط پر ان فقہاء کی دلیل مید حدیث ہے۔'' تم گواہ پیش کروور نہ مدعاعلیہ سے تسم لی جائے گی۔' چنانچ قسم کے متعلق مدعا کا حق اس کے گواہ نہیش کرنے پر مرتب ہے۔ شافعیہ نے بیشرط عائز نہیں کی ان کی دلیل میر حدیث ہے کہ گواہ پیش کرنا مدی کی ذمہ داری ہے اور قسم اٹھانا مسکر کی ذمہ داری ہے اور قسم اٹھانا مسکر کی ذمہ داری ہے۔ چٹانچہ

قسم مدگی کاحق ہے اور مدعاعلیہ پرواجب ہے، نیز ریبھی احتمال ہے کہ مدعاعلیہ شایدا قرار کرلے اور مدگی گواہ پیش کرنے سے مستقیٰ رہے۔ ۲۔۔۔۔۔ تعامل میں فرقین کا اختلاط ہویہ مالکیہ کی رائے ہے، حتیٰ کہ نچلے طبقہ کے لوگ طبقہ علیا کے لوگوں پر جراکت نہ کرسکیں کہ انہیں محاکمہ پر مجبور کردیں اور ان سے قسم کا مطالبہ کریں یا انکار سے ان کے خلاف تھم ہو، تعامل میں اختلاط دوآ دمیوں کی گواہی سے ثابت ہوگا۔ مالکیہ نے غیر مال کی صورت میں ایک گواہ کی شرط عائد کی ہے تا کہ قسم کی تو جیہ درست ہو، جیسے طلاق، رجعت، ضلع، وکالت، وصیت ،نسب، اسلام اور ردت۔

<sup>● .....</sup>البحر الرائق ٢٠٢/، البدائع ٢٢٢١، بداية المجتهد ٥٥٥/٢، الشرح الكبير ١٣٥/٣ القوانين الفقهية ص٣٠٦، مغنى المحتاج ٨٧٥/، كشاف القناع ٢٣٢/١، المغنى ٢٣٣/٩

مرعی اور مدعاعلیہ کی تعیین میں حفیہ کا اختلاف ہے، کا بعض احناف کہتے ہیں آمدی وہ ہوتا ہے کہ جواگر مقد میزک کردیواس پر جبر نہ کیا جاسکتا ہواور مدعاعلیہ وہ ہے جو جواب ترک کریے تواہے مجبور کیا جائے۔

بعض حنفیہ کہتے ہیں: مدعی وہ ہوتا ہے جوانی ذات کے لئے ،کسی معین چزیادین یاحق کی جبتو میں ہواور مدعا علیہ وہ ہے جواپنے لئے دفاع کاسامان کرتا ہو۔

بعض كہتے ہيں: فريقين كود يكھاجائے گاجوفريق منكر ہوتو دوسرارى ہوگا۔

بعض کہتے ہیں: مدعی وہ ہوتا ہے جو کسی دوسر مے خص کے پاس موجود چیز کی اپنی ہونے کی خبر دیتا ہواور مدعا علیہ وہ ہوتا ہے جواپنے پاس موجود چیز کی اپنی ہونے کی خبر دیتا ہو۔

شافعیہ کے نزدیک مدعی وہ ہوتا ہے کہ ظاہر حال جس مے مخالف ہواور مدعاعلیہ وہ ہوتا ہے کہ ظاہر حال جس کے قول کے موافق ہو۔ 🗨 حالف کے اعتبار ہے تیم کی تین قسمیں ہیں:

ا.....گواه کی شم ۲.....دعاعلیه کی شم

ا۔ گواہ کی شم ..... گواہ ادائے شہادت ہے قبل اطمینان دلانے کے لئے کہ وہ اپنی گواہی میں سچا ہے شم اٹھا تا ہے، ہمارے زمانے میں تزکیۂ گواہ کے لئے اس شم کی ضرورت پڑتی ہے، مالکیہ ، زید یہ، ظاہر بیابن ابی لیل اور ابن قیم نے فساد زمانہ کے پیش نظر اس شم کوروار کھا ہے۔ جب کہ جمہورنے اس شم ہے منع کیا ہے۔ ●

۲۔ مدعاعلیہ کی متم .....اسے یمین اصلیہ ،واجب،دافعہ اور دافعہ بھی کہتے یں، فتم مدعاعلیہ قاضی کے مطالبہ پراٹھا تاہے جس کافی الواقع مرقی مطالبہ کر رہا ہوتا ہے، تاکہ مدعاعلیہ کا جواب دعویٰ مؤکد ہوجائے، بیدعاعلیہ کی ججت ہوتی ہے۔اس کی دلیل سابق حدیث ہے۔'' لیکن قتم مدعاعلیہ کے ذمہ ہے۔' ﴾

• .....البدائع ٢٢٥/٦، المغنى ٢٢٧/٩. البدائع ٢٢٣/٦. المحتاج ٢٢٣/٣. النساه والنظائر لا بن نجيم ص ٩٢. ١٠/١ المحلى ٩٢، فتح العلى ١١/٢، البحر الرائق ١٨/٥، المحلى ٩٢، فتح العلى ١١/٢، مخطوط الحلوى الكبير ١٣، البطريق الحكمية لابن قيم ص ١٣٢، البحر الرائق ١٨/٥، المحلى ١٢/٩، فتى المحتاج ٢٨/٣، المغنى المحتاج ٢٨/٣، والبدائع ٢٢٥/١، تهذيب الفروق ١٥١/٥، الفرق ٢٣٠، مغنى المحتاج ٢٨/٣، المغنى ٢٢٣/٩، المغنى الحكمية ص ١١٣.

دوم: بمین تہمت ..... یدہ قتم ہے جومدی پر ردد عویٰ کے قصد سے وار د کی جاتی ہے در حالیکہ مدعاعلیہ پر محقق نہیں ہوتا ، مالکیہ اور زید ریہ نے اس قتم کا قول اختیار کیا ہے۔

سوم: یمین استیثاق ..... یه وهتم ہے که دعویٰ میں مطلوبه دلائل پیش کر لینے کے بعد قاضی مدی سے تسم لیتا ہے تا کہ اس پرآنے والی تہمت جاتی رہے۔ تہمت جاتی رہے، گویا بیتم دلائل کا تکملہ ہوتی ہے، اس قتم سے قاضی کے فیصلہ میں اور زیادہ تثبت آجا تا ہے۔

عموماً قاضی کواس تھم کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب دعویٰ کسی غائب پر ہویا میت پر ہواور میبھی اختال ہو کہ مدی نے میت یا غائب سے اپناوین وصول کرلیا ہے یا دائن نے اسے برگ الذمہ کردیا ہے، یا دائن نے دین کے بدلہ رہن رکھ لیا ہے، جب کہ گواہوں کواس کاعلم نہ ہو، چنانچیقاضی مدّی سے تھم لے گا۔

چونکہ گواہ تو صرف غلیبطن کا فائدہ دیتے ہیں لہذا گواہوں کے ساتھ ساتھ شم کا استحقاق بھی ہوجا تا ہے۔

ابن قیم نے اس تیم کی تائید میں یہ تیمرہ کیا ہے۔'' اس تیم کے معمول بہا ہونے کا قول قواعد شریعت سے بعید نہیں بالخصوص جب دعویٰ میں تہمت کا احتمال ہواس وقت یہ تیم اور بھی ضروری ہوجاتی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ گواہوں کے ساتھ ساتھ مدی سے تیم بھی لیتے تھے، قاضی شرح گواہوں کے ساتھ ساتھ مدی سے تیم بھی لی جائے گی، یہا منحفی شعبی اور ابن ابی لیاں حمیم اللہ کا بھی قول ہے۔ € گی، یہا منحفی شعبی اور ابن ابی لیاں حمیم اللہ کا بھی قول ہے۔ ●

يمين استيثاق كاحوال .....فقباء نيتم چندائيناني صورتوب مين جائز قراردي بـ

چنانچہ مالکیہ کہتے ہیں: کے بیوی کے خرچہ کے مقدمہ میں بیشم لا گو کی جاسکتی ہے، غائب، بیتیم ، وقف اور مساکین پردعو کی اور نیکی واحسان کی جملہ صورتوں میں بیشم دی جاسکتی ہے، اس طرح بیت المال اور جانور کے استحقاق کی صورت میں بھی بیشم دی جاسکتی ہے، اس طرح مدی بھی بیر ۱۱ اقتم اٹھاسکتا ہے جب کہ مدی کے لئے دوآ دمی گوا ہی دیں اور ان کی گوا ہی قرض خواہ کے خط پر ہو۔

بسب کہتے ہیں: ﴿ میت پردعویٰ کرنے کی صورت میں یہ م لی جاسکتی ہے، اگر چہتم مدعاعلیہ کے مطالبہ کے بغیر ہی کیوں نہ ہو، جب کہ مام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بزویک پانچ دوسرے مسائل میں مدعا علیہ کے مطالبہ پرقسم لی جائے گی، امام ابویوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بزویک بغیر مطالبہ کے شم لی بائ گی، اوریہ معقو دعلیہ کے استحقاق کی حالت ہے، چنانچہ اگر مدعی نے استحقاق مال ثابت کردیا، عدم بجہ اور بذریعہ شفعہ عدم ملک پر حاف بھی اٹھ الیا کہ اس نے مضل اپنے علم کی بنیاد پرشے کا مطالبہ کیا ہے تو استحقاق کس

المراجع السابقة. ◊ الطرق الحكمية ص ١٢٥،١٢٥ المبسوط ١١٨/١٦ اتبصرة الحكام ٢٧٥/١. ◊ تبصرة الحكام ٢٧٥/١.
 ١/٢٥٥٠. ◊ البحر الرائق ٢٠٥/١، الاشباه والنظائر لابن نجيم ص ٩٥، المجلة م ٢٣٢١.

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

شافعید ..... کہتے ہیں: ●میت، غائب، کمسن، مجورعلیہ، سفیہ ، مجنون اور مغلوب اُعقل پر دعویٰ کی صورت میں فریق کے مطالبہ کے بغیر ہی تتم استیثاق کی جاسکتی ہے، یہ تتم ایک گواہ کے ساتھ ہوگی۔

حنابله ..... نایک روایت کے مطابق ال قتم کی اجازت دی ہے بشرط یہ کہ غائب یامیت یا کمن بچے یا مجنون پر گواہ قائم ہوجا کیں۔ ● فتم سے انکار پر فیصلہ ، ایک گواہ اور مدعی کی قتم کے ساتھ فیصلہ ..... فقہاء کااس امر پر انفاق ہے کہ اگر مدعی نے اپنے دعویٰ کے اثبات پر دوگواہ پیش کردیۓ اور گواہ وں کی گواہ پیش اثبات پر دوگواہ پیش کردیۓ اور گواہ کی گواہ پیش کرنے ہے جاجز ہواور مدعا علیہ ہے تھے لینے کا مطالبہ کرے اور خود حلف اٹھائے تو اس کا دعویٰ چھوڑ دیا جائے گا۔

اگر مدعاعلی قتم سے انکار کرد ہے تو اس کے بعد مقدمہ کی صورت حال میں فقہاء کا اختلاف ہوا ہے اور اس میں دوآ راء ہیں، آیا کہ قتم مئی پروارد کردی جائے گی اور یوں اس کے حق میں ایک گواہ اور قتم سے فیصلہ کردیا جائے ؟ تا ہم حفیہ اور حنا بلہ کہتے ہیں : مدعا علیہ اگر قتم سے انکار کر دیے قواموال میں انکار قیم پر فیصلہ کردیا جائے گا، جمہور فقہاء کہتے ہیں جتم سے انکار پر فیصلہ ہیں کیا جائے گا بلک قتم مدی پروارد کی جائے گا۔

کپہلی رائے : حنفیہ اور حنابلہ کا قول .....حنفیہ اور حنابلہ کہتے ہیں:اگر مدعاعلیہ نے شم اٹھانے سے انکار کردیا تو مال کا اس کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے گا،البتہ قاضی مدعاعلیہ سے یوں کہہ سکتا ہے کہ میں تجھے شم دوں گا (تین بار کہے )اگرتم نے شم اٹھائی تو فبہا ور نہ میں تمہارے خلاف فیصلہ کر دوں گا۔قاضی ایسا اس لئے کرے کہ نہیں مدعاعلیہ عدالت کے رعب اور قاضوں کے ڈرکی وجہ سے شم اٹھانے سے انکار نہ کرتا ہو، حنفیہ کے زدیک مدی کے گواہ اور اس کی شمیر فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ جب کہ حنا بلہ کے ہاں فیصلہ کیا جائے گا۔

قتم سے انکار کرنے پر فیصلہ کرنے پر حنفیہ اور حنابلہ کی دلیل ہیہ کہ قاضی شرح نے ایک شخص کے تیم سے انکار پر فیصلہ کیا اس پر مدعا علیہ نے کہا: میں قتم اٹھاؤں گا ہشرت کرحمۃ اللہ علیہ نے کہا: میر افیصلہ ہو چکا۔

یہ امرخفی نہیں کہ قاضی شرح کے فیصلے صحابہ کی موجودگی میں ہوتے تھے اور یہ منقول نہیں کہ ان کے فیصلہ پرکسی نے انکار کیا ہوگایاتیم سے انکار پر فیصلہ کرنے پرامت کا اجماع ہے، اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کے خلاف قتم سے انکار کرنے پر فیصلہ کیا اور عیب دارغلام ابن عمر رضی اللہ عنہما کو واپس کر دیا ، نیز جب مدعاعلیہ نے قتم سے انکار کیا تو یہ امرواضح ہوگیا کہ مدعی اپنے دعویٰ میں سچاہے، المہذا مدعی مے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے مدعی گواہ قائم کردے۔

'' حنفیہ نے مدی کوشم نہ دینے پر حدیث سابق سے استدلال کیا ہے کہ گواہ پیش کرنا مدی کی ذمہ داری ہے اور قسم اٹھانا منکر کے ذمہ ہے۔''حدیث میں جنس بمین کابار منکر پرڈالا گیا ہے اور لہذا ہے ہر طرح کے مدعا علیہ کوشامل ہوگا۔

۔ خننیے نے ایک گواہ اور قتم کے ساتھ فیصلہ کرنے کی عدم مشروعیت پر کتاب وسنت اور معقول سے استدلال کیا ہے۔ جس کی تفصیل حسب اب یہ

<sup>• .....</sup>مغنى المحتاج ٢/٠٠٣، المهذب ٣٠٣/٣. ٢ المحرر في فقه الحنبلي لابي البركات ٢ (١٠/٢ الافضاح لابن هبيرة ص ٨٨٣.

وَاسْتَشْهُدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ بِرَجَالِكُمْ فَإِنْ لَنَمْ يَكُوْنَا بَرَجُكَيْنِ فَرَجُكَّ وَّامْرَاتَٰنِ مِبَّنُ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَلَآءِ تمايي شي عدومردول واه بناوَالردومردند بول وايكمرداوردوموريس وابي ديريان لوكول بي عبول جن كوتم واه بنان برراضي موالبقرة ٢٨٢/٣ تم الله من الشُهِكُوا ذَوَى عَدُلٍ مِّنْكُمْ

تم اپنے میں سے دوعادل مردوں کو گواہ بناؤ۔الطلاق ۲/۲۵

ان آیات میں اللہ سجانہ وتعالیٰ نے دوگوانہوں کا مطالبہ کیا ہے، ان آیات میں ایک گواہ اور ساتھ قسم کا کہیں ذکر نہیں، جب کہ ایک گواہ اور ساتھ قسم کا قول نصف پراضافہ ہے جب کہ نص پراضافہ ننخ ہے اور ننخ قر آن صرف خبر مواتریا خیر مشہور سے ہوتا ہے، خبر واحد کے ساتھ قرآن کا ننخ جائز نہیں اور یمین کی خبر اور خبر متواتریا مشہوز نہیں ہے بلکہ وہ خبر واحد ہے۔

۲ سنت سے ....مسلم واحمد کی روایت ہے کہ'' لیکن قتم مدعاعلیہ کی ذمدداری ہے۔'' پیہفی کی حدیث ہے۔'' مدعی کے ذمہ گواہ ا پیش کرنا ہے اور منکر کے ذمر قتم اٹھانا ہے۔''نیز آپ سلی الله علیہ وسلم نے مدعی سے فر مایا۔'' تم اپنے دو گواہ پیش کروور نہ مدعاعلیہ سے قتم لی جائے گی۔'' رواہ ابجاعة

میلی حدیث کی رو سے تسم صرف مدی پر ہوگی اور جنس یمین مشر کا وظیفہ ہے، اگر مدی کی قسم بھی منظور کر کی جائے تو جمیع حالات میں قسم مشکرین برنہیں ہوگی بلکہ بعض احوال میں ہوگی، اسی طرح دوسری حدیث میں قسم کے جمیع افراد مشکر پر ڈالے گئے جیں اور گواہ چیش کرنے کی ذمہ داری مدی پر ڈالی گئی ہے اگر مدی پر بھی قسم کا بار ڈال دیا جائے تو بیا اشتراک تقسیم کے خلاف ہے جب کہ جیس تقسیم کردی گئی ہیں مدی کے حصہ میں گواہ چیش کرنا ہے اور مدعاعلیہ کے حصہ میں قسم اٹھانا ہے، تیسری حدیث میں مدعا کو دو چیزوں میں اختیار دیا گیا ہے کہ یا وہ گواہ چیش کرے یا جہ پھرمدعاعلیہ سے قسم کی جائے گی۔

ساعقل سے .....قتم دوسرے گواہ کے قائم مقام ہوگی ،اگر ایسا جائز ہوتا توقتم کومقدم کرنابھی جائز ہوتا جیسے کوئی ایک گواہ دوسرے پر مقدم کردینا جائز ہے ہیکن گواہ ہے پہلے تیم اٹھانا جائز نہیں لہذاتتم گواہ کے قائم مقام نہیں ہوسکتی۔

دوسری رائے'' جمہور کی رائے'' .....جہورابل سنت اور شیعہ کہتے ہیں : • قتم سے انکار پر فیصلنہیں کیا جائے گا،کین بمین (جتم) مدی کودی جائے گی اگر اس نے قتم اٹھالی تو اپناحق لے سکتا ہے یوں ایک گواہ اور مدعی کی قتم سے فیصلہ کردیا جاتا ہے۔امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس رائے کودرست اور صواب قر اردیا ہے۔

قتم سے انکاریوں ہے کہ مدعاعلیہ کہے: میں قتم نہیں اٹھا تایا کیے میں حلف نہیں اٹھا تا۔

قتم سے انکار پر فیصلہ کرنے کے عدم جواز پر ان فقہاء نے حدیث سابق سے استدلال کیا ہے۔ کہ'' گواہ پیش کرنا مدگی کی ذمہ داری ہے اور شم اٹھانا مدعاعلیہ کی ذمہ داری ہے۔' اس حدیث میں گواہ مدگی کی جمت اور قسم مدعاعلیہ کی جمت قرار دیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم سے انکار کرنے کا تذکرہ نہیں کیا،اگر قسم سے انکار مدگی کی جمت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور ذکر فرماتے، نیز قسم سے انکار کرنے میں اس بات کا احمال ہے کہ مدعاعلیہ اپنے انکار میں جھوٹا ہوا ور اس کے سچے ہونے کا بھی احمال ہے کہ وہ تجی قسم اٹھانے سے گریز کرتا ہو، لہذا شک اورا حمال کی بنا رقسم سے انکار جمت نہیں بن سکتا۔

 <sup>●.....</sup>القوانين الفقهية ص ١٠٣، بداية المجتهد ٢/٢٥، الشرح الكبير ١٤٨/٣، مغنى المحتاج ٢٠١/٣، المهذب ٢٠١/٢، المغنى ٢٠١٩، المعنى ٢٢٥/٩، المحتصر النافع في فقه العامية ص ٢٨٣، البحر الزخار ٣/٣٠٠ المحلى ٣١٣/٩.

یااسبات سے ڈریں کہ (جھوٹی گواہی کی صورت میں )ان کی قسموں کے بعدلونا کردوسری قسمیں لی جائیں گی۔ (جو ہماری تر دید کردیں گی)۔المائدۃ ۱۰۸/۵ حضرت عمر،حضرت عثمان اور حضرت علی وغیرہم رضی اللہ تعالی عنهم مدعی ہے قسم لیتے تھے۔

ان فقہاء نے حنابلہ کے ساتھ مدی کے ایک گواہ اور ساتھ اس کی قتم کے ساتھ فیصلہ کرنے کے جواز پر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی صدیث ہے بھی استدلال کیا ہے۔ کہ '' رسول کر بم سلی اللہ علیہ وسلم نے قتم بمعہ گواہ کے ساتھ فیصلہ کیا ہے۔'' 🇨

امام شافعی رحمة الله علیه کہتے ہیں: بیرحدیث ثابت ہے اہل علم میں ہے کسی نے بھی اس کا انکارنہیں کیا، حالا نکه اس حدیث کی تائید میں اور آثار بھی موجود ہیں۔امام ترندی کہتے ہیں: بیرحدیث، حسن غریب ہے۔امام نسائی کہتے ہیں:اس حدیث کی سند جید ہے، صحابہ رضی الله عنہم کا قسم مجمعہ گواہ کے ساتھ فیصلہ کرنے پراجماع ہے،ان صحابہ میں ابو بکر، عمر، علی اور انی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہم بھی ہیں۔

میرے نزد یک بیرائے رانج ہے چونکہ اس کی دلیل کیج حدیث ہے، علامہ سیوطی نے اس حدیث کومتواتر کہا ہے، نیز خلفائے راشدین کا اس حدیث پڑمل رہاہے بیرحدیث کتاب اللہ کے مخالف نہیں ہے۔

قشم بمعه گواہ اور تشم سے انکار پر فیصله کامد ار سس مالکیه ، شافعیہ اور ابن قیم کہتے ہیں: ● وہ امور جن میں تشم بمعه گواہ کے ساتھ فیصله کیا جاتا ہے وہ مالی امور ہیں اور وہ امور ہیں جن سے مال کا قصد کیا جاتا ہو، جیسے بچے ، شراء (خرید وفروخت) اور ان کے تعلقات اجارہ، مساقات ، مزارعت ، مضاربت ، شرکت ، ہیہ، وصیت ، وقف۔

اسی طرح گواہ اور قشم ہے ثابت ہونے والے معاملات بیر بھی ہیں:.....غصب، عاریت، ودیعت، سلح،اقرار مال،حوالہ، ابراء،مطالبہ،شفعہاوراسقاطِ شفعہ،فر ضہ،مہر،خلع کابدل،مہر،مال اوروصیت میں وکالت۔

اسی طرح مالی جنایات میں بھی قتم بمعہ گواہ کے ساتھ فیصلہ کیا جاسکتا ہے، جینے تل خطاء،سر میں لگنے والا وہ زخم جن میں قصاص نہیں جیسے ہاشمہ، مامومہاور جا کفہ میں بھی قتم بمعہ گواہ کے ساتھ فیصلہ کیا جاسکتا ہے،اسی طرح مسلمان کافر گوتل کردے، آزادغلام گوتل کردے، بیج کے قتل غلام کے تل کا فیصلہ بھی کیا جاسکتا ہے۔

قتم سے انکارکرنے پر فیصلہ کا مدار حفیہ اور حنابلہ کے نزدیک مالی معاملات نہیں ، ربی بات غیر مالی معاملات اور وہ معاملات جن سے مال کا قصر نہیں کیا جاتا جیسے: نکاح ، طلاق ، ابعان ، حدود وقصاص ، وصیت ، وکالت سوان معاملات میں تئم سے انکار کرنے پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ سابق میں بیان کیا جاچکا ہے۔

کیکن حنفیہ کے نزدیک صاحبین کے قول پرفتوی ہے کہ حدود وقصاص اور لعان کے علاوہ باقی معاملات میں قتم سے انکار کرنے پر فیصلہ کیا جائے گا، چورا گرفتم اٹھانے سے انکار کردیے و مال کا تاوان اس پر پڑے گا۔ ۞ کیکن اس کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔

• .....رواه مسلم، احمد والشافعي وابو داؤد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وذكر ابن جوزى عدد رواة هذا الحديث بما يزيد على عشرين صحابياً ورواه احمد والترمذي وابن ماجه وايضاً احمد والدارقطني والبيهقي وما لك والشافعي وغيرهم.

الطرق الحكمية ص ١ ١٠٠٠ الشرح الكبير ١٣٤/٠ القرابين الفقهية ص ١٠٠٠ حاشية الشرقاوي ٢٠٢٠ م، تبصرة الحكام الحكام الحكام ١٢٤١/١ الوجيز ١٣٤٠. الدر المختار ١٨٤/١ الكتاب مع اللباب ٢٠٠٠ الأبير ١٣٤٠. الكبير ١٣٢/٢ ، تبصرة الحكام ١٢٤١/١ الوجيز للغزالي ١٥٠٢. ١٠٠٠ معنى المحتاج ١٠٠٠ منافرق الحكمية ص ١٣٨٠.

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

.الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد بشتم \_\_\_\_\_\_ حتى كي محتلف طريق

## چھٹا مقصد ....قتم کا حکم

فتتم كاحكم ..... قاضى كے سامنے حلف پر مرتب ہونے والا اثر ہے خواہ حلف مدعی اٹھائے یا مدعی علیہ۔

ا ۔ مدعی کی قسم کا حکم .....گواہ کے ساتھ ساتھ مدی ہے لی جانے والی قسم کا اثریوں مرتب ہوگا کہ جس حق پرقسم اٹھائی جارہی ہووہ مدی کے لئے ثابت ہوجائے گا، یہ جمہور (غیر حنفیہ ) کی رائے کے مطابق ہے۔ حنابلہ کے نزدیک مدی سے تسم محض تاکیدا ظہار حق اوراحتیاط کے طور پر لی جائے گی، کیونکہ گواہ دعویٰ کی ججت ہے اور مدی کی قسم اس کے فریق پر ججت نہیں ہوتی۔ •

مدعاعلیدگی شم کا تھم ۔۔۔۔فقہاء کے اتفاق سے مدعاعلید کی شم پر بیاثر مرتب ہوتا ہے کہ فریقین کے درمیان جھ ٹر اافتتام پذیر ہوجاتا ہے اور دعویٰ ساقط ہوجاتا ہے، اس طرح مقدمہ منقطع ہوجاتا ہے اور فی الحال مدی مطالبہ نہیں کرسکتا، بیتھم فتی اور عارضی ہوتا ہے مطلقا نہیں ہوتا، چنانچہ بیتھم مالکید کے علاوہ جمہور کے نزدیک مدی کی طرف سے گواہوں کی پیشی تک مرتب رہتا ہے، تا ہم مدعا علیہ تق سے بری الذمہ نہیں ہوجاتا بلکہ اس کا ذمہ شغول رہتا ہے تاوقت بید کہ مدی دوسر سے وسائل سے اپنادعویٰ ثابت کردے۔

مالکید کہتے ہیں .....دعوی مطلقاً ساقط ہوجاتا ہے چنانچہ اگر مدعا علیہ نے تئم اٹھالی تو اس کے بعد مدعی گواہ پیش کرنے کاحق نہیں رکھتا الا یہ کہ مدعی نے کسی عذر کی وجہ سے گواہ پیش نہ کئے ہوں مثلاً :اس سے نسیان ہوا ہو، یا اسے گواہی پیش کرنے کا سرے سے ملم ہی نہ ہو بعد میں اسے علم ہوا ہوتو اس صورت میں اس کا گواہ قبول کیا جائے گا،اور مدعی اپنے عذر پرتیم اٹھائے گا۔

ساریمین استیثاق کا حکم ..... یشم اثبات میں کوئی دلیل نہیں ہوتی ، بلکہ بیتا کیدزائد کے لئے ہوتی ہےاوراس لئے ہوتی ہےتا کہ قاضی دلائل کی صحت پڑ طمئن ہوجائے ، چونکہ قاضی میشم فیصلہ میں احتیاط برشنے کے لئے لیتا ہے۔

## ساتوال مقصد .... مختلف الانواع حقوق جن میں قسم اٹھانا جائز ہے

بعض حقوق ایسے ہیں جن میں بالا تفاق میں اللہ علیہ جب کہ بعض حقوق میں بالا تفاق میں اللہ علی ،اور پچے حقوق مختلف فیہ ہیں ، ان متیوں اقسام کے حقوق کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ ●

ا .....فقها عکاس پراتفاق ہے کہ وہ خالص اللہ کے حقوق میں قتم اٹھانا جائز نہیں ،خواہ وہ حقوق از قتم حدود ہوں جیسے زنا ، چوری ، شرب خمریاوہ حقوق عبادات ہوں جیسے نماز ، روزہ ، قح ، نذر ، کفارہ ، الابیہ کہ ان حقوق کے ساتھ آ دی کا مالی حق متعلق ہوجائے تو پھوتتم اٹھانا جائز ہے چونکہ حدود شہبات سے ٹل جاتی ہیں ، اور حدود میں حفیہ اور حنابلہ کے بزدیک قتم اٹھانے سے انکار کا مالی ہیں ، اور حدود میں حفیہ اور حنابلہ کے بزدیک قتم اٹھانے سے انکار کا مناب ہوئے ہیں جائے اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بزدیک اقرار ہے جس میں شبہ کہ عدم ہے ، جب کہ حدود بذل کا احمال نہیں رکھتیں اور نہ ہی الی دلیل سے ثابت ہوتی ہیں جن میں شبہ ہوکیونکہ تم سے انکار اقرار کے قائم مقام ہے اور حدد کیل وجت کے قائم مقام سے ثابت نہیں ہوتی ، چونکہ آگر مدعا علیہ اقرار کر لیتا بھر اقرار سے دجوع کرتا تو اس کار جوع قبول کیا جائے گا اور بغیر تم کے اسے چھوڑ دیا جائے گا تاہم عدم اقرار کی صورت میں اس سے تم نہ لینا اولی ہے چونکہ سر سمجھتا ہے۔

• .....الشرح الكبير مع الدسوقي ٢/٢٦، تبصرة الحكام، الوجيز للغزالي ٢٢٩/٦، المبسوط ١٩/١٦. • تبيين الحقائق ٢/٢٩، تكملة فتح القدير ٢٢/٢، البدائع ٢/٢٢، الشرح الكبير مع الدسوقي ٢٢٢/٣، الوجير ٢٠/١ المهذب ٢/١٠٠، الطرق الحكمية ص ١١، المغنى ٩/٣٤، البحر الزخار ٣/٣٠. النقد الاسلای وادلته ..... جلابشتم میں ای جائے گی چونکہ عبادت بندے اور رب تعالیٰ کے درمیان ایک تعلق کا نام ہاس میں کسی دوسرے کو خل عبادات میں اس کے قتم نہیں لی جائے گی چونکہ عبادت بندے اور رب تعالیٰ کے درمیان ایک تعلق کا نام ہاس میں کسی دوسرے کو خل دیناروانہیں، امام احمد رحمة اللہ علیه فرماتے ہیں: لوگوں سے صدقات کی اوائیگی پر حلف نہیں لیا جائے گا۔ چنا نچه اگر سرکاری ہرکارہ ما لک مال پر زکا ق، سال پورا ہونے اور نصاب کامل ہونے کا دعوی کرتے تو امام احمد رحمة اللہ علیہ کے نزدیک مالک کا قول معتبر ہوگا اس سے تم بھی نہیں لی جائے گی، چونکہ ذکو تا کا دعویٰ بندوں کا مالِ حق متعلق ہوجائے جیسے چوری کی صورت میں بندوں کا مالِ حق متعلق ہوجائے جیسے چوری کی صورت میں بندوں کا مالِ حق متعلق ہوجائے جیسے چوری کی صورت میں تو پھر قسم لینا جائز ہوگا۔

۲.....فقہاءنے بالاً تفاق مالی معاملات میں قسم اٹھانے کوجائز قرار دیا ہے، چنانچہ مدعاعلیہ کوفی واثبات میں قسم دی جائے گی۔ چنانچے فرمان باری تعالیٰ ہے:

ُانَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ وَ اَيْمَانِهِمْ ثَمَثًا قَلِيُلًا أُولِيكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ وَلا يُكِلِّمُهُمُ اللهُ وَلَيْ اللهُ عَلَاقَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ وَلا يُكِلِّمُهُمُ اللهُ وَلا يُزَكِّيُهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمُ

جولوگ اللہ سے کئے ہوئے عہداورا پی کھائی ہوئی قسموں کا سودا کر تھوڑی ہی قیت حاصل کر لیتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصنہیں ہوگا اور قیامت کے دن نداللہ ان سے بات کرے گا اور نا نہیں باک کرے گا اور ان کا حصر تو بس عذا ب ہوگا انتہائی در دناک آل عمران ۳ / 22 فیر نداللہ ان سے بات کرے گا اور نا کی دونا کے دعاوی پر مال عطا کیا جائے تو لوگ ایک دوسرے پر جان اور مال کا دعویٰ کرنا شروع کر دیں گے ایک فتم کی ذمہ داری مدعاعلیہ پر عائد ہوتی ہے۔

گے، کین قتم کی ذمہ داری مدعاعلیہ پرعائد ہوتی ہے۔ سسسنفتہاء نے قصاص کی جنایات، زخم اور بعض شخصی احوال میں قتم اٹھانے کو جائز قرار دیا ہے، اس نوع کے بعض مسائل میں اختلاف ہے اوراس کے تین اقوال ہیں۔

الف: مالکید کہتے ہیں..... نکاح میں قتم دینا جائز نہیں کیونکہ نکاح میں گواہی اوراعلان واجب ہے اگر گواہ نہ ہوں تو نکاح صحح نہیں ہوتا،اس لئے تہمت اور جھوٹ کے تحقق کی وجہ سے نکاح میں قتم قابل قبول نہیں، نیز اگر نکاح کا قرار کردیا تو نہ ہی نکاح ثابت ہوگا اور نہ ہی لازم۔

ب: امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ....سات مسائل مستنیٰ ہیں ان میں شم نہیں اٹھائی جائے گی اور وہ ہیں: نکاح ہنسب، ایلاء میں رجوع، غلام آزاد کرنا، ولاء اور ام ولد سے بیچ کا ہونا۔ حنابلہ نے قصاص کا بھی اضافہ کیا ہے کیونکہ شم دینے کا مقصد شم سے انکار ہوتا ہے اور فیصلہ ای پر بنی ہوتا ہے، امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں شم سے انکار اباحت اور ترک منازعت ہے۔ ان مسائل میں بذل واباحت جائز نہیں۔ جیسے پہلے گزر چکا ہے، شم سے انکار اگر چہ ام احمد اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے نزد یک اقرار کے قائم مقام ہے لیکن میصر کی آقرار نہیں۔ حنفیہ کے نزد یک صاحبین کی رائے مفتی بہے وہ یہ کہ ذکور بالا امور میں شم دینا جائز ہے ہاں البتہ حدوقصاص اور لعان میں شم دینا جائز نہیں۔ اگر ان مسائل میں دعویٰ کا مقصد مال ہوتو مدعا علیہ سے شم کی جائے گی ، چنانچہ مال ثابت ہوجا ہے گا اور اس کے خمن میں نکاح ، نسب، رجعت ثابت نہیں ہوگی ، جینے کوئی عورت کی مرد پر دعویٰ کرے کہ وہ اسے صحبت سے پہلے نصف مہر نہیں دیتا یا صحبت کے بعد عدت کے بعد عدت کے نعقتہ کا دوئی کرے ، چنانچہ مرد کوئی کرے کہ وہ اسے صحبت سے پہلے نصف مہر نہیں دیتا یا صحبت کے بعد عدت کے بعد عدت کے نعد عدت کے نعت کے بعد عدت کے نعد عدت کے نعد عدت کے نعت خابت نہیں ہوگی ، جنانچہ مرد کوئی کوئی گی ۔

حنابلہ سے دوروایتیں مروی ہیں رانح رائے یہ ہے کہ مدعاعلیہ سے تشم نہیں لی جائے گی اور جوامور مال نہ ہوں ان میں مدعاعلیہ پر قسم نہیں ہوگی، اور ایسے معاملہ میں بھی قسم نہیں دی جائے گی جن کا مقصد مال ہو، یہ ہر ایسا معاملہ ہوتا ہے جو صرف دو گواہوں سے ثابت ہوتا ہوجیسے قصاص، حدقذ ف، نکاح، طلاق، رجعت عتق ،نسب، استیلاد ،جق ولاء ۔ کیونکہ یہ معاملات صرف دو گواہوں سے ثابت ہوتے ہیں ان میں قسم

نہیں دی جائے گی جیسے حدود میں قتم نہیں دی جاتی۔

ج..... شافعیداورصاحبین رحمة الله علیه کہتے ہیں:..... ندکورہ بالامسائل میں شم دینا جائز ہے چنانچہ جومنکر ہواس کوا ثبات یا نفی پر ہے۔ اس حدیث کا پر شم دی جائے گی،ان کی دلیل تر ندی کی سابقہ حدیث ہے۔ کی "گواہوں کی ذمہ داری مدعی پر ہے اور شم مرعاعلیہ پر ہے۔ 'اس حدیث کا

تھا'' ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی ان پرواپس لوٹادی۔ (رداہ البہتی)

صاحبین رحمة اللّٰدعلیه کا قول حنفیه کے زو کیک مفتیٰ بہے یہی قول شیعه امامیه، زید بیاور اباضیہ کا ہے۔

قوت دلاکل کے پیش نظرمیرے نزد یک یہی رائے رائ<sup>ج</sup> ہے۔

لطورتز کیہ گواہوں کوشم دینا .....ہمارے زمانے میں بکٹرت گواہوں کوان کے تزکیہ کے پیش نظر قاضی کے روبروشم دی جاتی ہے جموماً - بعد میں میں میں میں ایک میں ایک میں ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں میں کہ اس میں میں می

مدعاعلیہ کےاصرار پر مقتم گواہوں کو دی جاتی ہے تا کہان کے سچے یا جھوٹے ہونے کا اطمینان ویقین ہوجائے۔اس کی دلیل یہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے رکانہ رضی اللّٰہ عنہ سے تتم لی کہ آیا نہوں نے اپنی پیوی کواکیک طلاق دی یازیادہ۔

ہے۔ میں نے مجلّہ میں دفعہ کے ۲۷ اکے تحت اس رائے کو یوں ذکر کیا ہے۔ ''اگر مشیر دا سالم کر سالم مناصل کر سے گلامیاں جائیں مان ایک اس اور کی مذاحہ وہ معمال کر مورفہ

''اگرمشہودعلیہ حاکم کے سامنے اصرار کرے کہ گواہوں سے تیم لی جائے تا کہاس امر کی وضاحت ہوجائے کہوہ گواہی میں جھوٹے نہیں، اس صورت میں حاکم گواہوں کوتیم دیے سکتا ہے، حاکم (قاضی یا جج) گواہوں سے بوں کہجا گرتم نے قسم اٹھالی تو میں تمہاری گواہی قبول کرلوں گا ورنہ قبول نہیں کروں گا۔''

تیسری بحث:اقرار.....یجث درج ذیل مقاصد کوشامل ہے۔

بهلامقصد .....اقرار کی تعریف،اقرار کی جیت اوراس کا تھم۔

دومرامقصد.....اقراركےالفاظـ

تيسر المقصد ..... صحت اقرار کی شرائط

چوقهامقصد .....عام صورت میں مقربہ کی انواع۔

بإنجوال مقصد ....اموال كاقرار

چىھٹامقصد..... حالت سحت ميں اقر اراور حالتِ مرض ميں اقرار۔

ساتوال مقصد ....نب كاقرار

پہلامقصد:اقرار کی تعریف، جمیت اور حکم .....اقرار کالغوی معنیٰ اثبات ہے، چنانچاہل عرب کاقول ہے۔"قیرالشینی بیقید قیراراً" بعنی فلاں چیز پائے ثبوت کو پینچتی ہے۔اصطلاح میں۔" دوسرے کاحق اپنے ذمہ ہونے کی خبر دینے کانام ہے۔اقرارالیی خبر ہوتی ہے جوصد ق و کذب کااحمال رکھتی ہے، ہاں البتہ اقرار عقلی دلیل ہے جمت قرار دیا گیا ہے۔"

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اقرار کی جیت کتاب وسنت اوراجهاع سے ثابت ہے۔

كتاب ..... چنانچفرمان بارى تعالى ب:

ءَ ٱقْرَنُهُ ثُمْ وَاَخَذَتُهُ عَلَى ذُلِكُمُ إِصْرِى ۚ قَالُوٓا ٱقْرَنُهُ نَا ۖ

الله تعالی نے پیغیبروں نے مایا: کیاتم اقرار کرتے ہوادرمیری طرف سے دی ہوئی ذمہ داری اٹھاتے ہو؟انہوں نے کہاتھا:'' ہم اقرار کرتے ہیں۔ آلعمران ۸۱/۳ الله سبحانیہ وتعالی نے انبیاء سے اقرار لیا،اگر اقرار حجت نہ ہوتا تو الله تعالی اقرار کامطالبہ نہ کرتے :

كُوْنُوْا قَوْمِيْنَ بِالْقِسُطِ شُهَرَآءَ بِلَّهِ وَلَوْ عَلَى ٱنْفُسِكُمُ

انصاف قائم کرنے والے بنو،اللہ کے لئے شہادت دینے والے اگر چہ گواہی تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو۔النساء ۴/ ۱۳۵

مفسرین اس آیت کی نفسیر میں کہتے ہیں: که آ دمی کی اپنی ذات کے خلاف گواہی اقرار ہے:

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيْرَةٌ ۞

بلكدانسان اپن ذات پربصيرت ركھتاہے۔القيامة ۵۵/۴

ابن عباس رضی اللہ عنہما فر ماتے ہیں : یعنی انسان حق و بیچ کا گواہ ہے۔

سنت .....قصه عسیف کے متعلق صحیت کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''اے انیں صبح کواس عورت کے پاس جاؤ اوراگروہ اعتراف کریے تواسے رجم کردو۔''حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراف کی بنیاد پر حدثابت کی ہے۔

اجماع ..... پوری امت کا جحت اقرار پراجماع ہے اور رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کے زمانے سے تا حال بدستور حجت ہے،اس پرکسی نے انکارنہیں کیا۔

قیاس .... سے بھی اقرار کی جخت ثابت ہے کہ جب ہم اقرار پر گواہی قبول کرتے ہیں تو اقرار کوبطریق اولی قبول کریں گے۔

اقرار کی حکمت ..... تا کہا قرار کی بدولت حقوق کا اثبات ہواور حق صاحبِ حق کول جائے ،اس کے لئے زیادہ آسان طریقہ اقرار رہے شاہ میں اس کے جنانا میں برین تی میں سال محفون کے دارہتی میں حصیث میں جقہ قبل پاکی برین گیں ایس تیں میں

چونکہ شریعت اموال کی حفاظت پر ابھارتی ہے اور مال کو محفوظ دیکھنا چاہتی ہے جیسے شریعت حقوق اللّٰد کی ادائیگی پر ابھارتی ہے۔ افر ار کا حکم ..... مقرنے جس چیز کا افر ارکیا ہواس کا ظاہر ہو جانا افر ار کا حکم ہے، از سرنوحق کو ٹابت کرنا افر ار کا حکم نہیں اسی لئے اکر اہ کے

ساتھ دی ہوئی طلاق کا اقرار تھیج نہیں، چنانچہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے لئے مال کا اقرار کرے مقرلہ کوعلم ہو کہ اقرار کنندہ جھوٹا ہے تو اس کے لئے دیانۂ مال لینا حلال نہیں۔

اقرار جہتِ قاصرہ ہے۔۔۔۔۔اقرار ججتِ قاصرہ ہے چنانچہ اقرار کااثر مقر تک محدود رہتا ہے اس کااثر کسی دوسر ہے تخص کی طرف متعدی نہیں ہوتا ، کیونکہ مقرکوا پنے علاوہ دوسرے پرولایت نہیں ہوتی ،اس لئے مقر کی ذات پر ہی اکتفاء کیا جائے گا ،اقرار سیدالا دلہ ( دلائل کا سردار ) ہے، کیونکہ اقرار میں تہمیت نہیں ہوتی ۔ • •

<sup>• .....</sup>المبسوط ١٨٣/١٥ ، تكملة الفتح القدير ٢/٩٧٦ ، الدرالمختار ٢٠٣/٣ ، اللباب ٢/٢١ ، مغنى المحتاج ٢٣٨/٢ ، الدنا. ٣٠٣/٢ ، اللباب ١٣٢/٢ ، مغنى المحتاج ٢٣٨/٢ . الدنيا. ٣٣٣/٢ . المغنى ١٣٧/٥

ووسرامقصد: اقراركالفاظ .....اقرارياتوصر كلفظ كساته بوكايا منى لفظ كساته بوكايادلالة موكال

ا۔اقر ارلفظ صرتے کے ساتھ ۔۔۔۔'' مثلاً کوئی محض یوں کہے :میرے ذمہ فلال شخص کے ایک ہزار روپے ہیں۔'' چنانچہ'' میرے ذمہ یا مجھ پر'' کے الفاظ لغت اور شریعت کے اعتبار سے ایجاب والزام کا فائدہ دیتے ہیں، چنانچیفر مان باری تعالیٰ ہے :

وَيِتْهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِينًا لاَ

اورلوگوں میں سے جولوگ اس تک پینچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پراللہ کے لئے اس گھر کا نج کرنا فرض ہے۔(آل عمران ۹۷/۳) یا کوئی شخص کسی دوسرے سے کہے: میرے تبہارے ذمہ (یااوپر) ایک ہزار روپے ہیں بخاطب کہے: بی ہاں، کیونکہ'' نغم اور بی ہاں' کے الفاظ تصدیق کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں۔ چنانچی فرمان باری تعالیٰ ہے:

#### فَهَلُ وَجَدُثُهُمْ مَّا وَعَدَ مَا ثُكُمُ حَقًّا ۖ قَالُوا نَعَمُ ۖ

كياتم في ايخ رب كاوعده سي إيايا؟ جواب ديس كي: بي بال-الاعراف 4 / ٢٠٠٠

یا کوئی مخص کہے:میری طرف فلاں کے ایک ہزاررو پے ہیں۔ چنانچیران خیرائے کے مطابق بیددین کا قرار ہے۔ اگرایک مخص نے کسی دوسرے سے کہا:میرے مال میں فلال مخص کے ایک ہزاررو پے ہیں۔ گویا متکلم اپنے مال میں فلال شخص کے لئے اقر ارکرر ہاہے،اب آیا کہ یہ ایک ہزار بطور ضان مقرکے ذمہ ہیں یا بطورا مانت؟

چنا نچہاس میں مشانخ حنفیہ کا اختلاف ہے۔ابو بکر جصاص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں : یہ مقرادر مقرلہ 🏖 کے درمیان شرکت کا اقرار ہے۔ گویا اقر ارکی ہوئی مال کی مقدار مقرکے پاس بطورامانت ہوگی۔

بعض مشائخ عراق کہتے ہیں:اگرمقر کا مال متعین ہواور تجارت میں لگا ہوتو اقرار شرکت کا ہوگا اگر مال متعین نہ ہوتو پھر دین (قرضه) کا اقرار **ہوگا۔** 

محمر رانح قول جیسا کو مخضر القدوری میں ہے، یہ ہے کہ ان الفاظ میں اقر اردین کے ہونے پر دلالت کرتا ہے، چونکہ اس طرح کا کلام وجوب والتزام پر دلالت کرتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے۔" رکاز میں نمس ہے۔" یعنی رکاز میں نمس لازم ہے۔

اگرایک خف نے دوسرے کے لئے کیا۔'' اس مخص کے لئے میرے مال میں سے ایک ہزارروپے ہیں۔'' بیا قرار نہیں ہوگا بلکہ ہبہ ہوگا۔ تاہم ہبہ کے لئے مخاطب کا قبول کرنا ضروری ہے، چونکہ کلام نہ کور میں کوئی ایبالفظ نہیں جومقر کے ذمہ مال واجب ہونے پردال ہو، چنانچے شکلم کہتا ہے'' اس مخص کے لئے''اس میں لفظ'' کے لئے''(عربی میں لہ) تملیک کے لئے مستعمل کیا گیا ہے اور بلاعوض تملک ہبہ ہے۔

اگر کہا: فلاں شخص کے لئے میرے پاس ایک روپیہ ہے۔'' تو بیود بعت ہے، کیونکہ لفظ میرے پاس (یاعر بی میں عندی) ذمہ میں کسی چیز کے ہونے پر دلالت نہیں کرتا بلکہ کسی چیز کے وجود کا پیۃ دیتا ہے۔اس لئے ود بعت ہے۔

اس طرح اگرکہا: فلال شخص کے لئے میرے ساتھ یا میرے گھر میں یا میرے کمرے میں یا میرے صندوق میں یا میرے بریف کیس میں ہزار روپے ہیں۔'' تو بھی ایک ہزار روپے ودلیت ہول گے، کیونکہ بیالفاظ کسی چیز کونگر انی میں رکھنے اور محفوظ رکھنے پر دلالت کرتے ہیں ان میں التزام کامعنی نہیں ہے اس لئے دین کا اقرار نہیں ہوگا اس لئے ودلیت ہے۔

<sup>● .....</sup>المبسوط ١٥/١٨، البدائع ٢٠٠/٤ المغنى ٢٠٠/٥ تكملة فتح القدير ٢/٢ ٢٩ اللباب ٢٥/٢ اقراركرنے والامقر، جس كے لئے اقراركياجائے مقرله، جس چيز كا قراركياجائے مقربہ۔

. الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد بشتم \_\_\_\_\_\_ حتى كمختلف طريقي اگرکہا'' فلال شخص کے لئے میرے پاس عاریۂ ایک ہزاررو ہے ہیں۔'' بیقرض ہے، کیونکہ'' میرے پاس'' (یاعر بی میں لفظ عندی) ا مانت کے لئے مستعمل ہوتا ہے، ہاں البتہ عاریة ہونے کی ساتھ وضاحت کردی گئی ہے جب کہ بیمعلوم ہے کہ نفتری مال عاریة قرض ہوتا ہے، کیونکہ نفتدی مال سے بھی نفع اٹھایا جا سکتا ہے جب اسے خرج کرلیا جائے چنانچہ ایسی چیز جوعاریۂ کی ہواوراس سے نفع خرچ کئے بغیر ناممکن ہوتو وہ قرضہ ہوتا ہے۔

ن ہوںوہ ہر صدہوتا ہے۔ اس طرح ہروہ چیز جوموزونی ہو یامکیلی ہواوراس کےعاریۂ ہونے کا قرار کیا جائے تو یہ قرضہ کا قرار ہوگا کیونکہ موزونی اور مکیلی چیز کو صرف کے بغیراس سے نفع اٹھانا ناممکن ہوتا ہے۔

م صمنی با دلالیةً اقر ار ..... بساوقات اقرارایسےلفظ کے ساتھ کیا جاتا ہے جوکسی چیز کے ضمناً یا دلالیة لازم ہونے پردلالت کرتا ہے،مثلاً سن المراب المراب المراب المراب المرابي گویا مخاطب ہزاررو یے کا قر ارکررہاہے، رہی بات ادائیگی کی سواس کا شبوت گوا ہول سے ہوگا۔

اسی طرح اگرایک شخص نے دوسرے سے کہا'' تمہارے او پرمیرے ایک ہزار روپے ہیں۔'' مخاطب نے کہا مجھے مہلت دو، چنانچے مہلت حق واجب میں مانگی جاتی ہے،الہٰداایک ہزار کاوہ اقرار کررہاہے۔

اگر مخاطب نے کہا:'' تم نے مجھے ان ایک ہزار سے بری الذمہ کردیا ہے۔'' تو بیا بیا ہی ہے جیسے اوپر ادائیگی کی صورت، اسی طرح اگر مخاطب نے کہا '' وہ تو تم نے مجھ پرصدقہ کردیئے تھے یا کہاوہ تو تم نے مجھے ہبہ کردیئے تھے۔'' یہ بھی اقرار ہوگا اور ہبہ صدقہ پر نخاطب کو گواہ پیش کرنے ہوں گےاسی طرح اگر مخاطب نے کہا '' میں وہ ہزاررو پے فلال شخص پرحوالہ کردیئے تھے۔'' تو بھی بیاقرار ہوگا، کیونکہ مخاطب ایک ذمہ ے دوسرے ذمہ پردین کی تحویل مراد لے رہا ہے اور یہ بغیر التزام کے نہیں ہوتا، اگر ایک تحص نے دوسرے سے کہا۔'' تمہارے او پرمیرے ایک ہزاررویے ہیں' مخاطب نے کہا:تم نے حق ویچ کہا توبی بھی اقرار ہوگا کیونکہ اس کامعنی تصدیق ہے۔

کسی دوسرے لفظ کو ملا کر دین کا اقر ار .....او پرجتنی تفصیل مذکور ہوئی تب ہے جب اقرار کا لفظ مطلق ہواور اس کے ساتھ کوئی دوسری قید مذکورنہ ہو۔اوراگر اقرار کے ساتھ کوئی ایسالفظ ذکر کردیا جو پہلے لفظ کے معنی کے مخالف ہومثلاً یوں کہا۔" فلال شخص کے مجھ پر ایک ہزارروپے بطورود بعت ہیں۔'' توبیود بعت کا قرار ہوگا چونکہ اقرار کے ساتھ ود بعت کومتصلاً ذکر کیا ہے جیسے کلام میں استثناء کومتصلاً ذکر کرلیا جاتا ہے۔ گویا مشکلم نے کلام اقرار کارخ ود بعت کی طرف موڑ دیا ہے۔

اگر بیان، کلام سابق سے منفصل ہو، مثلاً متعلم تھوڑی در کے لئے خاموش رہااور پھر کہا: میری مرادود بعت ہے، چنانچہ متعلم کی تصدیق نہیں کی جائے گی ،اوربیدین کا اقرار ہوگا، کیونکہ آپ کا متأخر کلام سابق کلام کے ظاہر کے خلاف ہے،الہٰ دااس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ اگر کسی شخص نے کہا۔'' مجھ پرایک ہزاررو بے بطور ودیعت قرض ہیں، یا کہا: مجھ پربطور ودیعت دین ہیں یامضار بت کے طور پرقرض ہیں یا دین ہیں۔''توان ساری صِورتوں میں دین کا قرار ہوگا ، کیونکہ دولفظوں کوان کے معنی میں جمع کرناممکن ہے،مثلاً ایک چیز ابتدامیں امانت ہواور پھراس کی حالت تبدیل ہوگئی ہواوروہ ذہبے میں صان بن جائے ، چنانچہود بیت کی صورت میں بھی صان لا گوہوجا تا ہے، انسان کے اقرار صان میں اس بر کوئی تہمت نہیں ہوتی۔

اگر کہا: فلاں شخص کے میرے پاس یا میرے ساتھ ایک ہزاررو بے بطور قرضہ ہیں: تو بھی بیا قرار ہے کیونکہ یہ کلام معتبر بیان ہے جو ہزار

روپے کے ہونے پردلالت کرتا ہے۔ اگر کہا''میرے مال میں سے فلال شخص کے ایک ہزار روپے میں جن میں میر اکوئی حی نہیں۔'' یبھی اقرار ہوگا کیونکہ ہزار روپے جن میر ،

الفقه الاسلامی وادلته .....جلد بشتم \_\_\_\_\_\_ حتاف کم کاف میں کا کہ ہم ۔۔۔۔۔۔۔۔ قضاء اورا ثبات حق کے مختلف طریقے متکلم کا کوئی حق نہ ہوتو وہ دین ہوتے ہیں ،اگریہ ہزاررو بے ہبہ ہوتے توان میں متکلم کاحق ہوتا۔

افر ارمکتوب .....اگرایگخض نے دوسر برمال کا دعویٰ کیا اور اپ دعویٰ کی دلیل میں اپنم ہاتھ کا لکھا ہونوشتہ نکال کردکھایا، جب کہ معاعلیہ افکار کرتا ہوکہ بینوشتہ دعی کا لکھا ہوائیس ہے، تاہم مدعاعلیہ نے لکھنے کا مطالبہ کیا، مدعی نے ادھر ہی لکھائی کر دی اور دونوں لکھائیوں میں مثابہت ہوجس سے معلوم ہوتا ہوکہ بید دونوں تحریر یس شخص واحد کی لکھی ہوئی ہیں، چنانچہ بخاری کے آئمہ کہتے ہیں جو بیر یہ تحریروں کا ایک جیسا ہونا جست نہیں، کیونکہ اگر جست ہاری بنیاد پر فیصلہ کرنا جائز ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مبسوط میں فدمت کی ہے کتح بروں کا ایک جیسا ہونا جست نہیں، کیونکہ اگر مدعا علیہ نے کہا: ''کہ بینوشتہ میر الکھا ہوا ہے البتہ مجھ پر بیر مال نہیں' تو اس پر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔

اگر کسی شخص نے رسید کھی اور پھراس سے کہا گیا: کیاتم اس کی گواہی دیتے ہو؟اس نے کہا جی ہاں توبیا قرار ہوگا ،اگر مخاطب نے پچھ نہ کہا تو اقرار نہیں ہوگا۔

دلال، سناراوردوکا ندار کے کھانتہ رجسٹر کے لکھے پڑمل کیا جائے گا کیونکہ بیلوگ اپنے رجسٹر میں لین دین کا حساب ہی لکھتے ہیں۔ 
خلاصہ ..... صیغهٔ اقرار کے حوالے سے صرح کفظ یا ایسا کنائی لفظ جومقر بہ کے التزام پر دلالت کرتا ہوشرط ہے، نیت کے ساتھ کتابت بھی صرح کفظ کے معنی میں ہے، کو نگے محض کا اشارہ جو سمجھ میں آئے وہ بھی معتبر ہے۔

تیسرامقصد بصحت اقرار کی شرائط .....فتهاء نے آزاد، بالغ، عاقل اورصاحب اختیار شخص کے اقرار کے سیح ہونے پراتفاق کیا ہے۔ ● غلام اگر حدوقصاص کے جرم کا اقرار کر ہے تواس کا اقرار سیح ہوگا۔ جیسے تجارت کی اجازت جس غلام کوئی ہو (عبد ماذون) کا اقرار سیح ہوتا ہے، چنا نچدوہ اگر اشیاء کے شن، اجرت، غصب اورودیعت کا اقرار کر ہے تواس کا اقرار صحیح ہوگا، اموال میں مکا تب کا اقرار بھی صحیح ہے، حنفیہ کے نزدیک مجمور غلام کا اقرار جو مالی معاملہ کے متعلق ہوئی ہے لیکن فی الحال آ قاپر نافذ نہیں ہوگا ہاں البتہ غلام آزاد ہونے کے بعداس سے اس مال کا مطالبہ کیا جائے گا۔ بالا تفاق بیچ ، مجنون کرہ اور تہت زدہ کا اقرار صحیح نہیں۔ تا ہم صحت اقرار کی مندر جدذیل شرائط ہیں۔

ا عقل وبلوغ ..... مجنون کاافر ارهیچ نہیں، بلوغ جمہور کے نزدیک افر ارکے سیح ہونے کی شرط ہے چنا نچینا بالغ بچے کاافر ارسیح نہیں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین آ دمی مرفوع القلم ہیں: بچہ یہاں تک کہ بالغ ہوجائے، سویا ہوا شخص یہاں تک کہ بیدار ہوجائے، مجنون یہاں تک کہ اسے افاقہ مل جائے۔ عصم فوع القلم ہونے کامعنی ہے کہ ان لوگوں کی تکلیف (مکلّف ہونے کی صلاحیت) اور مئولیت غیر معتبر ہے، نیز نابالغ تصرفات بھی نہیں کرسکتا۔

حنفیہ کے نزدیک بلوغ اقرار کے تیجے ہونے کے لئے شرط نہیں۔ تاہم ایسا بچہ جودین ( قرضہ وغیرہ)اوراشیاء کی سمجھ ہو جھر کھتا ہواس کا اقرار صحیح ہے کیونکہ پرتجارت کی ضروریات میں سے ہے۔

۲۔اختیار ..... چنانچے مجبور کا قرار تھیے نہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت سے خطا،نسیان اور جس چیز پر انہیں مجبور کیا جائے وہ اٹھالیا گیا ہے۔مکرہ کے اقر ارکی تفصیل کا حکم گزر چکا ہے۔

سا عدم تہمت ..... پیشرط ہے کہ مقرابے اقرار میں تہمت زدہ نہ ہو،اگراقرار کنندہ پریتہمت آ جائے کہ وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے یا کسی کو بذریعہ اقرار عطا کرنا چاہتا ہے تواس کا قرار باطل ہوجائے گا۔

• ٢٠١٠م النباب ٢/٢٥، تبيين الحقائق ٣٢٢/ تكملة فتح القدير ٢/١٢، اللباب ٢/٢٥، تبيين الحقائق ٣/٥ المهذب ٣/٣٠٠. المهذب ٣/٣٠٠. المهذب ٣/٣٠٠. المهذب ٣/٣٠٠. المهذب ٣/٣٠٠.

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نْيَايُّهَا الَّذِينَ امَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسُطِ شِهَنِّ آءَ بِلَّهِ وَلَوْ عَلَّ انْفُسِكُمْ

اے ایمان والوانصاف کرنے والے بن جاواللہ کے لئے گواہی وینے والے اگر چہ گواہی تمہاری ذات پر کیوں نہ ہو۔النساء م/۱۳۵

مهم مقرمتعین ہو ..... چنانچہ اگر دوآ دمیوں نے کہا: فلا شخص کے ہم میں سے کسی ایک پرایک ہزارروپے ہیں تو بیا قرار سیح نہیں ہوگا کیونکہ اگر مقرمتعین نہیں ہوگا تو مقرلہ کے لئے مطالبہ کرنا دشوار ہوگا،اس طرح کے اقرار میں کوئی فائدہ نہیں ۔ لہذا بیا قرار سیح نہیں ۔

حنفیہ کے نزدیک آزاد، عاقل، بالغ شخص اگر اقر ارکر ہے توا سے اقرار لازم ہوگا خواہ مقر متعین ہویا غیر متعین ، ہاں البتہ مجہول کی وضاحت اس سے طلب کی جائے گی ، اگر بیان نہیں کرے گا تو قاضی اس پر جبر کرے گا۔ وضاحت کے متعلق مقر ہی کا قول معتبر ہوگالیکن ساتھ قتم کی چائے گی ، اگر مقر نے مقربہ کو مجہول رکھا تواس کی بھی وضاحت طلب کی جائے گی ، اگر مقرلہ نے وضاحت سے زائد بیان کیا تو جو منکر ہوگا اس پر

قشم آئے گی'' اگرمقرنے کہا: مجھ پرفلاں شخص کامال ہے۔'' وضاحت میں خواہ وہ قلیل مقدار بیان کرے یا کثیرای کا قول معتبر ہوگا۔ ملاحظہ،....شافعیہ نے سفیہ پرحجر (یابندی) اور مفلس پرحجر (یابندی) کے اثرات میں فرق کیا ہے، چنانچیشافعیہ کہتے ہیں :سفیہ کا اقرار

ملاحظه ..... بتا تعید نے سفیہ پر مجر (پابندی) اور سفس پر مجر (پابندی) کے اسرات میں فرق کیا ہے، چنا بچہ تا تعید ہم ہیں بسفیہ کا افرار کسی بھی معاملہ میں سمجے نہیں خواہ اقرار پابندی لگئے ہے قبل ہو یا بعدائ طرح اتلاف مال کا اقرار بھی درست نہیں۔ کیونکہ سفیہ کواپنے مال میں تصرف کرنے سے روک دیا گیا ہوتا ہے، البتہ سفیہ حدوقصاص کا اقرار کرنے تواس کا اقرار سمجے ہوگا۔ کیونکہ حدوقصاص کا تعلق مال سے نہیں ہوتا، اور انہیں مقر پر کوئی تہمت بھی نہیں ہوتی ، سفیہ کی طلاق ، خلع ، ظہار اور بذریعہ لعان نسب کی نفی سمجے ہے، عبادات میں سفیہ (بے وقوف) کا حکم رشید (سمجھدار) کی طرح ہے، البتہ سفیہ بذات خودز کو قاتسیم نہیں کرسکتا، اگر سفیہ نے احرام باندھ لیا تو جج لازم ہوجائے گا۔

بدر معتوری کا مرت جہ بہت میں ہوری رو میں ہیں و عامہ و حیث بر چاہدی یوری در ہر بات ہوں ۔ اور کسی ثقبہ آ دمی کواس کاوکیل بنادیا جائے گا جورا سے میں اس پرخر چہ کرتار ہے،اگر نفلی حج کے لئے احرام باندھاتو وہ محصر کی طرح روز ہ رکھ .

رساں اوباہے۔ رہی بات مفلس کی سووہ اگر کسی معین چیزیا پابندی ہے قبل کے کسی دَین کا اقرار کرے تو اس کا اقرار صحیح ہوگا ، اور پابندی کے بعد واجب ہونے والے دین یا کسی حق کا اقرار صحیح نہیں ہوگا مفلس نکاح ،طلاق خلع اوراسقاط وغیرہ سفیہ کی طرح صحیح ہے۔

چوتھامقصد:مقربہ کی انواع.....مقربہ کی دوانواع ہیں:

ا.....حقوق العباد ٢ مساور حقوق العباد ـ ●

حقوق الله ..... كى حفيه كيز ديك دوانواع بير \_

کیم **کی اوع ..... ی**ر کہ خالص اللہ تعالیٰ کاحق ہولیعنی معاشرہ اور جماعت مسلمین کاحق ہو، جیسے صدزنا ، صدسرقہ ، صدشر بے ٹمر ، چنانچہان صدود کا اقر ارضیح ہے ، اگر صدقائم ہونے سے پہلے مقرنے رجوع کرلیا تو اس کا اقر ارباطل ہوجائے گا ، اور صدیھی باطل ہوجائے گی ، چونکہ رجوع میں بھی اس کے سیچے ہونے کا احتمال ہے اس لئے رجوع کی وجہ سے شبہ پیدا ہو گیا اور صدود شبہات سے ل جاتی ہیں ۔

یکبارگی بھی اقرار کافی ہے البتہ صدز نامیں حنفیہ کے نز دیک جار مرتبہ اقر ارکر ناضروری ہے، جیسے کہ مآعز اسلمی رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حیار باراقر ارکیا تھا۔اور یہ قیاس کے برخلاف ہے تا ہم موردنص پراکتفا کیا جائے گا۔

<sup>€....</sup>البدائع ۲۲۳/۷.

الفقد الاسلامی وادلته ..... جلابه می الفتد الله علیه الله علیه کمتے بیں ..... ومرتبه اقر ارکز ناشرط ہے تا کہ اقر ارگواہوں کی تعداد کے امام ابو بوسف رحمة الله علیه اور امام زفر رحمة الله علیه کہتے ہیں ..... وومرتبه اقر ارکز ناشرط ہے تا کہ اقر ارگواہوں کی تعداد کے برابر ہوجائے، کیکن ایک روایت بیجی مروی ہے کہ امام ابو بوسف رحمة الله علیه نے اس رائے سے رجوع کر لیا ہے، ملاحظہ ہو کہ قذف (دومرے برتہت لگانے) کے اقر ارمیں حنفیہ کے زدیک بالا تفاق تعداد (دومرتبه اقر ار) شرطنہیں۔

حدود میں اقر ار کے موجب برحکم ہوگا، برابر ہے کہ وقوع حدود پرانا ہویا تازہ واقعہ ہو، ہاں البتہ شرب خمراس سے مشتیٰ ہے چنانچہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابویوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بدبوختم ہوجانے کے بعد اقر ارکااعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کے منہ سے بدبویائی تو اسے حد جاری کی اور اس وقت تک حد جاری نہیں کی جب تک بوکی شخص نہ ہو چکی۔ ●اس مسئلہ کی تفصیل حد شرب کی صل میں گزر چکی ہے۔

دوسری نوع ...... یہ کہ مقربہ میں بندے کاحق ہواور وہ حدقذ ف ہے، حدقذ ف کی بحث میں اقرار قذف کے بچے ہونے کی شرائط میں نے ذکر کردی ہیں۔

حقوق العباد.....(حقوق الافراد )اس كى مختلف انواع بين:

ا....جق مطالبهاور قصاص اور دیت کے حق کا مطالبہ۔

٢..... موال نقديه يامعينه اموال كاحق\_

٣.....طلاق مين حق حق شفعه اورحق نسب وغيرها ـ

جس طرح حقوق الله میں تعداد ( دومر تبہ اقرار اور چار مرتبہ اقرار ) شرط ہے اس طرح ان نہ کورہ حقوق میں اقرار کی تعداد شرط نہیں مجلس قضاءاور صرح عبادت بھی ان حقوق کے اقرار کے لئے شرط نہیں ۔

حقوق الله کے متعلق اقرار کی مخصوص شرا نظاحنفیہ کے زدیک درج ذیل ہیں۔

اول ..... یہ کہ مقرلہ متعین ہو،خواہ مقرلہ موجود ہو یا پیٹ کاحمل ہو،اگر مقرلہ مجہول ہومثلاً مقرنے یوں کہا'' ایک شخص کے مجھ پر ہزاررو پے ہیں۔'' تواقر ارتیجے نہیں ہوگا، کیونکہ اس صورت میں کوئی شخص مطالبہ نہیں کرسکتا۔

۔ اگر مقرنے حمل کے لئے اقرار کیااور ساتھ سبب مقبول بیان کیا مثلاً کہااس حمل کا باپ مرچ کااور اس نے اس حمل کے لئے ہزار روپے وراثت میں جھوڑے ہیں یا کہااس حمل کے لئے فلال شخص نے وصیت کی ہے 🗨 تو بیا قرار سجح ہوگا اور جس مال کا اقرار کیا گیا ہوگا وہ حمل کی ملکیت ہوگا۔ ملکیت ہوگا۔

اگر مناسب مدت میں مثلاً ہندہ نے بچ جنم دیا تو اقر ارکر دہ مال اس بچے کی ملکیت ہوگا اور اگر بچے مردہ ہوتو مال موصی یا مورث کی ملکیت ہوگا اور اگر ہندہ نے دوجڑ واں بچے جنم دیے تو مال دونو ں کے درمیان نصف نصف ہوگا۔

اگرمقرنے کوئی محال سبب بیان کیامثلاً کہااس حمل نے مجھے قرضہ دیا تھایاس نے مجھےکوئی چیز فروخت کی تھی بالیقین اقرار باطل ہوگا۔ اگرمقرنے سبب مبہم رکھااورکوئی صالح سبب بیان نہ کیا تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اقرار صحیح نہیں ہوگا ایک قول یہ بھی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے، کیونکہ جنین کے لئے حقوق مالیہ ثابت نہیں ہوتے ،خواہ مالی حقوق از قتم تجارت ہوں یا ارقتم

• .....امام محمر حمة الشعلية كنزد يك محض اقرار يرمقر كوحد لكائي جائي تفصيل كزرجك بـ المبسوط ١٩٢/١ ، البدانع ٢٢٣/٥ ، تكملة فتح القديد ٢٠٣/١ ، تبيين الحقائق ١١/٥ ، الدر المختار ٣٧٣/٥ ، اللباب ٢٠٨٢ ، مجمع الضمانات ص ٣٧٩. المراجع السابقة.

ا مام محمد رحمة الله علیه اورا مام شافعی رحمة الله علیه کہتے ہیں .....حمل کے لئے مطلق اقر ارضیح ہے،اقر ارسبب ملکیت پرمحمول ہوگا، مثلاً کہاجائے گا کہ یہ مال بطور وصیت یا بطور وراثت حمل کے لئے ثابت ہے۔ کیونکہ اقر ارجمت شرعیہ ہے، چنانچہ جب اقرار کی اہل مختص سے صادر ہوتواس پڑمل کیا جائے گا، یہی قول امام مالک اور امام احمد رحمة الله علیہا کا ہے۔

سی کھم تب ہے جب خمل کے لئے اقرار کیا گیا ہواورا گرحمل کا اقرار کیا تو یہ کھی بالا تفاق جائز ہے۔ جیسے بکری سے حمل کا کمی محف کے لئے اقرار کرلیا جائے۔ چنانچے اقرار کیا گیا ہواورا گرحمل کا ''سبب صالح بیان کرے یا مبہم رکھے۔'' کیونکہ اس کے اقرار کی صحح وجہ بنتی ہے، اور وحمل کی وصیت ہے جومقر کی جہت کے علاوہ ہے۔ مثلاً بکری کا مالک اس کے حمل کا کسی محف کے حق میں اقرار کردے، چیچے وہ مرجائے اور اس کا وارث اقرار کردے، اوراسے اپنے مورث کی وصیت کا علم ہوکہ یہ حمل فلا شخص کا ہے۔ ●

دوم ..... یہ کہ مقربہ کے ساتھ کسی دوسر مے تخص کا کوئی حق متعلق نہ ہو، کیونکہ دوسر ہے کاحق معصوم اوروہ قابل احترام ہوتا ہے۔ لہذااس غیر کی رضا مندی کے بغیراس کے حق کا ابطال جائز نہیں۔ جیسے مرض الوفات میں مریض اپنے وارث کے لئے اقر ارکر لے تو اس کا بیا قرار باطل موگا۔ اللّا بیکہ بقیہ ورشا ہے جائز رکھیں، کیونکہ مریض پرتہت آئے گی کہ وہ کسی وارث کوزیا دونو از ناچا ہتا ہے۔

عنقريب آنے والی فصل میں اس کی تفصیل آیا جا ہتی ہے۔

شافعیدنے مقربہ کے متعلق دوشرائط عائد کی ہیں۔

ا ..... يدكم قربه بوقت اقرار مقرى ملكيت نه موكيونكه اقرار غيرى ملكيت كي خردين كانام بـ

۲..... بیکه مقربه مقرکے قبضه میں ہو، تا کہ مقراسی وقت مقربہ ومقرلہ کوسپر دکر سکے۔ورنہ مقتضائے اقر ارتحق نہیں ہوگا۔

پانچوال مقصد: اموال کا اقر ار ..... اموال کا اقر ارضیح ہے خواہ مال کوئی متعین چیز ہویا ذمہ میں ثابت دین ہو۔ خواہ مقربہ متعین ہویا مجہول ہو (یہ بالا تفاق ہے)۔ کیونکہ مقربہ کی جہالت صحت اقر ارکے مانع ہے، چونکہ انسان کو بسااوقات جمہول حق بھی لازم ہوجا تا ہے مثلاً کوئی شخص مال تلف کرد ہے جس کی قیمت معلوم و متعین نہ ہو۔ جب کہ اقر ارثبوت حق کی خبر دینے کا نام ہے، لہذا مجہول کا بھی اقر ارشیح ہے، چنانچہ یوں کہنا صحح ہے، جمھ پرکوئی چیز واجب ہے یا کوئی حق واجب ہے، مقر کو مجہول چیز لازم ہوگی۔ اس کے بعد اس سے وضاحت کا مطالبہ کیا جائے گا ہتا کہ دوسرا آ دمی اس سے مطالبہ کر سکے۔

یہ مقرلہ کی جہالت کے برخلاف ہے، کیونکہ مقرلہ کواگر مجہول رکھا تو اس سے اقرار ہی فاسد ہوجا تا ہے، چونکہ مقرلہ ستحق نہیں ہوتا۔اسی طرح بیمقر کی جہالت کے بھی خلاف ہے،اس سے بھی اقرار فاسد ہوجا تا ہے۔ ❶

بنابر ہذامقر بدی جہالت صحت اقر ارکے مانع نہیں ہوتی جب کہ شہود بدی جہالت صحت شہادت اور صحت قضاء کی مانع ہوتی ہے، کیونکہ مجہول چیز کافیصلہ ناممکن ہوتا ہے، اقر ارکی صورت میں مقر ہے مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ مجہول کی وضاحت کرے اور تتم ہوگا۔ درج ذیل مسائل میں تھم کی وضاحت ہوجاتی ہے۔

غصب میں: ا ......اگر کسی خص نے اقرار کیا کہ اس نے فلال شخص ہے مال غصب کیا ہے، یا کہا۔'' فلال شخص کی مجھ پرکوئی چیز ہے یا حق ہے۔''اقرار هیچ ہوگا،اس پرلاز می ہوگا کہ وہ ایسی چیز بیان کرے جس کی کوئی قیت ہو،اگر اس نے کوئی ایسی چیز بیان کی جس کی کوئی قیمت ہی نہ

<sup>● .....</sup>المراجع السابقه، تكملة فتح القدير ٣٠٨/٦، البدائع ٢٢٣/٧، تبيين الحقائق ١٢/٥ ، اللباب ٨٣/٢. • تبيين الحقائق ٨٣/٥، اللباب ٨٣/٢، اللباب ٢٧٢٤، الدر المختار ٩/٣.

۲ .....اگرمقر نے کہا: میں نے فلاں شخص ہے ایک چیز غصب کی ہے اور پھروہ ایسی چیز بیان کرے جس کی شرعاً کوئی قیمت نہ ہومثلاً کہے: میں نے آزاد بچیغصب کیایا کہے: مسلمان کی شراب غصب کی یا مردار کی کھال غصب کی تو اس کی تصدیق کی جائے گی کیونکہ عادۃُ ان اشیاء کو غصب کیاجا تاہے۔

سنسسا اگرمقر نے کہا: میں نے '' بحری یا کپڑا' غصب کیا۔ پھراگر وہ وضاحت میں سیجے وسلامت کو بیان کرے یاعیب دار کو بیان کرے تو اس کی تصدیق کی جائے گی۔ '' یا کہا'' میں نے گھر غصب کیا ہے۔ تو اس کی تصدیق کی جائے گی خواہ گھر شہر کے قریب ہویا دور۔ کیونکہ غصب کا وقوع انسانی عادات کے موافق ہوتا ہے، مقر پرلازی ہوگا کہ وہ گھر مقرلہ کے سپر دکرے بشرط بیکہ گھر سپر دکرنے پرقدرت رکھتا ہواورا گرمقر گھر سپر دکرنے سے عاجز آ گیا ہومثلاً گھر کھنڈر بن گیا ہوتو اس صورت میں امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزد یک مقرز مین کا ضامن نہیں ہوگا۔ کیونکہ ان کی رائے میں زمین غصب سے قابل ضان نہیں ہوتی ، بلکہ ضان صرف زمین واپس کرنے کا ہوگا۔

امام محدر حمة الندعليہ كنز ديك غاصب گھركى قبت كاضامن ہوگا كيونكه امام محدر حمة الندعليہ كنز ديك زمين كاضان ہوتا ہے۔ • مكيال وميزان: ٣٠.....اگرمقرنے كہا: مجھ پرايك مدگندم ہے، يا كہا: مجھ پرايك طل جو ہيں۔اس شہركے مداور طل كے مطابق مقركے بيان كى تصديق كى جائے گى۔

وز ن وعدد :۵.....اگرمقرنے کہا:مجھ پرایک ہزار دراہم ہیں۔توان سے مرادو ہی دراہم ہوں گے جواس شہر میں لوگوں کے درمیان مشہور دمعروف ہوں۔جس وزن اورعد دکامعروف اعتبار ہوگاو ہی مراد ہوں گے۔

اً گرمخصوص دراہم لوگوں میںمعروف نہ ہوں تو وزن پرمحمول ہوں گے کیونکہاصل میں دراہم موز ونی ہیں، ملاحظہ ہو کہ ہمارے عرف میں آج کل اعتبار عدد ( گنتی ) کا ہوتا ہے،اگر مقرنے کہاا یک ہزار درہم تو اعتبار گنتی کا ہوگا ،وزن کا اعتبار نہیں ہوگا۔

ورد دریھے۔ دریھے۔ بیااوقات مجم کے چھوٹا ہونے کے لئے لائی جاتی ہے بیااوقات تحقیر کے لئے لائی جاتی ہے۔

دراہم ودنا نیر کامقصود: ......اگر کہامیرے ذمہ فلاں شخص کے دراہم ہیں یا دنا نیر ہیں۔ تو تین یااس سے زائد میں اس کی تصدیق کی جائے گی کیونکہ اقل جمع تین ہے۔ اگر کہا: مجھ پر کثیر دراہم ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زدیک دس دراہم میں اس کی تصدیق کی جائے گی، کیونکہ کشرت کو دراہم کی صفت قرار دیا گیا ہے۔ اورا کثر دراہم دس ہوتے ہیں چنانچہ بولا جاتا ہے۔" عشرة دراہم' جب کہ دس سے اوپر یول کہا جاتا ہے۔" احدی عشر حدھما'' "اثنا عشر حدھما'' " دراہم' نہیں کہا جاتا۔ چنانچے معدود جمع دس تک مستعمل ہے اس سے اوپر مفرد استعال ہوتا ہے۔

۔ صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے زدیک دوسودراہم ہے کم کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ دراہم کثیرہ کا قرار کیا جارہا ہے، دوسو ہے کم قلیل مقدار ہوتی ہے، اسی لئے دوسو سے کم نصاب زکو ۃ کااعتبار نہیں ہوتا۔

مال عظیم یا مال کبیر کامفہوم :۸.....اگرمقرنے کہا: مجھ پرفلال شخص کا مال عظیم ہے یا مال کبیر ہے تو حنفیہ کے نزدیک بالا تفاق اس پر ا

● ....دیکھنے البدائع: ۱۸۹/۲، اللباب ۱۸۹/۲.

الفقد الاسلامی وادلته ..... جلد بشتم ................................. ۱۸۶۰ .................. قضاءاورا ثبات حق کے مختلف طریقے دوسودرا ہم ہوں گے، کیونکہ مقرنے مال کوظیم صفت کے ساتھ موسوف کیا ہے اوروہ زکا قاکانصاب ہوتا ہے چنانچیشر عااور عرفا دوسودرا ہم کوظیم مال سمجھاجا تا ہے۔ مال سمجھاجا تا ہے۔ کیونکہ دوسودرا ہم کے مالک کو مالدار کہاجا تا ہے۔

اگرمقرنے درہم کےعلاوہ کسی اور چیز کا اقر ارکیا تو اس کا اقل ( کم از کم ) شرعی نصاب زکو ۃ مراد ہوگا۔اگر کہا'' کشیر دنانیو''تو بیس لازم ہوں گے،اگراونٹ کہتو تچپیں مراد ہوں گے اور کثیر گندم کہی تو پانچ وسق بعنی ۲۵۳ کلوگرام مراد ہوگی۔

اگر کہا: مجھ پر مال عظام (عظیم کی جمع لاکر) ہے تو اس پر چھ سودرا ہم لازم ہوں گے کیونکہ عظام عظیم کی جمع ہے اوراقل جمع تین ہے، لہذا جنفیہ کے نزدیک چھ سودرا ہم لازمی ہوں گے۔ •

شافعيه كتبت بين عظيم وكمير مين مقرى تفسير قبول كي جائي گي خواة ليل مويا كثير -

مالکیہ، ثنافعیہ اور حنابلہ کہتے ہیں:اگر کہا: مجھ پرفلاں شخص کے دراہم ہیں تواسے میں دراہم لازم ہوں گے، کیونکہ دراہم جمع ہے اوراقل جمع ن ہے۔

وراہم کی نوع سے مقصود ..... اگر مقرنے کہا: مجھ پر فلال شخص کے دراہم ہیں ، مقرنے سبب نہ بیان کیا کہ آیا بیدراہم ہی سے واجب ہوئے یا قرضہ سے یا کسی اور وجہ سے ، پھر کہا: یہ تو کھوٹے ہیں۔ چنانچہ اگر مقرنے متصل کہا تو اس کی تصدیق کی جائے گی ، اگر سابق کلام سے منفصل کہا (یعنی بعد میں وقفہ کرکے کہا: وہ تو کھوٹے ہیں) اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی ، کیونکہ دراہم اسم جنس ہے جو کھر سے اور کھوٹے پر واقع ہوتا ہے، چنانچہ کھوٹے ہونا ایک نوع کا بیان ہے ، لہذامتصلاً کلام کی تصدیق کی جائے گی۔

اگرمقر نے کہا: فلاں شخص کے ایک ہزار درا ہم میرے پاس ہیں، پھر کہا'' وہ تو کھوٹے ہیں۔' چنانچے مقر کی تصدیق کی جائے گی خواہ اس نے متصلاً کہایا منفصلاً کے یونکہ اس نے ود بعت کا اقرار کیا ہے اور ود بعت کا مال امین کے پاس محفوظ رہتا ہے، وہ عمدہ بھی ہوسکتا ہے اور کھوٹا بھی۔

اگر کہا: فلاں شخص کے ایک ہزاررو پے مبیع کے ثمن کے طور پر مجھ پرواجب ہیں، یعنی مقر نے التزام کا سبب بیان کردیا، پھر کہا: وہ تو کھوٹے (زیوف) ہیں۔ چنانچہ اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مقر کے ذمہ جدی (عمدہ کھرے) دراہم واجب ہوں گے،خواہ بیان مصل ہویا منفصل، کیونکہ بچے عقد معاوضہ ہے لہٰذا بدلین کا ہر طرح کے عیب سے سلامت ہونا ضروری ہوگا۔ چونکہ ہرعقد کرنے والا ایسے ہی مال سے راضی ہوتا ہے جوعیب سے پاک ہو۔لہٰذا دراہم عیب سے پاک مراد ہوں گے اب جب وہ کلام سابق کے بعد کھوٹے ہونے کا بیان جاری کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ سابقہ کلام سے رجوع کرنا چاہتا ہے اور اقر ارسے رجوع محج نہیں ہوتا۔

صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اگر مقرنے متصلاً بیان جاری کیا تو اس کی تصدیق کی جائی گی اگر منفصلاً کہا تو تصدیق نہیں کی جائے گی کیونکہ دراہم کا اسم جس طرح عمدہ دراہم کے لئے واقع ہوتا ہے۔ نیز دراہم اس کیونکہ دراہم کا اسم جس طرح عمدہ دراہم کے لئے واقع ہوتا ہے۔ نیز دراہم اس جنس ہے اس کی دوانواع ہیں عمدہ اور دری، لہذا جب مقرنے دراہم بولا اور ساتھ متصلاً زیوف کہا تو تصدیق کی جائے گی چونکہ لفظ بیان نوع کا احتمال رکھتا ہے تا ہم منفصلاً تصدیق نہیں کی جائے گی۔

اگرمقرنے کہا: فلاں شخف کے مجھے پرازقتم قرضہ ایک ہزار دراہم ہیں، پھر کہا مگروہ، زیوف( کھوٹے) ہیں۔ تواس صورت میں دوروایتیں ہیں۔ایک روایت نذکور بالا ہے جس کی تفصیل صاحبین کے قول کے عنوان سے گذری ہے کہا گرمتصلاً کہا تو تصدیق کی جائے گی اورا گرمنفصلاً کہا تو تصدیق نہیں کی جائے گی۔ دوسری روایت امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول جیسی ہے جواو پر بیچے کی صورت میں گزراہے کہ تصدیق نہیں

<sup>■....</sup>المبسوط ١٨/٣، البدائع ١٩/٧، تكملة فتح القدير ٢٨٨/٢، تبيين الحقائق ٥/٥، الدر المختار ٣٩٩٣.

.الفقه الاسلامی وادلته .....جلد بشتم \_\_\_\_\_\_ کنتلف طریقے کی جائے گی چونکہ قرضہ حقیقت میں مبیع کی طرح ہے۔

وصولی دین کے معاملہ میں مقر اور مقرلہ کے درمیان اختلاف ......اگرایگ خض نے کہا۔" میں نے فلاں مخض سے ایک ہزار روپ وصول کر لئے جواس کے ذمہ میرے واجب تھے۔"مقرر نے انکار کیا اور کہا: میرے ذمہ تہارا کوئی حق نہیں تھا۔" اور کہا: وہ تو میرامال ہے جو مجھ سے تم نے قبضہ کیا ہے، اس صورت میں مقرلہ کا قول معتبر ہوگا اور ساتھ قسم بھی لی جائے گی مقرکو تھم دیا جائے گا کہ وہ ایک ہزار روپ مقرلہ کو واپس کرے کیونکہ وصولی کا اقرار قبضہ کر لینے کا اقرار ہوتا ہے اور قبضہ موجب ضان ہے اور وہ ضان سے بری الذمہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جب کہ دوسر افریق انکار کرتا ہے اور قول مشکر کا معتبر ہوتا ہے ساتھ اس سے تسم بھی لی جاتی ہے۔

۔ ای طرح اگرایک شخص نے اقرار کیا کہ اس نے دوسر شے خص سے ایک ہزار روپے جوبطورود بیت تھے قبضہ کر لئے جب کہ مقرلہ انکار کرتا ہواور کہتا ہو۔ بلکتم نے مجھ سے غصب کئے ہیں ہتو قول مقرلہ کامعتبر ہوگا۔ ❶

اقر ار میں استثناء کرنا۔۔۔۔مشنیٰ منہ میں داخل بعض افراد کا استثناء بلا اختلاف جائز ہے اور اس طرح کا استثناء لغت عرب میں ثابت ہے، کتاب دسنت میں بھی اس کا ثبوت ملتاہے چنانچیفر مان باری تعالیٰ ہے :

فلبث فيهمُ الف سنة الاخمسين عامًا

آیت میں "خمسین (پیاس سال) کا کلهم أجمعون الا ابلیس" حضور نبی ریم صلی الله علیه وسلم في ارشادفر مایا ہے:

يكفر عنه خطايا كلها الا الدين يغن شهيدكي تمام خطائي معاف موجاتي مين گردين (قرضه). ◘

چنانچہ اگرکوئی شخص مال کا اقر ارکرے اور پھراس میں ہے بچھ جھے کا اسٹناء کرے تو جو باقی بچے گاوہ اس کا اقر ارکزر ہا ہوگا ، مثلا کسی نے یوں کہا: مجھ پر فلال شخص کے ایک ہزاررو پے ہیں مگر ہان میں سے دس رو پے گویا مقر (۹۹۰)رو پے کا اقر ارکر رہا ہے، اس لئے تو اسٹناء کی تعریف میں کہاجا تا ہے کہ اسٹناء کے بعد ماہی کے کلام کو اسٹناء کہاجا تا ہے۔

استناتیجی صحیح ہوگا جب کلام سابق کے ساتھ متصل ہو یعنی متنتی متنتی مند کے ساتھ متصل ہو بایں طور کہ عرف میں کلام واحد ہی شار ہوتا ہو، الپذاطویل سکوت کے بعد استناعی نہیں ہوگا ، کیونکہ استناء اقبل کے حکم کوتبدیل کر دیتا ہے اس لئے معمولی سافصل باعث ضرر نہیں ہوگا جیسے مثلاً متعلم نے سانس لے لیا ، یابات کرتے تھک گیا اور بچ میں دم (سانس) لے لیا یااس کی آ وازٹوٹ گئی یا کھانس لیا یا سے چھینک آ گئی ، بالا تفاق ، کثیر سے لیا کا استناء تھی ہوں کی کا استناء ہے ہیں کیونکہ استناء کے ذریعے بعض کو تھم سے الگ کرلیا جاتا ہے جب کہ کل کی استناء کمیں کوالگ کرلیا جاتا ہے جب کہ کل کی استناء کمیں کوالگ کرلیا جاتا ہے۔

استثناء سے استثناء کرنانجی جائز ہے خواہ عطف کے ساتھ ہویا بغیر عطف کے، جیسے "علی عشرة الا ثلاثة الا در همین." فرکورہ مثال. میں یانچ کا استثناء کیا گیا ہے اور پانچ درا ہم کو باقی رکھا گیا ہے۔ جیسے فرمان باری تعالی ہے:

قَالُوَّا اِنَّا ٱنْسِلْنَا اِلَّى قُوْمٍ مُّهُمُ ومُنْنَ ﴿ اِلَّا اللَّ الْوُطِ اللَّا الْمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿ اِلَّا امْرَاتَهُ قَلَّىٰ مُنَا لَا الْمُوالِيْنَ ۞ وَمُنْ الْغَيْرِينَ الْغَيْرِينَ ۞ فرشتوں نے کہا : ہمیں مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے (تاکہ ہم آئیں ہلاکردیں) بجرابول کی آل کے بے شک ہم ان سب کونجات دیں گے ہاں گران کی یوی اس کے لئے ہم نے طرکیا ہے کہ وہ پیچے رہے والوں میں سے ہوگی ۔ الحجر ۱۵/۸۵۔۲۰

• .....البدانع ۱۷/۱ ، المبسوط ۱۲۲/۱۸ ، مختصر الطحاوى ص ۱۱۵ وهذا ماخوذ من مفهوم حديث طويل رواه مسلم والترمذي والنسائي عن انسـ عربي شرحف اشتزاء الااورغير باردويش "مكر" علاوه ،سوائه بـ

مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک اقرار میں غیرجنس سے استناع بچے ہے جب کہ حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک میچے نہیں ہے، ©اس کی تفصیل ذیل میں آیا جا ہتی ہے۔

یں، یاج اس۔ فقہاءنے ایک اور شرط بھی لگائی ہے وہ یہ کمشنیٰ منہ کااستغراق نہ کئے ہو،الہٰذا یوں کہنا صحیح ہے۔'' فلال شخص کے جھ پر پانچ روپے ہیں گر چار۔ جب کہ یوں کہنا صحیح نہیں کہ فلال شخص کے جھ پر پانچ روپے ہیں گر پانچ روپے۔ بیاشتناء باطل ہے بلکہ مقرکو پورے پانچ روپے لازم ہوں گے۔

ا کثیر سے قلیل کا استثناء.....اگرمقرنے کہا: مجھ پردی دراہم واجب ہیں مگرتین۔'' چنانچے مقر کے ذمہ سات دراہم واجب ہوں گے، کیونکہ استثناء مابھی کاتکلم ہوتا ہے گویامقرنے بیکہا کہ مجھ پرسات دراہم واجب ہیں۔''

اسی طرح اگرمقرنے کہا مجھ پرتین دراہم واجب ہیں بجز ۔ ایک درہم کے تو مقر کودو درہم لازم ہوں گے۔

اگرکسی نے کہا: فلاں شخ کے بھے پرسوائے تین روپے کے ایک سوروپے واجب ہیں۔ گویاستانو کے روپے ذمہ میں واجب ہوں گے چونکہ' 'سوائے'' کالفظ استثناء کے لئے مستعمل ہے۔

اگرمقرنے کہا: فلاں شخص کے جھے پر ہزارروپے میں گرقلیل ۔ تواس کے ذمہ نصف سے زائد واجب ہوں گے، نصف سے زائد کے متعلق مقرئی کا قول معتبر ہوگا البتہ ساتھ تھے ہیں کہ جائے گی ۔ کیونکہ قلیل اسائے اضافت میں سے ہے لہٰ زاضروری ہے کہ اس کے مقابل میں اکثر ہو۔ اس طرح اگرمقر نے کہا مجھے پر ایک ہزار کے قریب روپے واجب ہیں، یا کہا میں نے فلان شخص کے ایک ہزار کے لگ بھگ روپ دینے ہیں تواس پر نصف ہزار سے زائدروپے واجب ہوں گے۔ نصف تو بالیقین واجب ہوں گے زائد میں مقر کا قول معتبر ہوگا۔

القلیل سے کثیر کا استثناء ۔۔۔۔۔۔اگر کسی نے کہا مجھ پر فلال شخص کے نو درہم ہیں مگر دن حنفیہ کے نزدیک ظاہر الرولیة میں یہ استثناء کچھ ہے۔ مقر پر دن دراہم واجب ہوں گے، کیونکہ استثناء ماتھی کا کلام ہوتا ہے، مقر پر دن دراہم واجب ہوں گے، کیونکہ استثناء ماتھی کا کلام ہوتا ہے، قلیل سے کثیر کے استثناء میں یہی معنی تحقق ہے ہاں البتہ بیطریقئة استثناء کلام عرب میں فتیج سمجھا جاتا ہے کیونکہ استثناء علام کے استدراک کے لئے ہوتا ہے اوراس جیسی مثال نا درالوقوع ہے۔

امام ابویوسف رحمة الله علیه اور بقیه علماء کہتے ہیں کہ بیاستناء جائز نہیں ہے، کیونکہ استناء کلام عرب میں وار نہیں ہوا۔

سا کل سے کل کا استثناء ..... مثلاً کس شخص نے کہا: مجھ پر فلال شخص کے سورو پے ہیں گرسو۔ اس شم کا استثناء بالا تفاق لغوہوگا مقر پر پورے سورو پے واجب ہوں گے، کیونکہ بیا استثناء ہے ہی نہیں بلکہ بیتو اقرار سے رجوع کرنا ہے جب کہ حقوق العباد میں اقرار سے رجوع صحیح نہیں ہوتا، لہٰذار جوع باطل ہوگا اور اقرار باقی رہےگا۔

۷۰۔ استثناء سے استثناء سین مستنی ہے استثناء کرنا اور ایسے کلام سے جوشٹنی سے ملا ہو پھرمشنی سے جو باقی ہواس کودیکھاجائے گا اور مستنیٰ منہ سے استثناء ہوگا۔ شرکا یوں کہا: "علی عشرة دراہم الا ثبلاثة الا در هماً۔ "(یعنی کہا مجھ پرفلال شخص کے دس دراہم ہیں مگر تین مگر آیک کو بیا ہے اور مستنیٰ ہوئے آئے کہ استثناء کی طرف راجع کیا جائے گا گویا ایک درہم تین دراہم سے مستنیٰ کیا گیا تو دوباتی بچے گویا دس سے دومشنیٰ ہوئے تو آٹھ کا اقرار کیا۔

<sup>● .....</sup>المبسوط ١٩/١ و ١ ، البدائع ٩/٤ و ٢ ، مجمع الضمانات ص ٣٤١، تكملة فتح القدير ٢ / ٩ ٩٩، تبيين الحقائق ١٣/٥ الدر المبسوط ١٩/١ مختى المحتاج ٢٥٤/٢ الشرح الكبير للدر دير ٣/ ١ ٠ مغنى المحتاج ٢٥٤/٢ الشرح الكبير للدر دير ٣/ ١ ٠ مغنى المحتاج ٢٥٤/٢ المغنى ١٣٢٥ ـ الفظن ١٣٢/٥ ـ الفظن ١٣٢/٥ ـ الفظن ١٣٢/٥ ـ الفظن ١٣٢/٥ ولي استثناء كے لئے استعال كياجا تا ہے۔ جوع بي ميل الا كر بم معنى ہے۔

2 - غیرجنس سے استثناء (استثناء منقطع) .....امام ابو صنیفدر حمة الله علیه اورامام ابو یوسف رحمة الله علیه کہتے ہیں: "اگر مشتیٰ مشتیٰ منه کی جنس میں سے نہ ہوتو پھر دیکھا جائے گا کہ اگر مشتیٰ الی چیز ہوجو ذمہ میں ثابت نہ ہوسکتی ہو مثلاً کسی نے کہا: فلال فحص کے مجھ پردس دراہم واجب ہیں مگر کیڑا۔ "اس مثال میں کیڑا مشتیٰ منہ کی جنس میں سے نہیں اس لئے بیدا سثناء سے خیز دراہم اور کیڑے کی جنس الگ الگ ہے۔ لہذا حقیقت میں استثناء کا معنی ہی تحقق نہیں ہوگا۔ پھر کیڑے کی دراہم سے مقدار بھی معلوم نہیں اس لئے مشتیٰ مجبول بھی ہے۔ مشتیٰ کی جہالت سے مشتیٰ منہ کی جہالت لازم ہوتی ہے، لہذا استثناء محیح نہیں ۔

ا گرمتنٹی الیی چیز ہوجوذ مہیں بطور دین ثابت ہو عتی ہواور وہ مکیلی یا موزونی یا عددی متقارب ہوجیسے گندم، اخروٹ انڈے وغیرہ ۔ مثلاً مقرنے یوں کہا۔'' فلاں شخص کے میرے ذمہ سے دراہم واجب ہیں مگرا یک دیناریا کہا مگر گندم کا ایک قفیز ۔ تو حنفیہ میں بیا ستثناء مجھے ہوگا،اور مقر ریسودرہم میں سے مستثیٰ کی قیمت کے بقدرا سثناء کرکے بقید قم واجب ہوگا۔

چونکہ سخین کے نزدیک مشتی اور مشتی مندمیں جنس کا اشتر اک شرط ہے، مثال ندکور میں درا ہم اورایک دینار کاجنس واحد ہونا ازروئے ممنیت واضح ہے، جبکہ درا ہم اور مکیلی وموزونی چیز میں مجانست کا اشتر اک بایں معنی ہوگا کہ درا ہم بھی بطور دین ذمہ میں واجب ہوسکتے ہیں اور مکیلی وموزونی اشیاء بھی ذمہ میں بطور دین واجب ہو سکتی ہیں۔ ثبوت اقر ارکے لئے اتنے معنی میں مجانست کافی ہے۔

وموزونی اشیاء بھی ذمہ میں بطوردین واجب ہو یکتی ہیں۔ ثبوت اقرار کے لئے اتنے معنی میں مجانست کافی ہے۔ امام محمہ، امام زفر اور حنابلہ رحمہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:غیرجنس سے اسٹناء (استثناء منقطع) مطلقاً صحیح نہیں،خواہ سنٹیٰ مکیلی چیز ہو،موزونی ہویا کپڑ اہو کیونکہ اسٹناء میں ضروری ہے مسٹنی مسٹنیٰ منہ کے افر ادمیں داخل ہواور یہ عنی خلافے جنس میں متصور نہیں ہوسکتا۔

، اُمام شافعی اورامام ما لک رحمۃ الله علیہا کہتے ہیں:''مستثنی منہ سے غیر جنس کا استثناء سیح ہے مشلاً مقرنے یوں کہا: فلاں شخص کے مجھ پرسو دراہم ہیں مگر کپڑا۔'' بعنی سودراہم سے کپڑے کی قیت وضع کی جائے گی بقیدرقم مقر کے ذمہ واجب الا داء ہوگی۔ چنانچہاس تسم کا استثناء کلام عرب اور قرآن مجید میں وار دہوا ہے فرمان باری تعالی ہے:

> وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَا لِكَةِ الْسُجُنُوا لِلْاَدَمَ فَسَجَنُواۤ اِلَّا اِبْلِيْسَ ۖ كَانَ مِنَ الْجِنِ اللهُ ١٠/٥٥ اللهَ يت مِن اللَّيْسِ جَن مُتَثَنَّ مُعَالِمَ اللَّهُ مَنْ مَن مِهِ وَنُول كَا جَن اللَّهُ اللَّهُ عَنَ الْجِ لا يَسْمَعُونَ فِيهُا لَغُوّا إِلَّا سَلْبًا مِهِ ١٢/١٩

> > شاعر كہتاہے:

### وبلدة ليس بها انيس الااليعا فير والاالعيس❶

استثناء بمشیت الله .....دنفیه اور شافعیه کاس پراتفاق ہے کہ اگر مقرنے کہا۔ '' فلال شخص کے مجھ پرایک ہزار روپے ہیں انشاء اللہ۔'' تو مقر پرکوئی چیز لازم نہیں ہوگی ، کیونکہ مقرنے ہزار روپے پر جزم نہیں کیا بلکہ ہزار روپے کو مثیت کے ساتھ معلق کردیا ہے ، جب کہ اللہ کی مثیت ہم سے غائب ہے ، ای طرح اگر یوں کہا۔ '' مجھ پرایک ہزار روپے ہیں اگر فلان شخص نے چاہا۔'' تو بھی پھی ہیں لازم ہوگا ، یہ اقرار بھی باطل ہے۔ •

● وا وُ بمعنى بي افير يعفوركى جمع برن 'عيس ، اعيس كى جمع بمعنى اون ـ شاعر كمبتا به بهت سارے اليے علاقے ہوتے ہيں جہال كوئى دوست نہيں ہوتا سوائے برن كے بچوں اورسوائے اوٹوں كے . ۞ تسكى ملىقہ فتح القدير مع العناية ٢/٣ ١ ٣، تبييس الحقائق ١٥/٥، اللباب ٤٩/٢، مغنى المحتاج ٢٥٥/٢ .

شاً فعید کہتے ہیں:اگرایک شخص نے ایک وقت میں ایک درہم کا اقرار کیا پھر دوسرے وقت ایک اور درہم کا اقرار کیا تو اے ایک ہی درہم لازم ہوگا۔ کیونکہ مقر کا دوسری باراقر ارکرنا پہلی بات کی خبرہے۔

حنابلہ کابھی یہی مذہب ہے جب کہ حنفیہ کااس میں اختلاف ہے۔

حنفیہ کہتے ہیں:اگرمقرنے کہا: مجھ پرایک ہزاراور چندروپے ہیں۔تواس پر ہزارروپے بالیقین واجب ہوں گےاور چند کی وضاحت اس سے طلب کی جائے گی،وضاحت میں مقر کا قول ہی قبول کیا جائے گا۔

اگرمقرنے بوں کہا:

### لفلان على بضع وخبسون درهماً

تو ''بضع'' کی وضاحت میں تین دراہم سے کم کی تصدیق نہیں کی جائے گی ، کیونکہ لغت میں ' بضع' کا اطلاق ۳ سے لے کر ۹ تک ہوتا ہے۔ لہٰذااقل (کم از کم )عددیر' بضع'' کومحول کیا جائے گا۔

' اگر کسی نے کہا: فلاں شخص کے مجھ پرایک سودراہم ہیں'' تو وہ دراہم ہی ہوں گے،اگر کہا: مجھ پرفلاں شخص کے سواورایک دینار ہے۔'' لامحالہ سوبھی دینارہی ہوں گے، چنانچے معطوف علیہ معطوف کی جنس میں ہے ہوگا، یہی حکم ہر مکیلی ،موزونی اور عددی متقارب کا ہے۔ اگر مختلف اجناس مثلاً کپڑا ہخر بوزہ ،انار، کیلے وغیر ھاکوعطف کی صورت میں بیان کیا مثلاً بوں کہا: مجھ پرایک سواورایک کپڑا ہے یا کہاا یک سواورایک انار ہے یا کہاایک سواورایک جانور ہے۔

چنانچی معطوف تینی کیڑایا جانوریااناراس پرلازم ہوجائے گااور سوہ ہم تصور ہوگااس لئے مقرسے اس کی وضاحت طلب کی جائے گی۔ • اقرار میں استدراک یا تونفس جنس میں ہوگا یا غیر جنس میں ہوگا یا غیر جنس میں ہوگا یا غیر جنس میں استدراک یا تونفس جنس میں ہوگا یا غیر جنس میں ،استدراک کی بیتین انواع ہیں۔

ا صفت میں استدراک ہو .....مثلاً یوں کہا:'' مجھ پرعمہ ہتم کی گندم کا ایک تفیز ہے نہیں بلکہ درمیانی فتم کا ہے۔' حنفیہ کے نزدیک مقر کے ذمہ عمدہ تم کی گندم واجب ہوگی، کیونکہ مقرا گرصفت کی بڑائی بیان کر بے تو اس پرکوئی تہمت نہیں ہوگی اورا گرصفت گھٹا کر بیان کر بے تو اس پرتہت ہوگی۔

۲ \_ نفس جنس کی مقدار میں استدراک ہو ..... بشاؤ مقر کیے نے '' مجھ پرایک ہزار درہم واجب ہے نہیں بلکہ دوہزار''یا کیے۔'' مجھ پر ایک دینار ہے نہیں بلکہ دودینار پنانچہ فدانہ باربعہ میں مقر کو اکثر مقدار لازم ہوگی ، کیونکہ اقر ارخبر دینے کا نام ہے اور جس چیز کی خبر دی جاری ہوعاد تااس میں غلطی ہوجاتی ہے، لہذا غلطی کا از الد کرنا واجب ہوتا ہے۔ چنانچے استدراک میں اگر تہمت نہ ہوتو قبول کر لیا جائے گا۔

سے خلاف جنس کی مقدار میں استدراک ہو .....مثلاً مقریوں کہے" مجھ پرایک ہزار درہم ہیں نہیں بلکہ ایک سودینار ہیں۔"یا کہے۔" میرے ذمہ ایک تفیر گندم واجب ہے نہیں بلکہ ایک تفیر جو واجب ہیں۔"چنانچہ جمہور کے نزدیک مقرنے جس جس چیز کا بھی اقرار کیا وہ سب اس کے ذمہ واجب ہوں گی، کیونکہ خلاف جنس میں عادۃٔ غلطی واقع نہیں ہوتی، لہذا اس کے استدراک کی بھی ضرورت نہیں، نیز

<sup>● .....</sup>دیکھئے البدائع ۲۲۲/۷، اللباب ۲/۹۷، فتح القلب۔ ۹/۲ ۲۹، المغنی ۵۵/۵ ۱، المهذب ۳۳۸/۲

مالکیہ کہتے ہیں:اگرمقرنے کہا:'' مجھ پرایک درہم ہے نہیں بلکہ دودینار ہیں۔'' تو درہم ساقط ہوجائے گا اور دودینار لازم ہوجا کیں گے، کیونکہ جرف' بل' اول کا تھم ثانی کے لئے منتقل کردیتا ہے اور جرف نفی' لا' نہیں جمہورنحویوں کے نزدیک برائے تاکید ہے۔ ●

چھٹا مقصد: حالت صحت اور حالت مرض میں اقر ار .....حالت صحت میں ہونے سے مراد مرض الموت میں نہ ہونا ہے، خواہ تندرست حالت میں ہویامرض الموت کےعلاوہ کسی اور مرض میں ہو۔

مریض سے مراد وہ شخص ہے جومرض الموت میں ہو، 🗨 چنانچے صحت اور مرض سے شرعی معنیٰ مراد ہے جس سے بحسب حالت احکام بدل جائیں ، بیا حکام نکاح ،طلاق ، وصیت اور اقر اروغیر ھاکے ہو سکتے ہیں ،صحت اور مرض کالغوی معنی مرازنہیں ہے۔

مرض المموت .....'' ایسا مرض ہوتا ہے جس کی زدمیں آ کر مریض روز مرہ کے اعمال وافعال ترک کردیتا ہے بایں طور کے مریض اگر میہ اعمال بجالا ئے تواس کی ہلاکت بقینی ہو۔'' گویا اس مریض میں تین احوال کا ہونا ضروری ہے :

ا.....وه بالفعل مريض هو\_

٢..... عمال بجالانے سے عاجز ہو۔

۳.....اورموت کا قوی اندیشه هو ـ

ان تین احوال کا مریض کے لئے محقق ہونا ضروری ہے اگر ایک حالت بھی مفقو دہوتو مرض الموت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اگر مرض معمولی ہو جوافعال میں رکاوٹ نہ بنتا ہو یااس مرض سے صحبتیا بی تینی ہواگر چہ اس مرض سے مرہی جائے یااس مرض سے موت کا قوی اندیشہ ہولیکن بالفعل مریض مراذبیں تو اس مرض کومرض الموت نہیں کہا جائے گا۔ اس حالت میں مریض کا تصرف صحت مند شخص کے تصرف جبیا شار ہوگا۔ •

www.KitaboSunnat.com

حالت مرض میں اقر ارکی دونسمیں ہیں .....کسی دوسرے سے دین کی وصولی کا اقر اراور دسرے کے لئے دین کا اقر ار۔ اول .....مریض کسی دوسر شے خص سے وصولی دین کا اقر ارکر ہے تو یہ اقر ارضیح ہوگا بشرط یہ کددین کسی اجنبی پر ہو، وارث پر نہ ہو۔ تا ہم ایسے دین کی وصول کا اقر ارضیح نہیں جو صالت مرض میں ناشی ہو کیونکہ مریض کے مال کے ساتھ قرض خواہوں کاحق متعلق ہوجا تا ہے۔ اسی طرح جو دین کسی وارث پرواجب ہواس کی وصولی کا اقر اربھی صیح نہیں کیونکہ مریض کا اقر اروصول حقیقت میں دین کا اقر ارہوتا ہے اور وارث کے لئے

البدائع ۲۱۲/۷، الشـ ح الكبير ۳۰۷/۳، مغنى المحتاج ۲۵۳/۲، المهذّب ۳۳۸/۳، المغنى ۵۸/۵ اـ المدخل المدخل الفقهى العام للاستاذ الزرقاء س ۹۵۷۵ـ اللباب شرح الكتاب ۸۳/۲، اصول الفقه للمؤلف ۱/۵۳/۱.

الفقه الاسلامی وادلته .....جلد بشتم \_\_\_\_\_\_ حقاف کار بیات می کار می کار باطل ہے۔ دین کا اقرار باطل ہے۔

۔ ووم .....مریض مرض الموت میں کسی دوسر شخص کے لئے دین کا اقرار کرے ( یعنی کیے فلال شخص کا مجھ پردین ہے ) چنانچہ اگر ذئین اجنی شخص کا ہوتو اکثر علماء کے نزدیک بیا قرار درست ہوگا کیونکہ مقر پراس صورت میں کوئی تہمت نہیں ہوگی ، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں:''اگر مریض کسی اجنبی کے لئے دین کا اقرار کر بے توبیاس کے کل ترکہ میں جائز ہے۔''

اگراقرار وارث کے حق میں ہوتو حفیہ اور حنابلہ کے نز دیک بیا قرار صحیح نہیں۔ الابیکہ گواہ پیش کرنے یا بقیہ ورشاس کی تصدیق کرتے ہوں یا قاضی کے سامنے اقرار کیا ہو۔ کیونکہ اس طرح کے اقرار میں مقر پرتہت لگائی جاتی ہے کہ وہ آخری وقت میں کسی مخصوص وارث کونو ازنا چاہتا ہے۔ نیز مرض الموت کے ہوتے ہی مریض کے مال کے ساتھ ورشد کا حق متعلق ہوجاتا ہے۔ اس لئے وارث پر تبرع کرنا چائز نہیں۔

حضرت عمرضی الله عنه اورا بن عمرضی الله عنهما کہتے ہیں: '' اگر مریض اپنے وارث کے لئے اقر ارکرے توبیا قر ارناجائزہے۔'' وارقطنی نے اپنی سنن میں جعفر بن محرعن ابیدی سند سے حدیث نقل کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وارث کی لئے وصیت جائز نہیں اور (مرض الموت میں ) وارث کے لئے دین کا اقر اربھی جائز نہیں۔ ● البتہ حدیث میں یہ اضافہ غیر مشہور ہے اور مشہور تو ابن عمرضی اللہ عنہما کا تول ہے، البتہ اگر بقیہ ورثہ اس کی تصدیق کردیں تو اقر ارضیح ہوگا کیونکہ ترکہ کے ساتھ ورثہ کا حق مانع ہوا ہے اور جب ورثہ اقر ارکی تصدیق کردیں تو مانع زائل ہوجا تا ہے۔ ●

اس اصول کے تحت فقہائے احناف نے مختلف مسائل ذکر کئے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں اگر کسی شخص نے مرض الموت میں اجنبی کے لئے اقرار کیا پھر کہا: وہ میر ابیٹا ہے،مقر سے نسب تو ثابت ہوجائے گالیکن اقرار باطل ہوا کیونکہ دعویٰ نسب ونت علوق کی طرف منسوب ہوتا ہے، اب ظاہر ہوا کہ قرایئے بیٹے کے لئے اقرار کر رہاہے جو تھے نہیں۔

اگر کسی مخف نے اجنبی عورت کے لئے اقر ارکیا پھراس سے شادی کرلی تو اس کا اقر ارباطل نہیں ہوگا کیونکہ زوجیت امر طاری ہے اس کے وجود کا اکتفاء زمانہ تزوج پر ہوگا۔

اگر کی فحف نے مرض الموت میں اپنی ہوی کو تین طلاقیں دے دیں جب کہ طلاق عورت کے مطالبہ پردی ہو پھر طلاق دہندہ نے مطاقہ کے دین کا اقر ارکیا اور پھر وہ مربھی گیا در حالیہ عورت عدت میں ہوتو عورت کے حق میں کیا جانے والا اقر ار اور عورت کور کہ سے ملنے والے حصہ میں سے جورقم کم مقدار میں ہوگی وہ اسے ملے گی۔ کیونکہ اس طرح کے اقر اراور طلاق میں زوجین پرتہت ہوتی ہے کہ وہ دونوں اقر ارکے حصہ میں اس کے خوال کے لئے طلاق کو ذریعہ بنار ہے ہوں۔ اگر طلاق کا عورت نے مطالبہ نہ کیا ہوتو خاوند فارتصور ہوگا یعنی حالت مرض میں بوی کو طلاق دے کراسے میر اث سے محروم کرنا چاہتا ہے، چنا نچہ اس صورت میں عورت کو میر اث سے حصہ ملے گاخواہ جتنا بھی ہواور اس کے حق میں ہونے والا اقر ارباطل ہوجائے گا۔ اگر عدت گر رجائے پھر خاوند کی موت واقع ہوتو میر اث سے حصہ فوت ہوجائے گا البتہ عورت کے لئے اقر اربا ابت میں موجائے گا۔

شافعیہ کہتے ہیں: حالت مرض میں دارث کے لئے مریض کا اقر ارضح ہے جیسے اجنبی شخص کے لئے اقر ارضحے ہوتا ہے، کیونکہ حالت صحت میں جس جس کا اقر ارسے ہیں جس شخص کا اقر ارضح ہوتا ہے، طاہری حالت بھی اس امر کی مقتضی ہے کہ مقرابی اقر ارمیں سی اس کا اقر ارمیں سی سے کیونکہ مقرابی حالت تک پہنچ گیا ہے کہ اس حالت میں پہنچ کر جھوٹا شخص بھی سے بولنے پرمجور ہوتا ہے اور گناہ گار شخص تو بہ کرتا رہے۔ ©

<sup>● .....</sup> بيصديث مرسل باوراس كى سنديش نوح بن دراج ضعيف راوى ب (نصب الراية ١١/٣) المبسوط ٢٣/١٨، البدائع ٢٣/١٠، تكملة فعج القدير ١/٨. اللو المختار ١/٨، المغنى ١٩٧٥، تبيين الحقائق ٢٥/٥. همغنى المحتاج ٢٠٣٠/١، المهذب ٣٥٣/٢.

مالکیہ کہتے ہیں:مرض الموت میں مریض کا اقرار صحیح ہے بشرط یہ کہ مقر پر کوئی تہمت نہ ہواگر اس پر کوئی تہمت ہوتو اقرار باطل ہوجائے گا۔ جیسے ایک شخف کے ورشہ میں ایک بیٹی اور ایک چچا کا بیٹا ہو، وہ اپنی بیٹی کے لئے اقرار کرے توبیا قرار ارباطل ہوگا البتۃ اگر چچا کے بیٹے کے لئے اقرار کرے تو اقرار مقبول ہوگا چونکہ چچا کے بیٹے کے حق میں اقرار کرنے میں بیتہمت نہیں کہ مریض آخروفت میں اسے نواز نا چپا ہتا ہے اور بیٹی کومحروم کرنا چیا ہتا ہے۔

کیاصحت کادین فاضل (بچا) رہے گا؟ ......اگر کشخص نے حالت صحت میں کسی آ دمی کے لئے دین کا اقرار کیا، اور حالت مرض میں بھی ایک اور شخص کے لئے اقرار کیا، چنانچے حنف کہتے ہیں :صحت کادین اور وہ دین جومرض الموت میں کسی معروف سبب کی بنا پر لازم ہوا ہوتو ایسے دیون مرض الموت میں کئے ہوئے اقرار پر مقدم ہوں گے، اس طرح اگر کسی شخص پر حالت صحت میں کچھ دیون لازم ہوئے ہوں اور پھر حالت مرض میں کچھ ایسے دیون لازم ہوئے ہوں جن کا سبب معروف ہو جیسے کسی چیز کے بدل کے طور پر یامریض نے کوئی چیز تلف کردی ہو اس کا صاب لاگو ہوگیا ہویا ہوی کا مہر اس کے ذمہ واجب ہوتو اس طرح کے دیون اور حالت صحت کے دیون حالت مرض میں گئے ہوئے اقرار پر مقدم ہوں گے، کیونکہ اقرار میں اگر غیر کے تن کا ابطال ہوتو اس کا صحت ہونا غیر معتبر ہے۔ نیز مریض کے اقرار میں غیر کے تن کا ابطال ہوتا ہے اس کئے مریض کو حالت مرض الموت میں تبرع سے روکا گیا ہے۔

حالت مرض میں معروف الاسباب دیون گواہوں کی گواہی یا قاضی کے مشاہدہ کے ساتھ مقدم ہوں گے، کیونکہ ان دیون کے ثبوت میں کوئی تہمت نہیں ہوتی ، مریض کسی قرض خواہ کے ساتھ محابات بھی نہیں کر سکتا ، کہ بعض قرض خواہوں کا دین تو ادا کردے اور بعض کا دین ادانہ کرے ، کیونکہ بعض کا ترجیح دینے میں دوسر لے بعض کی حق تلفی ہے ہاں البتہ مرض الموت میں لئے نہوئے قرضہ کو چکا سکتا ہے یا مرض الموت میں خریدی ہوئی کسی چیز کے شن ادا کر سکتا ہے۔

اگر حالت صحت کے دیون ادرمعروف الاسباب دیون چکا دیئے جائیں اور ان سے کچھ مال چکار ہے تو وہ اقر ار میں صرف کیا جائے گا، کیونکہ اقر ار فی الواقع صحیح ہے کیکن حالت صحت کے قرض خواہوں کے تق میں نا فدنہیں ہوگا۔

اگر مریض پرحالت صحت کے دیون نہ ہوں تو اس کا اقرار جائز ہے کیونکہ اس اقرار سے دوسر سے کی حق تلفی لازم نہیں ہوتی لہذا مقرلہ ور شد کی بنسبت زیادہ حق دار ہے چونکہ حق کی ادائیگی ور شہ کے حق پر مقدم ہوتی ہے ، بیر حنفیہ کا نہ ہب ہے۔ 🇨

جمہور فقہاء کہتے ہیں بصحت کادین اور حالت مرض کا دین مساوی ہیں چنا نچ صحت کے دین کومرض کے دین پر مقدم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بید دونوں حقوق ہیں جن کی اصل سرمایہ سے ادائیگی واجب ہے، جب دونوں قتم کے دیون کا سبب برابر ہے اور سبب کامل اہلیت رکھنے والے سے اقرار کا صادر ہونا ہے بلکہ حالت مرض میں بچے بولنے کا باعث اور زیادہ قوی ہوجا تا ہے کیونکہ مرض معاصی سے بچنے کا ذریعہ ہے اور ماضی کے گنا ہوں سے قو بہ کاذریعہ ہے۔ €

<sup>● .....</sup>تحريج الفروع على الما صول ص ٢٠١. البدائع ٢٢٥/٥، اللباب ٨٣/٢، تكملة فتح القدير ٢٠١٠، تبيين الحقائق ٢٣/٥، الدر المختار ٣٨٢/٢. همغني المحتاج ٢/٠٢٠، المغني ١٩٧/٥.

الفقه الاسلامی وادلته .....جلد منتم \_\_\_\_\_ محمد منت و محمد منته المنتفه الاسلامی وادلته ..... و محمد منته الله علیه حزد یک الفقه الاسلامی وادلته ..... و منته اور اثبات حق کے مختلف طریقے حفیہ اور دوسر نقتهاء کے درمیان اختلاف کا منشاء میہ جو کہ دنجانی نے ذکر کیا ہے۔ '' چنا نچہ امام شافعی رحمة الله علیه کے نزدیک : ترکه میں قرض خوا ہوں کا استحقاق مماوی ہوتا ہے خواہ اقر ارمار و عصت میں کیا ہویا حالت مرض میں اقر ارمشر و علی علی اقر ارمشر و علی اقر ارزیادہ قوت رکھتا ہے چونکہ صحت میں مکلف کوتصر فات میں کھلی اور مرض میں اقر ارجمر و پابندی کا مرہون ہوتا ہے نیز مکلف کوتبر عات سے روک دیا جاتا ہے، اور مرض الموت میں تہمت اور زیادہ بختہ ہوجاتی ہے لہذا ہے خوف اور زیادہ مضبوط ہوجاتا ہے کہ مقر تبرع سے عدول کر کے اقر ارکرنا چا ہتا ہے۔ •

موت ین مهت اور ریاده پخته هوجای ہے مهرانیه وف اور ریاده مسبوط ہوجا ناہے نه سر برن مصدون سرے افرار کرنا جا ہما ساتوال مقصد :نسب کا اقر ار .....نسب کا اقر ار ممکن ہے وہ صحیح ہوتا ہے، چنانچینسب کے اقر ارکی دو شمیس ہیں۔

، اول.....یەقىرنىب كواپنى ذات كے ساتھ كمحق كرتا ہو۔ ..م كمقر كركسى در شخص كريا توملحق كريا

دوم .....یہ کہ مقرنسب کو کسی دوسر مے خض کے ساتھ ملحق کرتا ہو۔ رینو در سے ساتہ نہ سے ملحق نے بیق سے صحیحہ : سے

ا پنی ذات کے ساتھ نسب کے کمحق کرنے پراقرار کے بیچے ہونے کے لئے فقہاء نے چارشرائط عائد کی ہیں۔اوروہ یہ ہیں۔ ● ا..... یہ کہ جس شخص کے متعلق اقرار کیا جارہا ہووہ مجہول النسب ہو،اگروہ معروف النسب ہوتو اقرار کے ذریعہ استحقاق سیجے نہیں ہوگا کیونکہ ایک شخص سے نسب ثابت ہے کسی دوسر سے کی طرف نسب منتقل نہیں ہوگا۔اور نہ ہی مقر کے لئے ثبویت کا احتمال رہتا ہے، نیز مقر ثابت النسب

مخص کےنسب کوقطع کرنا چاہتا ہے جو جائز نہیں، حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پرلعنت کی ہے جوغیر باپ کی طرف منسوب ہوتایا غیرمولیٰ کی طرف حق ولایت کومنسوب کرتا ہو۔ € مثلاً ایک شخص مجہول النسب کے بارے میں کہے کہ بیے میرابیٹا ہے۔

مثلاً جس کے متعلق نسب کا قرار کیا جارہا ہووہ آئی عمر کا ہوکہ اس جیسا تخص مقر کا بیٹا بن سکتا ہو، اور اگر عمر کے لحاظ سے بیٹا ہونے کا احمال نہ ہوتو اقرار باطل ہوگا۔ اس اقرار باطل ہوگا۔ اس اقرار باطل ہوگا۔ اس

امرارہا ک ہوہ۔ یاسلا صرفا کہ نتا ک کماہواہویا ک ہے و سے رفاع سے جوں اوروہ سب قاہر ار سرتاہوںو بطاہرا ک قامر اربا طرح اگرنسب میں کوئی دوسر شخص تنازع کھڑ اکر دے تو بھی نسب ٹابت نہیں ہوگا کیونکہ تنازع کی صورت میں دوطرح کے اقرار جمع ہوجا کیں گےان میں سے کئی ایک کودوسرے سرتر جمح نہیں دی جائے گی۔

گےان میں ہے کی ایک کودوسرے پرتر جی نہیں دی جائے گی۔ ۳۔۔۔۔۔ پیکہ مقرلہ مقرکی تصدیق کرتا ہوبشرط بیکہ مقرلہ تصدیق کی اہلیت رکھتا ہواور وہ مکلّف ہو، بینی جمہورعلاء کے نز دیک مقرلہ عاقل بالغ

ہواورتصدیق کرتا ہو یا حفیہ کے نزیک میٹز ہو، کیونکہ نیچکوئق حاصل ہے کہوہ اپنے نسب کا اظہار کرے چونکہ وہ اپنے نسب کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے، جو بچداپی ذات کے متعلق رائے کا اظہار نہ کرسکتا ہوتو اس کی تصدیق غیر معتبر ہے کیونکہ یہ بچہ متاع اور گرے پڑے سامان

کے بمنزلہ ہے۔

مالکیہ کہتے ہیں:مقربہ کی تصدیق ثبوت نسب کے لئے شرط نہیں کیونکہ ثبوت نسب اولا د کا والد پرخق ہوتا ہے،لہذا مقر کے اقرار ہی سے نسب ثابت ہوجائے گا اور اولا دکی تصدیق پر ثبوت موقو نہیں ہوگا۔بشرط بیکہ قرکے جھوٹ پرکوئی اور دلیل قائم نہ ہو۔

۳ ۔۔۔۔۔ یہ کہ کسی دوسر شے مخص پرنسب کا حمل نہ ہوخواہ مقرلہ تکذیب کرتا ہویا تصدیق کرتا ہو کیونکہ انسان کا اقراراس کی اپنی ذات پر ججت قاصرہ ہوتی ہے غیر پر ججت قاصرہ نہیں ، کیونکہ غیر پر اقراریا تو شہادت ہے یا دعویٰ ہے اور وہ امور جن میں مردوں کواطلاع ہوجاتی ہوان میں فردوا حد کی گواہی غیر مقبول ہوتی ہے اور دعویٰ مفردہ حجت نہیں ہوتا۔

 <sup>□.....</sup>تخريج الفروع على اصول الزنجاني ص ٢٠١. الدائع ٢٢٨/٤، تكملة فتح القدير ٢٣/٤، الدر المختار ٣٨٥، تبيين الحقائق ٢٤/٥، اللباب ٢/٢٨، الشرح الكبير ١٢/٣، مغنى المحتاج ٢٥٩/٢، المغنى ١٨٣/٥ . الرواه ابوداؤد عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه (الجامع الصغير ٢٢/٢)، مجمع الزوائد ٢١٣/٣).

الفقه الاسلامی وادلته .....جلاعتم \_\_\_\_\_ به معتبر بین سوائی آخری شرط کے ،حنفیہ کے نزدیک آخری شرط غیر پرنسب کے اقرار میں معتبر بین سوائی آخری شرط کے ،حنفیہ کے نزدیک آخری شرط غیر پرنسب کے اقرار میں معتبر بین سوائی آخری شرط کے ،حنفیہ کے نزدیک آخری شرط نیم ہوں ، یہ شافعیہ اور حنابلہ کہتے ہیں :غیر کے لئے ثبوت نسب کا اقرار فہ کورہ بالا شرائط ہے ، ہوتا ہے اورا یک شرط ہے کہ جس شخص کے ساتھ الحقاق نہیں ہوگا اگر چہلی بہ مجنون ہوت بھی الحاق نہیں ہوگا اگر چہلی بہ مجنون ہوت بھی الحاق نہیں ہوگا ۔ الحاق نہیں ہوگا۔

بنابراین نسب کے اقر اراور غیر کے لئے نسب کے اقر ارمیں درج ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں۔

ا۔نسب کا اقر ار ...... وی والدین، اولا داور بیوی کا اقر ار کرسکتا ہے خواہ حالت صحت میں اقر ار کرے یا حالت مرض میں، مثلاً یوں اقر ارکرے: یہ میرابیٹا ہے یا کہے: میں اس کاباپ ہوں، یہ اپنی ذات پراقر ار ہے، اس میں نسب کی دوسر شخص پڑہیں تھونیا جاتا، اس اقر ارکے حصح ہونے کے لئے مذکورہ بالا شرائط ہیں اور ایک شرط ریکھی کہ بیوی کے اقر ار میں مشار الیہا عورت کسی خاوند سے خالی ہواور کسی خاوند کی عدت میں بھی نہو، اور مقرکے ذکاح میں۔اس عورت کی بہن، چھوپھی، خالہ نہ ہو۔

عورت کا اقر اروالدین اورخاوند کے متعلق قابل قبول ہے البتہ اولا دے متعلق عورت کا اقر ارغیر مقبول ہے کیونکہ اولا دے اقر ارمیں نسب کسی دوسر شخص کے سرتھونینا ہے۔ چنانچی فر مان باری تعالی ہے:

#### أدُعُوْهُمُ لِأَبَّآبِهِمُ

لے پالکوں کوایے بابوں کی طرف منسوب کر کے پکارو۔الاحزاب ۵/۳۳

چنانچہ عورت کا اقرار قبول نہیں کیا جائے گا الایہ کہ خاونداس کی تصدیق کردے یا دایہ (دائی) گواہی دے، یہ مرد کے اقر ار کے برعکس ہے۔ چنانچے مرد کااولا دکے متعلق اقرار صحح ہے۔ کیونکہ وہ اپنی ذات کے لئے نسب کا اقرار کرتا ہے۔

ملاحظہ ہو کہ عورت کا اولا د کے متعلق اقر اراس صورت میں بیجے نہیں جب کہ عورت کا خاوند ہو یا خاوند کی عدت میں ہوا گرنہ ہی خاوند والی ہو اور نہ ہی کسی کی عدت میں ہوتو وہ اولا د کا اقر ارکز سکتی ہے، چونکہ بیا قر ارا پی ذات پر کیا جارہا ہے کسی دوسرے پنہیں ہوتا ، اسی طرح اگر شوہروالی عورت باعدت والی عورت بھی اولا د کا اقر ارکز سکتی ہے بشر طربہ کہ عورت کا دعویٰ ہو کہ بیبیٹا دوسرے خاوند کے نطفہ سے ہے۔

جب کسی انسان کے نسب کا اقرار سیجے ہے تو وہ میراث میں ور نہ کے ساتھ شریک ہوسکتا کے۔ کیونکہ جب انسان کا نسب ثابت ہو گیا تو وہ معروف دارث کے علم میں ہو گیالہٰ ذامقر کے در نہ کے ساتھ شریک ہوگا۔

ندکور بالا رشتوں بغنی والدین، اولاد، خاوند اور بیوی کے اقر ارنسب کے علاوہ کسی اور کےنسب کا اقر ار جائز نہیں جیسے بھائی، چپا، دادا پوتا، • وغیر ہم اگر چہ مقرلہ اس کی تصدیق ہی کرتا ہو۔ کیونکہ اس طرح کے اقر ار میں نسب کوغیر کے سرتھونیا جاتا ہے۔الا بید کہ دلائل سے نسب ٹابت ہوجائے۔

۲۔غیر پرنسب کا اقر ارکرنا .....مثلاً کوئی محض یوں کہے بیمرابھائی ہے،یا کہے بیمیرا پچاہے۔چنانچی مقر گویا بیکہنا چاہتا ہے کہ میمخض میرے باپ کا بیٹا ہے یامیرے دادا کا بیٹا ہے۔

امام ابوحنیفدرحمة الله علیه اورامام محمد رحمة الله علیه کے نزدیک دوآ دمیوں کے اقراریا ایک مرداورا یک عورت کے اقرار سے نسب ثابت ہوگا، کیونکہ غیر پرنسب کا اقرار ہور ہاہے اس لئے شہادت کا اعتبار کیا جائے گااس لئے عدد یعنی دوآ دمیوں کا اقرار لازمی ہے۔

امام ما لک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:نسب صرف دوآ دمیوں کے اقرار سے ثابت ہوتا ہے کیونکہ غیر پرنسب کومحمول کیا جار ہا ہوتا ہے لہذا گواہی کی طرح اس میں بھی تعداد کا ہونالاز می ہے۔

● ..... مثلاً کونی یوں کیے: پیمیرا چیاہے کویاوہ کہنا جاہتاہے کہ پیچھس میرے دادا کا بیٹا ہے اس قتم کے نسب کاافر ارجا ئز نہیں۔

کیونکہ نسب ایک قتم کاحق ہے جواقر ارہے ٹابت ہوتا ہے اس میں تعداد مطلوب نہیں جیسے دین کے اقر ارمیں تعداد مطلوب نہیں ، نیز اقر ار ' ایک قتم کا قول ہے اس میں عدالت شرط نہیں لہٰ ذااقر ارکوشہادت پر قیاس کرنا صحیح نہیں ۔ ●

۔ غیر پرنسب کے اقرار میں وارث میں شراکت کے حق کے اثبات پر اکتفاء کیا گیا ہے جیسے بھائی، چچا، دادا، پوتا۔ بشرط یہ کہ مقر کا کوئی حروف وارث نہو۔

بنابرای اگرمقر کامعروف النسب ایک وارث ہوخواہ قربی وارث ہوجیسے ذوی الفروض اورعصبات یا دور کا وارث ہوجیسے ذوی الارحام، چنانچیمعروف وارث مقرله کی بنسبت میراث کا زیادہ قل دارہوگا، کیونکہ جب مقرله کانسب مقرسے ثابت نہیں ہواتو معروف وارث کے نسب میں کوئی مزاح نہیں ہوگا، اگرایک شخص نے بھائی کا اقر ارکیااس کی ایک پھوپھی یا خالہ ہوتو وارثت بھوپھی یا خالہ کو ملے گی مقرلہ کو بچھ نیس ملے گا، کیونکہ پھوپھی اور خالہ یقینی وارث ہیں، لہٰذاان کاحق یقینا ثابت ہوگا۔لہٰذا دوسر کے کو وارثت دے کران کاحق مارنا جائز نہیں۔

اگرمقر کا کوئی معروف دارث نہ ہوتو مقرلہ اس کی میراث کامستحق ہوگا کیونکہ دارث کے نہ ہونے کی صورت میں مقراپنے مال میں تصرف کاحق رکھتا ہے، لہٰذامقرلہ جمیج مال کامستحق ہوگا ،اگر چہ مقرلہ کا مقر سے نسب ثابت نہ ہو ، کیونکہ اس ثبوت نسب میں دوسرے پرنسب کا اقرار کرنا ہے۔

اگر کنی شخص نے بھائی کا اقرار کیا کہ فلاں شخص میر ابھائی ہے پھر جمیع مال کی کسی دوسر شخص کے لئے وصیت کر دی تو موصیٰ لہ کے لئے کل مال کا تہائی ہوگا، چونکہ وصیت تہائی مال میں نافذ ہوتی ہے، چنا نچہ مقر کے زعم میں مقرلہ اس کا وارث ہے اگر اس کے حق میں بھی وصیت ہوتی تو نصف نصف تر کہ کی تقسیم میں دونوں شریک ہوتے ۔ لیکن اقرار نہ کور بمز لہ وصیت کے ہوگا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مقرابے اقرار سے روع کرسکتا ہے۔

اگرایک شخص مرگیاا پنے پیچھے ایک ہی بیٹا چھوڑ ااس نے اپنے ایک اور بھائی ہونے کا اقر ارکیا تو اس مقرلہ کانسب ثابت نہیں ہوگا کیونکہ اس اقرار میں نسب کو دوسر سے کے مرتھونیا جارہا ہے۔ اقر اراپنی ذات کے حق میں مقبول ہوتا ہے غیر کے حق میں مقبول نہیں ہوتا ، ہاں البتہ مقرلہ وراثت میں مقر کے ساتھ شریک ہوگا چونکہ یہاں دو چیزوں کا اقر ارکیا جارہا ہے(۱) دوسر سے پرنسب کا اقر اراور (۲) مال میں اشتر ایک نسب تو ثابت نبیں ہوگا ، مال میں اشتر اک ہوجائے گا ، کیونکہ مقر کو اثبات نسب کی ولایت حاصل نہیں ہاں البتہ مال میں شریک کرنے کی ولایت ہے۔ اگر ایک شخص مرگیا اور اس نے اپنے پیچھے دو بیٹے چھوڑ ہے ، ایک بیٹے نے اقر ارکیا کہ میر اس کے علاوہ ایک اور بھائی بھی ہے ، اگر مقر کے معروف بھائی نے مقر کی تقد دیت کر دی تو وہ معروف النسب دونوں بھائیوں کے ساتھ مال میں شریک ہوگا ، اگر دوسر سے نے انکار کر دیا تو مال معروف المنسب دونوں بھائیوں میں نصف نصف تقسیم کر دیا جائے گا پھر مقر کے مال کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا ایک حصد مقر کو ملے گا اور دوسر الحصد مقر لہ کو۔

چۇھى بحث:مختلف قرائن كود مكيم كر فيصله كرنا

قر ائن کی اہمیت ..... مختلف قر ائن کود کھرکسی معاملے کا فیصلہ کرنا بھی اصول شریعت کا حصہ ہے، خواہ قرینہ اصل جحت یعنی گواہوں کے ساتھ موجود ہو یا اقر ارکے ساتھ میا جحت سرے سے ہی موجود نہ ہواور قرینہ موجود ہو۔ چنا نچیقرینہ ساع دعویٰ کے مانع ہوتا ہے جیسے مثلاً تنگلہ ست

٠ ....المغنى ١٨٣/٥ ، الشرح الكبير ١٤/٣ ، البدائع ٩/٧ ٢٢ .

الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلہ متم کے دعوی کیا، بسااوقات تہمت کی حالت موجود ہونے کی صورت میں گواہی کو یا اقر ارکورد بھی کردیا جاتا ہے۔ مثلاً گواہ مدعی (مشہودلہ) کا قریبی رشتہ دار ہو یا اقر ارمرض الموت میں کیا ہو۔ بسااوقات قرینہ کو بحتیں متعارض ہونے کے وقت ترجیح دے دی جاتی ہے، بسااوقات قرینہ کوہی متعقل دلیل اور جمت تسلیم کرلیا جاتا ہے جب کہ کوئی دوسری دلیل موجود نہ ہومثلاً خاوند کے ساتھ بہتی رہتی عورت خاوند پرنان نفقہ کا دعوی کردے۔ این قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: جمن محقص نے شریعت میں موجود علامات اور نشانیوں کو کا لعدم کردیا اس نے بہت سارے احکام اور حقوق کو ساقط کردیا۔ •

قرينه كى تعريف ..... قرينه كالغوى معنى اليى علامت جومطلوب چيزيرد لالت كرے ـ 🌑

اصطلاح میں.....ہرایی ظاہری علامت جو سمخفی چیز کے ساتھ مقارن ہواوراس پر دلالت کرتی ہو۔

اس تعریف سے معلوم ہوا کہ قرینہ کے لئے دو چیز وں کا ہونا ضروری ہے۔

ا ..... بيد كه معروف امر خطا هر موجود بوجواساس بن سكتا بواوراس براعتاد بوسكتا بو

٢.....امر ظاہراورامر حقی کے درمیان علاقہ پایاجا تا ہو۔

اس علاقه کی قوت کی بناپر قرائن کی دوشمیس ہیں ،قرائن قویداور قرائن ضعیفہ، نقبهاءاور قضاۃ قرائن کو کھوظر کھر مختلف نتائج مستنبط کرتے ہیں، نقبی قرائن میں سے ایک قرینہ بیر بھی ہے کہ زوجین کے اختلاف کی صورت میں جوساز وسامان مردوں سے میل رکھتا ہووہ خاوند کی ملکیت تصور ہوگا۔ جیسے عمامہ ، تکواروغیر ھا۔اور جوسامان عور توں سے میل کھاتا ہووہ عورت کی ملکیت ہوگا جیسے عالمہ ، تکواروغیر

قضائی (عدالتی) قرائن..... جیسے مثلاً کوئی چیز کسی شخص کے قبضہ میں ہوتو اس چیز کا قابض کے حق میں فیصلہ کر دینا، کیونکہ ظاہری حالت میں قبضہ ملکیت کا قرینہ ہے۔

اگرکوئی قرینطعی ہواور درجہ بیقین کو پہنچا ہوتو صرف وہی قرینہ عدالتی (قضائی) فیصلہ کے لئے کافی سمجھا جائے گا،مثلاً کوئی شخص ہاتھ میں خنجر لئے جوخون میں لت بت ہوگھر سے باہرا آئے اورگھر میں دیکھا جائے تو مقتول پڑا ہو۔اس قرینہ کی بناپراس شخص کو قاتل قرار دیا جائے گا۔ اگر قرینہ غیر قطعی ہولیکن اس کے متعلق ظن غالب ہو جیسے عرفی قرائن یا ایسے قرائن جودعویٰ کے وقائع اور تصرفات سے مستنبط ہوں تو ایسے قرائن مرجح اور مؤید تصور ہوں گے۔کل فقہاء کے نزدیک حدود میں ان قرائن پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حدود شبہات سے ٹل جاتی ہیں قصاص میں بھی قرائن پر فیصلہ کیا جائے گا۔

تا كەجان كےمعاملەمىں احتياط برتى جائىكے۔جب كەمالى معاملات اوڭخضى احوال مىں قرائن برفيصلە كياجاسكتا ہے۔

البتہ مالکیہ 🗨 بوکی وجہ سے شرب خمراور حمل کی وجہ سے زنا کو ثابت کرتے ہیں جمل کی وجہ سے زنا ثابت کرنے میں ابن قیم بھی حنابلہ کے انہ

موافق ہیں۔حنابلہ کہتے ہیں زنائے طِالم عُورت کو حداثًا کِی جائے گ۔ ●

دراں حالیکہ اسعورت کا خاوند کہیں دور ہواور وہ کسی قتم کے شبہ کا دعویٰ نہ کرتی ہو، اور جوعورت خاوند والی نہ ہو، حمل کی وجہ سے زنا ثابت نہیں ہوگا۔

ابن قیم رحمة الله علیه کہتے ہیں: جمہور فقہاءامام مالک رحمة الله علیه، امام احمد رحمة الله علیه اور امام ابوصنیفه رحمة الله علیه ظاہری قرائن اور ظن غالب جوقطعیت کے ساتھ کمحق ہویر نظر رکھتے ہیں۔

البطريق الحكمية ص ١٠٠ ـ التعريفات للجرجاني ص ١٥٢ ـ القوانين الفقهية ص ٣٥٦ ـ السطالب اللهي ٩٣/٦ ـ
 اولى النهى ٩٣/٢ ـ

صحابہ رضی اللہ عنہم نے حمل کوزنا کی نشائی قرار دیا ہے چنانچے صحابہ نے حمل کی وجہ سے عورت کو حدلگائی ہے۔اگر چہ عورت زنا کا اقرار نہ کرتی ہواوراس پر چپارگواہ بھی موجود نہ ہوں، بلکہ صحابہ نے حمل کو گواہی سے زیادہ قابل اعتاد قرار دیا ہے،اس طرح شراب کی بواور شارب کی قئی کو بھی شراب نوشی کی علامت قرار دیا ہے جواقر اراور گواہی کے قائم مقام ہے۔

غزوهٔ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ایک شخص سے کفار مکہ کی تعداد دریافت کی اس شخص کو تعداد کا اندازہ نہ ہو سکا آپ صلی الله علیه وسلم نے یوچھا: وہ لوگ روزانہ کتنے اونٹ ذیح کرتے ہیں؟

اس نے جواب دیا نو اونٹ یا دس اونٹ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کی تعداد کو کفار کی تعداد کی علامت قرار دیا اور فر مایا کفارا یک ہزار کے لگ بھگ ہیں۔

ے ہیں ہیں۔ اگر مقتول رشمن کے متعلق دوآ دمی دعویٰ کرتے ہوں تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پرخون کے نشانات کواس کی علامت قرار دیا ، گویا آپ نے خون کے اثر کو گواہ کے قائم مقام قرار دیا۔

اسی طرح زیرناف بالوں کے اگے ہوئے ہونے کو بلوغ کی نشانی قرار دیا، چنانچے قریظہ کے قیدیوں میں سے جس میں بیعلامت پائی جاتی اسے قل کر دیا جاتا اور جس میں بیعلامت نہ پائی جاتی اسے زندہ رکھا جاتا ،اس طرح حیض کوحمل کے نہ ہونے کی علامت قرار دیا ،اسی طرح عورت رحم سے خارج ہونے والے خون کو جود کھتی ہے اس میں اشتباہ سے بیخنے کے لئے کہ آیا چیض ہے یا استحاضہ، رنگ کوعلامت قرار دیا گیا ہے۔

حنابلہ نے علامتوں کی بنیاد پررکاز اور لقط میں فرق کیا ہے، چنانچے رکاز وہ ہے جو جاہلیت کا دفینہ ہواور دفینہ پر جاہلیت کی علامتیں ہوں، جیسے جاہلی بادشا ہوں کانام ہونا،تصویریں ہوناوغیرھا۔

ب می برمان میں است کے علامتیں ہوں جیسے مسلمانوں کانام، آیت قرآنیکلم طیبہ وغیرها تو وہ لقطہ۔ اگر دونوں طرح کی علامات ہوں تو وہ مال جس پرمسلمانوں کا مام، آیت قرآنیکلم طیبہ وغیرها تو وہ لقطہ ہے، گویا حنابلہ ہوں تو وہ مال کا ماری کے میں ہے کیونکہ بظاہر مسلمان نے اسے زمین میں فرن کیا ہے اوراگر مال پرکوئی علامت نہ ہوتو وہ بھی لقطہ، گویا حنابلہ نے رکا زاور لقطہ میں قرائن کوفیصل قرار دیا ہے۔

# چھٹاباب....اسلام میں نظام ِ حکومت

اں باب میں چارنصلوں کے تعلق گفتگوہوگی۔ ب

بها فصل ....سیادت اسلامی حکومت میں قانون سازی کا اعلیٰ اختیار۔

دوسری فصل .....اعلیٰ انتظامی اختیارات \_امامت \_ \*\*\* فعد با

چونقی فصل....اسلامی ریاست۔

الفقد الاسلامي وادلته ..... جلابشم يسن فطام عكومت الفقد الاسلامي وادلته .....

# ىپلى فصل .....اسلامى حكومت مىں قانون سازى اور شريعت سازى كااختيار

پہلی بحث: سیادت یا حاکمیت ......مسلمانوں کے درمیان اس امر میں کوئی اختلاف نہیں کہ احکام شرعیہ اوامر ونواہی کا اصل سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس اختیار میں کوئی انسان ذات باری تعالیٰ کاشر یک نہیں۔ چنا نچے مبادی واصول اور قانون سازی کاحق اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ کے وضع کردہ قانون، اصول اور مبادی تک رسائی حاصل کرنے کا ذریعہ قرآن مجید اور سنت نبوی ہے۔ جب ہم اس امر کا اعتقاد جمالیت ہیں تو ہمیں ہیہ بات پورے وثوق سے کہنی پڑتی ہے کہ انسان کو کمل آزادی حاصل ہے اور انسان کی شرافت و کر امت محفوظ ہے، کسی کو بھی بیحق نہیں حاصل کہ وہ دوسرے انسان کوظلم واستبداد کا نشانہ بنائے۔ شریعت سازی اور قانون سازی کو وضع کرنے کا اختیار کی واستبداد کا خیان، عداوت، انسانی وضع کرنے کا اختیار کی واستبداد، طغیان، عداوت، انسانی آزادی کوسلب کرنے اور مصالے عام کو بسی نیس کرنے پر فتح ہوتا ہے۔

شريعت سازي كااختيار صرف الله تعالى كوحاصل ب،اس برب شارقر آنى نصوص دال ميس - چنانچ فرمان بارى تعالى ب:

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا بِلّٰهِ ۖ

حاکمیت اللہ کے سواکسی کوحاصل نہیں ہے۔ یوسف ۱۲/۸۰

ان الأمركله الله

حاكميت كاختيارتمام ترالله كوحاصل ب\_ آل عمران/ ١٥٣

فَالْحُكُمُ لِلهِ الْعَلِيِّ الْكَهِيْرِ ۞

ما کمیت توبس الله کوحاصل ہے جوعالیشان اور بہت برا ہے۔ غافر ۴۰/ ۱۲/

وَ هُوَ خَيْرُ الْحُكِمِيْنَ ۞

الله تعالى سب سے بہتر حاكم ہے۔الاعراف2 /٨٤

وَ ٱنْزَلْنَاۤ اِلَيُكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِهَا بَيْنَ بِيَرَيْهِ مِنَ الْكِتْبِ وَ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحُكُمْ بَيْنَهُمْ بِهَاۤ ٱنْزَلَ اللهُ وَ لَا تَنَبِغُ اَهُوَآءِهُمْ عَسَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ اللهُ٥/٨٥

اورہم نے تم پربھی حق پرشتل کتاب نازل کی کے جواپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے آوران کی تکہبان ہے لہذاان لوگوں کے درمیان اس حکم

ك مطابق فيصله كروجوالله في نازل كيا ب اورجوى بات تمهار بي ماس اللي بات مجمور كران كي خواهشات كي يتجهي نه جلو

وَ مَنْ لَّهُ يَحُكُمُ بِمَا ٓ انْزَلَ اللَّهُ قَالُولَإِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ۞

جولوگ الله تعالى كے نازل كرد و تھم كے مطابق فيصلے نہيں كرتے و بى اصل ظالم بيں المائده ٣٥/٥

سورة المائده مين ايك اورجكم الظالمين كى جكم الكافرون آيا بايك اورجكم الفاسقون بـ

کریمہے ملتاہے، چنانچ فرمان ہاری تعالی ہے: ویرینہ یہ م

وَ إِذْ قَالَ مَابُّكَ لِلْمَلَّهِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْوَمُوضِ خَلِيْفَةٌ ۖ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

َاذُ جَعِيلُكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْجٍ

جبكهاللدتعالى في مهين توم أوح كے بعد خلفاء بنايا ہے۔الاعراف ١٩/

ثُمَّ جَعَلْنُكُمُ خَلَيْفَ فِي الْآئُمِ ضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُنَ كَلَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهِلَ مَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وهُوَ الَّذِي جعلكم خلائف الارض .....

وہی تو ہے جس نے تہمیں زمین کا خلیفہ تقرر کیا ہے۔

چنانچ فلیفداوروکیلی ذمدداری بنتی ہے کہ وہ اصل موکل یا مستخلف لہ کے احکام اور اوامر نافذکر ہے۔ چنانچ فرمان باری تعالی ہے:

اِنَّ اللّٰهُ یَا مُوکُمُ اَنُ تُوکُدُوا الْاَ لَمَنْتِ اِلَی اَهْلِهَا اِلَّا اَهْلِهَا اِلَّا اَهْلِهَا اِلَّا اَهْلِهَا اِللّٰهِ مَا اَنْ اَلْکُ کُوا اللّٰهُ اِلْکُ کُوا اللّٰهُ اِلْکُ کُوا اللّٰهُ اِللّٰهُ وَ اِذَا حَکَمُتُمُ بَدُینَ النّّاسِ اَنُ تَحکُمُوا بِالْعَدُلِ اللّٰهُ وَ اِذَا حَکَمُتُمُ بَدُینَ النّا اِللّٰهُ وَ اَولِ اللّٰهُ وَ اَولِي اللّٰهُ مِنْ اَللّٰهُ وَ اَولِي اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّ

آ خری آیت نے تو اسلام میں قانون سازی کے مصادر کی تحدید کردی ہے جن کی انتہاء سرچشمہ واحد ہے اور وہ وجی اللی ہے۔ یہ مصادر حسب ذیل ہیں۔

اول .....قرآن كريم ،اورجو يجهاس ميس باطاعت خداوندي كے لئے اس كي تطبيق و تعفيذ \_

دوم .....سنت نبویہ بھی اللہ کی طرف ہے ہے،اوراس پڑمل کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوتی ہے۔ سوم .....اجتہاد مجموعی ، یا ماہرین اہل فکر ( جن کی لوگوں کے معاملات اور مصالح عامہ پر گہری نظر ہو ) کا اجماع ،اوروہ دینی اور دنیوی مسائل کا پوراادراک رکھتے ہوں جیسے حکام ،امراء،علاء،رؤسا،ءسیہ سالا ر،سیاسی ماہرین ،معاشرتی اوراق ضادی ماہرین اور ماہرین صفت ،وزراعت

اور معاشی ماہرین وغیرہم۔اجماع کے لئے ضروری ہے کہ اس کا تا نابانا نصوص شرعیہ یا مصلحت عامہ سے جڑتا ہو۔ بالخصوص اس موقع پر ہمیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اختیار کرنا پڑتا ہے کہ اجماع صرف علماء کے ساتھ خاص نہیں بلکہ علماء کے ساتھ عوام بھی اس میں داخل ہیں تا کہ صحح طرح سے اجماع منعقد ہوجائے۔

چہارم ....علاء مجتبدین کی طرف سے فردی اجتباد علائے مجتبدین سے مراد اللہ اوررسول پر ایمان لانے والے، احکام شرعیہ اوران کی اقسام ، طرف اثبات ، مختلف وجو ہات دلالت (جواحکام کے مختلف مدلولات پر ہو) کا پورا پورا ادراک رکھنے والے ہوں ، قواعد واحکام اور مختلف نظام ہائے زندگی کے استنباط کی صلاحیت رکھتے ہوں ، مثلاً علاء کے ہاں معروف چند اصول سے ہیں۔ جیسے قیاس ، استحسان ، استصلاح ، عرف وعادت ، سد ذرائع ، محابی کا قول ، شرائع من قبلنا اور استصحاب حال۔

اگراجماع میں لوگوں کے درمیان اختلاف ظاہر ہویا مجتہدین کے درمیان اختلاف ہویا علائے مخصصین کے درمیان اختلاف ظاہر ہوتو معاملے کوقواعد عامہ، مبادی شریعت اور متعین اساسی اہداف پر پیش کیا جائے گا تا کہ اجماع نصوص محکمہ اور دلائل قطیعہ سے متعارض نہ ہوبلکہ اسلامی روح اور شریعت اسلامیہ کے مقاصد کے ساتھ شفق ہو۔ چنانچ فرمان باری تعالی ہے:

نزاع واختلاف میں جولوگ فیصلہ کرنے والے ہوں ان کی تشکیل کلیمی کمیٹی یا دستوری کمیٹی کی صورت میں بھی کی جاسکتی ہے۔اور بیاختیار ماہرین علماءکو حاصل ہے جونزاعی معاملہ کے ہرزاویہ کا ادراک رکھتے ہوں اورعلم ومعرفت، عقل ودانش،عدالت وتقویٰ اورمروت میں درجہ کہ شہرت رکھتے ہوں جیسے حضرت عمررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت کی نامزدگی کے لئے شور کی تشکیل دی تھی۔

. رائے ثاری اورووٹنگ میں اکثریتی رائے پر بھی عمل کیا جاسکتا ہے، چنانچی فقہاء کی ایک جماعت کی پیرائے بھی ہے کہ اکثر مجہزین کا اتفاق جمت ہے۔اگر چیا جماع نہ ہو، کیونکہ خلافت میں اجماع شرطنہیں۔

نیز حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے الله تعالی کا ہاتھ (بعنی تائید) جماعت کے ساتھ ہے۔ ہم جماعت کو لازمی پکڑے رکھو۔ ف'' سواداعظم (بعنی برئی جماعت) کی اتباع کرتے رہو۔' پیاس وقت ہے جب امام اعظم (سربرائے عامہ) کے سامنے واضح دلیل اور مصلحت سے اقلیت کی رائے واضح نہ ہو وگر نہ امام اہل شور کی کی رائے بڑمل کرے۔'' العزم'' کا بہم معنی ہے۔ یعنی اہل رائے سے مثاورت کرنی ہے اور پھر جو امرواضح ہواس پڑمل در آ مدکرتا ہے۔ جبیبا کہ حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو گئے ہوئی رائے گئے دونوں کا انفاق ہوجائے میں تبہاری مخالفت نہیں کروں گا۔' ف نیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ جرہ کے باہر بیٹھے عنہ نے چھ کہار صحابہ رضی اللہ عنہ جو کہ جرہ کے باہر بیٹھے رہے کے بابند تھے کے دوٹ کوآ پروٹی اللہ عنہ جو کہ جرہ کے باہر بیٹھے رہے کے بابند تھے کے دوٹ کوآ پروٹی اللہ عنہ جو کہ جرہ کے ایم ویا۔ ف

تیسری بحث: قانون سازی کا اختیار .....اس همن میں تین اختیارات ہیں۔اول قانون سازی ۞ کا اختیار ،سویہ اختیار ارباب حل وعقد کو حاصل ہے جونصوصِ شرعیہ ہے احکام مستنبط کر سکتے ہوں۔

دوم ..... اختیار تنفیذ ،سوبیاختیار حاکم اعلیٰ اوراس کے وزراء کوحاصل ہے۔

سوم .....اختیار قضائی، یہ اختیار ریاست کے قاضیوں کو حاصل ہے۔ان کے درمیان کوئی قطعی ٹرمنہیں ہے اور نہ ہی ان میں ادغام وانضام ہے۔ چنانچے علی الرغم ہر اختیار است کے معاون ہیں، یہ ڈیموکر لیں کا جدیدترین نظریہ ہے جب کہ اسلام کو اس میں مسابقت کا پہلو حاصل ہے۔ چنانچے اسلامی ریاست میں بیاختیار ات اصول شریعت کے تابع ہوئے ہیں اور ان میں عدل وانصاف، آزادی وانسانی شرافت واحتر ام کوتر جج حاصل ہوتی ہے ظلم اور احکام کے استبداد کا خاتمہ پیش نظر ہوتا، جب امام کود وطرح کے اختیارات قانون سازی اور نفاذ حاصل ہوئے ہیں تو امام اسلامی تعلیمات کا پابند کردیا جاتا ہے، شریعت سازی (حقیق معنی کے ساتھ) کا وہ ما لک نہیں ہوتا بلکہ اسے تو اجتہاد کا حق صاصل ہوتا ہے بشرط بیکہ امام میں اجتہاد کی شرائط یائی جاتی ہوں۔

احکام شریعت کا احترام ان اختیارات پرعمل کی اساس ہے کیونکہ شریعت سازی کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اس لئے اسلامی مت سازی کا اختیار شخصی تسلط سے بالاتر ہے۔ قانون سازی کا اختیار کتاب وسنت، اجہارع امت اور اجتماد کے ساتھ مخصوص ہے یہ مصادر

شریعت سازی کااختیار محصی تسلط سے بالاتر ہے۔قانون سازی کااختیار کتاب دسنت ،اجماع امت اوراجتہاد کے ساتھ مخصوص ہے یہ مصادر مستقل فی ذاتہ ہیں۔

<sup>● .....</sup>رواه الترمـذى عـن ابن عمر ورواه النسائى والطبرانى عن عرفجه. ۞رواه احـمد ورفعه الطبرانى. ۞رواه عبدبن حميد وابن ماجه عن انس. ۞تفسير ابن كثير ٢٠/١ . ۞تـاريخ الا سلام السياسى للدكتور حسن ابراهيم ٢٥٣/١ ـ ۞ شريعت سازى اورقانون سازى كاصل اختيارالله تعالى كوصاصل ہے مجتهدين كى طرف شريعت سازى كى نبست مجازاً كى جاتى ہے۔

اسلام میں میں اختیارات (اجتہادہ تنفیذ اور قضاء) قانون سازی کی اساس پر قائم ہیں ندکور مطلق العنانی پران کا قیام ہے، چنانچہ جب امام یا قاضی اجتہاد کرے گاوہ امامت وقضاء کے عہدہ کی حیثیت سے اجتہاد نہیں کرے گا بلکہ وہ مجتبد ہونے کی حیثیت سے مسائل،احکام کا استنباط کرے گا،اسی طرح قضائی اور تنفیذی اختیارات کوایک امام میں جمع کرنے سے قضا ہ کے استقلال پراٹرنہیں پڑتا کیونکہ سب اسلامی قانون کا التزام کئے ہوتے ہیں۔

ال صورت میں الگ سے رکنی احتیاریا تحضی اختیار کے معدوم ہونے سے کوئی خطرہ نہیں جیسے کہ عصر حاضر میں بہت ساری حکومتوں میں اس کارواج ہے۔ کیونکہ دینی مانع مسلمان کے عمل کی اساس ہے خواہ مسلمان حاکم ہویا قاضی یا عام فر دہو، جدید حکومتوں میں قائم شدہ ٹرم تین اہداف کی اساس پر ہے۔ فری آزادی کی ضانت ، حکومت کی قانونی حیثیت سے ضانت اور تقسیم عمل ۔ اسے اختیار کرنے میں کوئی چیز مانع نہیں بالخصوص عصر حاضر میں جب کہ دینی مانع میں کمی واقع ہوگئ ہے، خوف خدادلوں سے جاتا رہا ہے، ظلم و تعسف اور انحراف عام ہوچ کا ہے جیسے کہ بنولمیة اور بنوعباس کے بعض خلفاء سے اس کا وقوع بھی ہوا ہے۔

۔ قانون سازی کا اختیار جے اجتہاد ہے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اس معنی میں مستقل نہیں کہ دوسرے تمام محکمات ہے ہٹ کرقانون سازی کی جائے جو کہ صدراسلام میں معروف تھا، رہی بات قضاء کی سواگر چہ صرف خلیفہ تک اس کا نفاذ محدود نہ ہوتو یہ اختیار قاضی کے مجتہد ہونے کی حثیت ہے ہوتا ہے، کیونکہ وہ خدائی مصدر سے احکام اخذ کرتا ہے نہ کہ تنفیذی اختیار ہے۔

''کیکن ان اختیارات کے درمیان نفاذ کے اعتبار 'سے تعاون 'ہے، چنانچے تنفیذگی اختیارات کی اتھارٹی پرضروری ہے کہ وہ اساسی اموراور قضایا کے حوالے سے مجلس شور کی کی قرار دادوں کا نفاذ کرے، کیکن بیا تھارٹی سر کاری وسائل کو تنفیذ کے لئے بروئے کار لانے میں آزادی حاصل ہو۔

ماوردی کہتے ہیں:امیر یاوالی کی مظالم پرنظر ہو،اگر مظلمہ ایسا ہو کہ اس میں احکام کا نفاذ ہوسکتا ہواور قضاۃ اور حکام نے جاری کردیئے ہوں تو امیر کے لئے معاونت جائز ہے تا کہ حق دار کوحق مل سکے اور ٹال مٹول کرنے والے سے حق دار کو پورا پورا چورا حتی ہے ک داری ہے کے خلم کی روک تھام کرے،امیر رحم دلی اور انصاف پسندی کا دامن نہ چھوڑے،اگر مظالم ایسے ہوں کہ ان میں احکام کی تنفیذ کی از سرنو ضرورت ہوتو اس میں قضاء کی ابتدا کرے اور اس امیر کوروک دے کیونکہ ہیا ہیں احکام ہیں جوعقد امارت کوشامل نہیں بلکہ آئہیں شہرے متعین حاکم کومونی دے۔ ●

چوتھی بحث: قانون سازی میں صاحب حق .....متذکرہ بالاتفصیل کی بناپر بیامرواضح ہوجاتا ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کوقانون سازی کا حق ہوجاتا ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کوقانون سازی کا حق نہیں، خواہ کوئی حاکم ہویا کوئی متعین جماعت ہویا کوئی محکوم۔ کیونکہ کسی فرد کوقانون سازی کا اختیار سوئینے میں بڑی قباحتیں ہیں۔ چنانچہوہ جانبداری سے کام لے سکتا ہے، اس کا بنایا ہوا قانون مصالح عامہ کومتاثر کر سکتا ہے اور وہ قانون مخصوص خواہشات کا ملخوبہ ہوسکتا ہے،

٠٠٠ .... اصول الفقه الاسلامي للمؤلف ١٨/١ ٣.

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد بشتم ...... اسلام مين نظام حكومت اس میں امت کی مصلحت کو بھی نظرانداز کیا جاسکتا ہے۔ بیامر ہمارےسا مضاورزیادہ واضح ہوجاتا ہے جب سیاست کودین ہے الگ کرلیا گیا اور قانون سازی کا اختیار چندافراد (پارلیمنٹ) کوسونپ دیا گیا، یہاں تک کہ ہم کسی قانون کوختی نہیں کہدیکتے کہ وہ اپنی جگہ انمل واتم ہے۔ کیونکہ خدائی احکام اور اوامر کے متعلق غفلت سے کام کیا جاتا ہے اورنواہی سے اجتناب کا پہلونہیں برتا جاتا۔ قرآن کریم تو نہایت تا کید کے ساتھ اس امریرزوردیتا ہے کہ قانون سازی کا اختیار صرف اللہ اور اس کے رسول کو حاصل ہے۔ چنانچ فرمان باری تعالی ہے: وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَ مَسُولُكَ آ مُرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ آمُرِهِمُ ۗ الاراب٣٢/٣٣ جب الله اوراس کارسول مؤمنوں کے کسی معاملہ کے متعلق کوئی فیصلہ کردیں تو کسی مؤمن مرداور کسی مؤمن عورت کواس مے متعلق اختیار نہیں ہوتا۔ فَلا وَ مَهْإِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيَ ٱنْفُسِهِمْ حَرَجًا قِمَّا قَصْيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسُلِيمًا ۞ الساء٣٥/ فَلْيَحْنَى مِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنُ آمُرٍ ﴾ آنُ تُصِيْمَهُمُ فِنْنَةٌ آوُ يُصِيْمَهُمُ عَذَابٌ آلِيْمٌ ﴿الور٣/٢٣ رسول کریم صلی الله علیه وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضی الله عنہم نے اسی روش کواپنے اوپر لازم کرلیاتھا، چنانچہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی جزل سطح کاعوامی مقدمہ یا کوئی شخصی مقدمہ لایا جاتا تو آپ رضی الله تعالیٰ عنہ اس کاحل کتاب الله میں تلاش کرتے ،اگر کتاب اللہ میں اس کاحل مل جاتا توای کے مطابق فیصلہ کردیتے ،اگر کتاب اللہ میں اس کاحل نہ ملتا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کاحل یا تے تو سنت سمجھ کر فیصلہ کر دیتے ،اگر سنت میں بھی اس متمد مہ کاحل نہ ملتا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ روساءاور عظمما (بوے صحابہ) کوجمع کرتے ان ہے مشاورت کرتے اگر کسی نقطہ پران کی رائے جمع ہوجاتی تواسی کےمطابق فیصلہ کردیتے۔ حضرت عمرضی الله تعالی عنداور بقیه صحابه کامجی یہی طریقة کارر ہااورمسلمان بھی اسی روش کے پابندرہے۔رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے حضرت معاذین جبل رضی الله تعالی عنه کوقاضی بنا کرسوئے یمن روانه کیا ، بوفت روانگی آپ نے فرمایا:اےمعاذ!اگرتمهارے پاس کوئی مقدمه آ جائے تواس کا فیصلہ کیسے کرو گے؟ عرض کی: کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گافے مایا:اگراس کاحل کتاب اللہ میں نہ یاؤ؟ عرض کی:رسول الله کی سنت کے مطابق فیصله کروں گافے مایا:اگر سنت رسول میں اس کاحل نہ یا ؤ؟ عرض کی: پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گااوراس میں کوئی کوتا ہی نہیں ہوگی ،رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط مسرت میں معاذر ضی اللہ عنہ کی سینے پر ہاتھ مارااور فرمایا: تمام تعریفیں اس ذات کے لتے ہیں جس نے اپنے رسول کے قاصد کواس حق کی موافقت عطاکی جس سے اللہ اور اس کارسول راضی ہے۔ ● امام ما لک رحمۃ اللّٰدعلیہ نے حضرت علی رضی اللّٰدعنہ کا ارْ نقل کیا ہے۔حضرت علی رضی اللّٰدعنہ کہتے ہیں: میں نے عرض کی: اے اللّٰہ کے رسول! ہمیں کوئی ایبا قضیہ پیش آ سکتا ہے جس کاحل قر آن میں موجود نہ ہواور نہ ہی آ پ کی سنت میں اس کی طرف کوئی اشارہ ہو؟ آ پ صلی الله عليه وسلم نے فرمایا: علائے مؤمنین کوجمع کرنااوران کی شور کی مقرر کر لینااوراس میں کسی فردواحد کی رائے کوتر جیج نیدینا۔ 🍑 کیکن ارباب بندوکشادعوام سے تحقیق وجتجو کر ہے مجتهدین کا اتنخاب کریں جن کی معاشرتی عمرانی اور معاشی حالات کے تغیرات پر گہری نظر ہو، گویاعوام کےاختیار کی نمائندگی انہی ماہرین علاء کوسپر دہوتی ہے، تاہم بیجھی اسلام کےاحکام کےساتھ مقید ہیں،انہیں ایسےامور جن میں کوئی نص اور اجماع نہ ہواور نہ امور نے پیش آنے والے حالات وواقعات کے متعلق ہوں اور دینوی ہوں انہیں مصالح عامہ کی رعایت رکھنا

متذکر ہالاتفصیل ہے اس امری وضاحت ہوگئ ہے کہ سیادت اصلیہ (اصل اختیار) صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، لہذا امرونہی (کسی تھم کو بجالانے یا ممانعت) میں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کی طرف رجوع لازمی ہے، ہاں البتہ سیادت عملیہ (اختیار عمل) عوام کو حاصل ہے بایں طور کہ اس میں ارباب بندوکشاد کی معاونت شامل ہو، ارباب حل وعقد کسی مخصوص جگہ میں جع ہوسکتے ہیں جومبحد کے متبادل ہوجیسے عصر

<sup>◘.....</sup>اعلام الموقعين ا /٨٣. ◘مقاصد الشريعة الاسلامة ومكا ومها للاستاد علال الفاسي ص ٥ ٢٫١.

مجلس ارباب حل وعقد میں کوئی فردا گر خلیفہ یا امیریا قاضی بن جائے تو وہ اجتہاد سے کام لے سکتا ہے بشرط یہ کہ اس کا اجتہادا نمہ مجتهدین کے اجتہاد سے متصادم نہ ہو، اس صورت میں خلیفہ یا امیریا قاضی کی رائے قانونی حیثیت سے لازمی ہوگی کیونکہ وہ صاحب اختیار کی حیثیت رکھتا ہوتا ہے۔

اصولی طور پراجتہاد کے لئے جوشرا لط مقرر کی گئی ہیں تو ان شرا لط کے پائے جانے پرانسان درجہ کجتہاد کو پاسکتا ہے، ان میں سے اہم شرا لط یہ ہیں: لغت عربیہ سے کامل واقفیت کا ہونا، قرآن وسنت سے واقفیت کا ہونا، مآخذ سے استنباط تھم کی صلاحیت کا ہونا اور مقاصد شریعت کی سمجھ بوجھ کا ہونا۔ اجتہاد میں بحث وتحیص سے بھی سہارالیا جاسکتا ہے۔

اجتهاد کا دائرہ کارمحصور ومحدود ہے، اورصرف انہی امور میں اجتهاد کی گنجائش نکلتی ہے جن میں خودنص (قطعی الثبوت یا قطعی الدلالة نص) موجود نہ ہویاہ وجلے پانچ نمازیں، روزہ ، زکو ق ، تج اور زنا ، سرقہ ، رہزنی، شراب موجود نہ ہویاہ وجلے پانچ نمازیں، روزہ ، زکو ق ، تج اور زنا ، سرقہ ، رہزنی، شراب نوشی قتل وغارت کی حرمت بھی نوشی قتل وغارت کی حرمت بھی مصوص ہیں ان ہے ہوا کام منصوص ہیں ان ہے ہوا کام منصوص ہیں ان ہے ہٹ کر جوقضیہ بیش آئے اور اس میں کوئی نص بھی نہ ہوا میریا قاضی اس میں اجتہاد کر سکتا ہوا ہوں وہ دورہ اور کی نص بھی نہ ہوا میریا قاضی اس میں اجتہاد کر سکتا ہوا ہوا وہ وہ ہوتی ہوگی ایک صورت ظنی ہوگ نص وار دہوا ور وہ وہ ہوتی ہوگئی شہوجود ہوتی ہے۔ احکام جن میں نہ کوئی نص وار دہوا ور رہوا ور رہوا ور دہوا ور دہول میں دہول م

چنانچیوخنلف مجالس قانون ساز کی جانب سے پیش کردہ قوانین جواسلام سے متصادم نہ ہوں وہ فقہ اسلامی میں مقررہ قواعداجتہاد کے بھی فلاف نہیں۔

خلاصہ .... بشریعت میں اجتہاد کواس امر میں پابند کردیا گیا ہے کہ وہ احکام شرعیہ جن کا مصدر خدائی امور سے مستفاد ہواور حاکم فر دواحد کے اجتہاد کو قانون بنا کرنافذ کرسکتا ہے اس میں اکثریتی رائے کا ہونا شرط نہیں اس کے برعکس عصر حاضر میں حکومتیں من چاہی قانون سازی کرتی میں اور پھرلا بنگ (ملا قاتیں وغیرہ) کر کے اکثریتی رائے حاصل کر کے اس قانون کو نافذ کر لیتی ہیں۔

## دوسری فصل.....اعلیٰ انتظامی اختیارات (امامت وحکمرانی)

اس فصل کے شمن میں دس مباحث ہیں۔

کیملی بحث امامت کی تعریف .....امامت عظمی،امارت عظمی،خلافت اورامارت مؤمنین اسلامی حکومت کے سربرا اُ اعلی کو کہتے ہیں، علائے اسلام نے امارت عظمی کی مختلف تعریفیں کی ہیں اگر جدان سب کی مراد قریب تجریب ہے، گویا سربرا اُ اعلیٰ کا ہونا اہم ہے خلافت کا ہونا شرطنہیں وہ سربراہ ایسا ہو جوریاستی امورکوسرانجام دے سکتا ہو ہلکی امور میں سربراہی کرسکتا ہواور شمنوں کی شرارتوں کا دفعیہ کرسکتا ہو۔ دہلوی رحمہ اللّذفر ماتے ہیں:

خلافت .....ایی عمومی (جزل قتم کی) سربراہی ہے جس کے ذریعہ احیائے علوم دین سے اقامت دین ،ارکان اسلام اور جہاد کا قیام، لشکروں کوتر تیب دینا، فوجیوں کی ڈیوٹی اور ان کی تخواہوں کا انتظام، انہیں مال غنیمت کا دینا، عدلیہ کا قیام، حدود کا اجراء، مظالم کا دفعیہ، امر الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلد بشتم ..... اسلام میں نظام عکومت بالمعروف اور نہی عن الممئل جیسے ملی شکل دینا۔ 
بالمعروف اور نہی عن الممئر جیسے اہم امور کو نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے عملی شکل دینا۔ 
علامہ تفتاز انی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: خلافت: دینی و دنیوی امور میں عمومی سربراہی ہے جو نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے ہو۔ 
سے ہو۔

ماوردی کہتے ہیں: امامت دین کی حفاظت اور دینوی معاملات میں تدبر ونظم کے سلسلہ میں صاحب نبوت کی نیابت کانام ہے۔ ع علامہ ابن خلدون نے منصب امامت کی ذرامخلف تعریف کی ہے:

هی حمل الکافة علی مقتضی النظر الشرعی فی مصالحهم الاخرویة والدنیویة الراجعة الیها یعن بوری مون اوروه و نیوی مطابق چلانا جس سے ان کی آخرت کی صلحتی بھی پوری ہوں اوروه و نیوی صلحتی بھی جو آخرت کی بہتری پر منتج ہوتی ہیں € چنانچ خلافت و ین کی حفاظت اور دنیوی معاملات میں تد برنظم کے سلید میں صاحب شرع کی نیابت کانام ہے۔

ان سب تعریفوں سے واضح ہوجاتا ہے کہ منصب امامت، امور دین اور سیاست دنیا کواسلامی شریعت کے مطابق ڈھالنے کا نام ہے تاکہ دنیاو آخرت کی صلحتیں احسن طریقہ سے تحقق ہو کیس۔ چنانچہ اس عظیم منصب کا طمح نظراعتقادی، انسانی اور اخلاقی پہلوؤں کو وجود دینا اور اس کے ساتھ مادی پہلوکو بھی لے کر چلنا ہے گویار وجانیت اور مادیت دونوں عناصر کواس طرح یکجا کرئے آگے بڑھنا تاکہ اعلیٰ معاشرہ اور زمین پر چقیقی خوشحالی وجود میں لائی جاسکے، بایں ہمہ ان اہداف کو حاصل کرنے کے لئے خدائی رہنمائی کو دست و باز و بنانا ضروری ہے۔ متذکرہ بالتعبیر کی روسے خلافت کا تمام تر اور ھنا بچھونا ہدایت خداوندی ہے ، واضح رہے یہی وہ نکتہ ہے جس سے عصر حاضر کی سیاسی حکمرانی مغایر اور جدا ہوجاتی ہے کیونکہ موجودہ سیاسی حکمرانی کا دارو مدار خود ساختہ تو انہین یر ہے، جب کہ ان تو انہین میں معاشرتی فلاح کو مدنظر

رکھاجاتا ہے اگراس فلاح سے کتنابراد بنی حرج لازم آتا ہو۔ دوسری بحث: اسلام میں حکومت قائم کرنے کا حکم ،....خواہی مخواہی مخواہی حکومت کے موجود ہونے کو عقل واجب مجھتی ہے اور فی الواقع حکومت کا ہونا ناگزیہ ہے، عصر حاضر میں تو حکومت کا ہونا فرض سمجھا جاتا ہے۔ تاہم امامت کبریٰ کے وجوب اور جواز میں معمولی سااختلاف ہے، امام ابن تیمید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اس امر کالیقین ضروری ہے کہ کوام کے امور کی سربراہی دین کی اہم اور ابدی ضرورت اور ذمہ داری ہے بلکہ یوں کیے کہ دین کا قیام تو بس امامت ہی ہے مکن ہے، چنانچ انسانوں کی ضروریات ایک دوسرے کی معاونت سے پوری ہوتی ہیں اور پیضرورت اجتماعیت اور معاشرت کو لازم ہے اور اجتماعیت کے لئے کسی سربراہ کا ہونا ضروری ہے، چنانچ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جب تین آدی سفر پر نگلیں تو وہ اپنے میں سے ایک کوامیر مقرر کرلیں۔ •

امامت كبرى ميں اسلامي فرقوں كے اختلاف كونين تعبيرات ميں لايا جاسكتا ہے:

ا..... ند مپ وجوب ۲..... ند مپ جواز ۳.....اور و جوب علی الله کا فد م ب

اول: وجوبِ امامت کا مدہب .....علمائے اسلام (اہل سنت والجماعت، مرجیہ، شیعہ، اکثر معتز لہ اور اکثر خوارج) کی بھاری اکثریت کی رائے ہے کہ امامت کبرکی کا قیام واجب ہے یاحتمی فریضہ ہے۔ ہابن حزم لکھتے ہیں۔'' جمیع اہل سنت، جمیع مرجیہ، جمیع شیعہ اور

ا.....اكليل الكرامة في تبيان مقاصد الا مامة لصديق حسن خان ص ٢٣. اشرح العقائد النسفيه، الخلافة لرشيد رضا ص
 ۱. الحال حكام السلطاني ص ٣٠. ام مقدمه ابن خلدون ص ١٩١. السياسة الشرعية لا بن قيم، ص ١٢١. ارواه ابوداؤد عن ابى سعيد وابى هريرة. السرح العقائد النسفيه للتفتاز انى ص ١٣٢ حبجة الله البالغه للدهلوى ١٠/٢ ا ، اصول الدين للبغدادى ص ١٣١، الاحكام السلطانيه للماوردى ص ٣

پھراس مذہب کے قائلین تین گرہوں میں منقسم ہیں۔ چنانچہا کثر اشاعرہ ،مغتز لداوراہل عترہ کہتے ہیں:امامت شرعاً واجب ہے کیونکہ امام شرعی امور کا قیام عمل میں لاتا ہے۔

شیعہ امامیہ کہتے ہیں: امامت محض عقلاً واجب ہے کیونکہ کسی نہ کسی لیڈر کی ضرورت پڑتی جومظالم کی روک تھام کر سکے اور مقد مات کونمٹا سکے بتاہم اگر سرے سے امامت اور حکومت معدوم ہوتو لا قانونیت اور افر اتفری عروج پر ہوگی۔

جاحظ بلخی ، معنی ، ابوالحسین خیاط اور حفزت حسن بصری رحمة الله علیه کهتے بیں : امامت عقلاً اور شرعاً واجب ہے۔

اس مذہب کے دلائل ....اس مذاہب کے قائلین نے شرعی عقلی اور پھینظریاتی دلائل پیش کئے ہیں۔

ا۔ بر ہان شرعی .....یا جماع ہے، چنانچے صحابہ اور تابعین کا وجوب امامت پر اجماع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد اوراً پ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجمیز و تلفین سے پہلے صحابہ سقیفۂ بنی ساعدہ میں جمع ہوگئے، مہاجرین وانصار کے اکابرین کی مشاورت کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ منہ نے دھنرت ابو بکر صدیق برست پر بیعت کر لی صحابہ رضی اللہ عنہ م نے امامت کبر کی کو امامت مغری پر قیاس کیا تھا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دورانِ مرض حصرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز میں لوگوں کی امامت کرنے کے لئے آگے بڑھایا تھا۔ دوسرے دن مسلمانوں نے متجدمیں اس بیعت کو برقر اردکھا۔ اس سے پہتہ چاتا ہے کہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کا امام اور خلیفہ کے موجود ہونے کی ضرورت پر اجماع ہے۔

ایجی اپنی تصنیف مواقف میں اور شارح جرجانی کہتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدر اول میں اس امر پر مسلمانوں کا اجماع متواتر رہاہے کہ امام سے خالی کوئی وقت ندرہے جتی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے مشہور خطبہ میں فرمایا: اے لوگو ہوشیار رہوا ورسنو! حمرصلی اللہ علیہ وسلم وفات پانچے ہیں، اس دین کو قائم رکھنے کے لئے کسی سربراہ کا ہونالا بدی ہے۔ چنانچہ جسی صحابہ رضی اللہ عنہ منہ نے اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کومؤ خرکیا، اس وقت سے لے کر امام و خلیفہ کے قیام کی محبیز و تکفین کومؤ خرکیا، اس وقت سے لے کر آج تک متواتر لوگوں کا یہی دستور رہا ہے۔ ●

اجماع جحت قطعیہ ہے، چنانچہاس اجماع کی روسے ہرونت کسی نہ کسی امام کا مو بقود ہونا واجب ہے، چونکہ لوگ العوامہ کالانعامہ کی مثل ہیں، امام نہ ہونے کی صورت میں لاقانونیت اور افر اتفری تھیلنے کاقوی اندیشہ ہوتا ہے۔

اس اجماع کی تائید کتاب وسنت ہے بھی ہوتی ہے، ماور دی کہتے ہیں: شریعت نے مختلف امورامام کوسو نیے ہیں، چنانچے فر مان باری· تعالی ہے:

## نَيَا يُنْهَا الَّذِيْنَ امَنُوَّا اَطِيعُوا اللَّهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ

• ....الفصل في الملل والنحل ٨٤/٣، المحلى ٩/٣٨، مسأله ١٤٦٨ . • الأحكام السلطانيه ص ٣. • المواقف وشرحه ص٢٠٣. الفقد الاسلامي وادلته ..... جلد أشتم \_\_\_\_\_ اسلام مين نظام حكومت

ا ہےا یمان والو!اللّٰد کی اطاعت کرو،رسول کی اطاعت کرواورتم میں سے جوصاحب اختیار ہوں ان کی بھی ۔النساء ۴ /۵۹

چنانچیقرآنی آیت کی روسے صاحب اختیار لوگوں کی اطاعت ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہشام بن عروہ، ابوصالح سے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا :عنقریب میرے بعد تمہیں مختلف شم کے ولاق (والی کی جمع جمعنی حکمران) سے واسطہ پڑے گا، چنانچہ نیکو کارسے بھی تمہیں واسطہ پڑے گا اور وہ تبہارے ساتھ نیکی اور بھلائی سے معاملہ کرے گا، اور فاجرسے بھی واسطہ پڑے گا وہ اس میں ان کی فرمانبرداری، بھی واسطہ پڑے گا وہ ان کی بات سنواور جو بات حق کے موافق ہواس میں ان کی فرمانبرداری، کرو، اگروہ بھلائی کریں تو ان کا فیکہ محمون میں جائے گا اور ان کو بھی ملے گا، اگروہ برائی کریں تو ان کا یہ معاملہ تمہارے تی میں جائے گا اور ان کے خلاف جائے گا۔ اس مضمون میں اور آیا ہے بھی ہیں :

اہم امور میں ارباب حل وعقد سے مشاورت کرواور جب تہہاراعزم پختہ ہوجائے تواللہ پربھروسہ کرلو۔ آل عران ۱۵۹/۳ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ سیاسی بصیرت سے امامت کی السی مثال قائم کردی جس کی نظیر کسی سربراہ میں نہیں مل سکتی چنانچیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود بھی قائم کیں، اقوام کے ساتھ معاہدات بھی کئے، جنگی کشکروں کو تیار کر کے بھی آفاق واطراف میں روانہ کئے، والیوں کو تیار کیا، دیوانی اور فوجداری مقد مات نمٹائے۔

۲۔ برهان عظی .....انسان عمرانیت پنداور تدن کا خوگر ہے اور یہ فطری امر ہے کہ تدن پندی کے زیراثر معاشرہ میں تنازعات اور اختلافات کا وقوع ہوسکتا ہے کیونکہ انسانی فطرت ذاتی فوائد اور ذاتی مصاب کے کو ترجیح دیتی ہے، یہ تنازعات بسااوقات جھگڑا، فسادولا قانونیت پر منتج ہوجاتے ہیں جس سے انسانی ہلاکت کا اندیشہ قوی تر ہوجاتا ہے، اس لئے حفظ ماتقدم کے طور پر ایسے انتظامات کا پیشتر ہونا ضروری ہے تاکہ مفسدین کوشروع ہی سے ہڑ بونگ کا موقع ہی نہ ملے، نیز ایسے قوانین کا بھی ہونا ضروری ہے جوفساد اور لا قانونیت کے لئے رکاوٹ بن کیس اور مفسدین کے دل میں اس کا کھڑکا گار ہے۔ لامحالہ اس قسم کا انتظام صرف سلطان ہی کرسکتا ہے، معلوم ہوا سلطان کا موجود ہونا واجب ہے۔ ماور دی رحمۃ اللہ علیہ کلے تیں :علماء کی ایک جماعت کے نزدیک امامت عقلاً واجب ہے، کیونکہ ایک سربراہ کے آگے سر سلیم تم ہونالا بدی ہورعایا کوظم سے بازر کھ سکے، تنازعات اور مقد مات میں لوگوں کے درمیان فیصلے کر سکے، اگر امر اور سربراہ نہ ہوتو لوگ بھیڑ بحر یوں کی مانند لاقانونیت کا شکار ہوجا نمیں گے، چنانچہ جا بلی شاعر '' افواہ اوری'' کہتا ہے۔

لا يصلح الناس فوضي لاسراة لهم ولا سراة اذا جها لهم سادو

وہ قوم جس کا کوئی سردار نہ ہولامحالہ وہ لا قانونیت کاشکار ہوجاتی ہے اور جب کسی قوم کے جہلاء سر دار بن بیٹھیں تو درحقیقت ان کا کوئی سردار ہوتا ہی نہیں ۔

برھائی منصبی .....زمین پردنیا کا خلیفہ ہوناانسانی منصب ہے اورانسان ہی بارامانت (بعنی فرائض اور دینی تکالیف) اٹھا تا ہتا ہم سے منصب علی وجدالاتم تدبیر وظم کے وجود پرموتوف ہے، چنانچیز مہداریاں تھی پوری کی جاسکتی ہے جب حکومت موجود ہوخواہ یہ ذمہ داریاں مخصوص عبادات ہوجیسے نماز ، حج ،عمر ہیا اسلامی شعائر کی شکل میں ہوں جیسے اذان ، جمعہ عیدین یا معاملات کے قبیل سے ہوں جیسے بچے وشراء اور دیگر معاملات ، یا بید ذمہ داریاں اجتماعی ہوں جیسے جہاد ، امر بالمعروف ، نہی عن المنکر ، فلاحی کاموں میں تعاون ، شروفساد کا قلع قمع اور

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد أشتم \_\_\_\_\_\_ اسلام مين نظام حكومت

بدعات كأخاتمه

بالحضوص ہرایی بگاڑ جو مختاج اصلاح ہواس کی درتی تبھی ممکن ہے جب اصلاح کن وسائل کو حکومت کی قوت اور غلبہ کی پشت پناہی حاصل ہو۔ ایسی مثال نایاب ہے کہ کوئی درست وصواب نظریہ اس منطق کے مخالف ہو یا وہ نظریہ ہمارے اس بیان کر دہ تصور سے جدا ہو علامنہ فی کہتے ہیں: مسلمانوں کے لئے کسی امام کا ہونا نہایت ضروری اور لابدی ہے جواحکام کا نفاذ کر سکے، حدود قائم کر سکے، سرحدوں کی حفاظت کرواسکے، جنگی گشکروں کو تیار کر سکے، لوگوں سے زکو ہ وصد قات وصول کر سکے، بشریبندوں اور رہزنوں کا خاتمہ کر سکے، جمعہ اور عیدین کا قیام کر سکے، عوام کے مقد مات ومناز عات کوئمٹا سکے، بغیرولی کے جولڑ کیاں اور لڑ کے ہوں ان کی شادیاں کرا سکے اور حاصل ہونے والے مال غنیمت کو قسیم کر سکے۔ •

علامہ ایجی مواقف میں لکھتے ہیں: امام کے موجود ہونے سے ضرر کا دفعیہ ہے، اور شرعاً ضرر کا دفعیہ واجب ہے، اس اجمال کی تفصیل میہ ہے کہ ہمیں اس چیز کاعلم ہے کہ شارع نے جو معاملات، مناکات (نکاح) جہاد، حدود، شعائر دینیہ ، مشروع کئے ہیں بیا لیے مصالح ہیں جو آخر کار معاش ومعاد کے اعتبار سے مخلوق ہی کی طرف راجع ہیں اور یہ مقصد بغیرامام کے حاصل نہیں ہوسکتا۔

ال ضمن میں متذکرہ بالا تفصیل کے بعدایک اور برھان بھی ہوہ یہ کہ ریاست کا دارو مدارعدلیہ پر بھی ہتا کہ لوگوں کے تنازعات اور مقد مات نمٹائے جاسکیں، بالخصوص اب جب کہ قبا نکی سٹم ختم ہو چکا جس میں قبیلہ کاسر براہ اپنی خواہش اور عرف کے مطابق فیصلہ کردیاتھا، نیز اگر کسی جھڑ ہے کے فرابی کو ابھی منصف ( ٹالث ) پر اتفاق نہ ہو سکے تو لامحالہ فریقین نے خوابی کو ابھی عدالت کی راہ لینی ہے۔ اسلام میں عدلیہ کامقصد صرف یہی نہیں کہ عدل وانصاف عام ہواور مقد مات نمٹائے جا کیں بلکہ عدلیہ کے مفہوم میں قدر سے وسعت ہے چنا نچے احکام شریعت کا نفاذ ، حرام کردہ امور کی حرمت کی رعایت ، انسانیت کا احترام ، نیکی اور بھلائی کی حوصلہ افز ائی ، منکرات و فواحش کا خاتمہ بھی عدلیہ کی ذمہ داری ہے۔

چنانچہا گرسرے سے عدلیہ کا وجود ہی نہ ہوتو بعض لوگوں کا استیصال ہوجائے بلکہ انسانیت کی بقاداؤپرلگ جائے گی ، یوں کہیے کہ عدلیہ کا وجودرجمت ،اس کا انتظام فرض ،اورعدلیہ کو وجود دینا حکومت کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔

جب ہم نے ملاحظہ کرلیا کہ اسلام میں دینی اور دنیوی امور کی حفاظت حکومت کا اہم ترجیحی مقصد ہےتا کہ انسانیت کو دنیا اور آخرت میں سعادت نصیب ہوتو اس ہے ہمیں رہی معلوم ہو چکا کہ امامت کا قیام ناگریز اور لابدی ہے ورنہ لاقانونیت، فساد اورظلم عام ہوجائے گا۔

دوم : جواز امامت کے قاتلین .....فقہاء کی ایک مختصری جماعت کے نزدیک امامت جائز ہے واجب نہیں ،ان میں نجدی خوارج ، ضرار ، ابوبکر اصم معتزلی ، ہشام ، فوطی اور عباد بن سلیمان شامل ہیں ۔اصم معتزلی کہتا ہے :اگر لوگ ظلم وجور سے رک جائیں تو انہیں امامت کی چندال ضرورت نہیں ۔

علامہ ابن خلدون مقدمہ میں لکھتے ہیں : بیلوگ اعلیٰ مثال وجود میں لانے کے لئے تگ ودود کرتے رہے ہیں ،مکی انتظام یا خلافت سے معارض رہے ہیں ظلم ، جبر اور لذّ ات سے گریز نہیں کیا ، دوسروں کے حقوق پر ڈاکے ، ڈالتے رہے ہیں اور استبداد سے بھی گریز نہیں کیا۔

تا ہم بیلوگ امامت کے معاملہ میں لا پرواہی نہیں برتے جب کہ امامت سے احکام شریعت کی تنفیذ ہوتی ہو بلکہ بسا اوقات امام ہے کے وجوب کا اعلان کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کا مدعا میہ کہ لوگ اپنے تین احکام شریعت کا نفاذ کرنے کے بابند ہیں اور کسی قوت قاہرہ کی ضرورت مہیں، یہی مقصد تو عصر حاضر کی جمہوریت کا ہے جو اس کی کامل ترین صورت مجھی جاتی ہے چنانچہ سیاسی فلسفیوں سے یہی امر منقول ہے۔ لیکن

<sup>■ .....</sup>شرح العقائد النسفيه للتفتازاني ص ٣٣١ ـ

الفقه الاسلامی وادلته .....جلد بشتم \_\_\_\_\_\_ الفام میں نظام میں استعناء استعناء علی نظام شریعت کا نفاذ معتذراور دشوار ہے، چنانچہ اگر حکومت کے ساتھ کچھ برائیاں بھی شامل ہوجا کیں تو تب بھی حکومت سے استعناء نامکن ہے۔

ولاً کل .....ان حفرات نے یک جانبی دلائل کا سہارالیا ہے جن کا مقصد حکومتوں کے مختلف نوعیت کے ضرراور مظالم ہیں۔ چنانچہ قائلین جواز کہتے ہیں : حکومت کا ہونا فطری آزادی کے منافی ہے ، اسی طرح اپنی رائے پر چلنے اور مساوات کے بھی منافی ہے۔ کیونکہ حکومت کی موجودگی میں حاکم کی پوری پوری اطاعت کرنا واجب ہوتی ہے ، اگر لوگ اطاعت نہیں کریں گے تو فتنداور اختلاف واقع ہوجائے گا ، جب کہ امام خطاسے معصوم نہیں ہوتا ، امام میں مطلوب شرائط ہرزمانہ میں پائی جانی شاذ ہیں۔

لیمین حق بیہ ہے کہ حاکم کی موجودگی میں معرض وجود میں آئے والی صلحتیں امام کے اضرار سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں، جب کہ ضرر سے بیچنے کے لئے ضرراً خف کو برداشت کرلیا جاتا ہے۔لیکن حقیق آزادی وہی ہے جوایک نظام کے زیرسا بیہواور دوسر بےلوگوں کی آزادی اور حقوق کی ضامن ہو، پیش آئے والے مفاسد ، تنازعات اور لا قانونیت مخصوص حقوق کے نہ ملنے پر دقوع پذیر ہوتے ہیں۔

سوم: شیعه امامیه، زید بید اور اسماعیلیه کی رائے .....شیعه امامیه، زیدیه، اہل سنت اور معتزله کا اس بات پرانفاق ہے کہ امامت واجب ہے، کیکن امامیه اور اساعیلیہ کہتے ہیں کہ امامت عقلاً الله پرواجب ہے، امت پرواجب نہیں۔

چنانچ شیعه عقائد میں معتزل نظریات سے متاثر ہیں اس لئے بدرائے بھی معتزلی نظریات کا چربہ ہے چنانچ معتزلہ کہتے ہیں فعل صلاح آور فعل اصلح (بعنی ایساامر جس میں امت کے زیادہ بھلائی ہو) کا وجوب اللہ پر ہے معتزلہ اسپنے اس نظریہ پراستدلال اس آیت سے کرتے ہیں: گنگ مَا لُکُ مُعَلَّمَ الرَّحْمَةَ الْاَحْمَةَ الْاَحْمَةَ الْاَحْمَةَ الْاَحْمَةَ الْاَحْمَةَ الْاَحْمَةَ الْ

تمہارے پروردگارنے رحمت اینے اوپر لازم کردی ہے۔الانعام ۲ /۵۳

یایوں کہئے کفعل لطف کا انتظام اللہ پرواجب ہے فعل لطف کے متعلق شریف مرتضی کہتا ہے۔ '' لطف ایساامرہے جس کا اللہ کوعلم ہوتا ہے کہ اگر مکلّف میں بیدامر پایا جائے تو وہ طاعات کے زیادہ قریب ہوگا اور معاصی سے اجتناب کرے گابر خلاف اس کے کہ اگر مکلّف میں بیدامر نہ پایا جائے تو اس کی بیرحالت نہ ہو، بالفاظ دیگر لطف کو یوں تعبیر کیا جاسکتا ہے کہ بندے کے لئے قدرت، کامل عقل اور وسائل کومہیا کرنا تا کہ طاعت بجالائے اور معصیت سے دور رہے۔

شیعہ کے دلائل.....شیعہ کہتے ہیں:امام کے قیام میں بہت سار بے نوائداور منافع ہیں اور بہت ساری مضرتوں کا دفعیہ ہے،امام ہی کی بدولت معاش ومعاد کی بھلائی پایی کمیل کو پہنچتی ہے۔ جیسے میں نے عقلی دلائل میں اس کی وضاحت کر دی ہے۔

جب الله تعالیٰ نے انسان میں مختلف تو تمیں ودیعت رکھی ہیں جن میں توت شہوانیہ ،قوت عضبیہ قوت وھمیہ بھی ہیں ، تاہم اللہ نے انسان میں ایسی کوئی قوت پیدانہیں کی جوانسان کو پھسلنے سے بچائے اوراسے خیر و بھلائی پر ابھارے ، تاہم الله پر واجب ہے کہ ایساا مام قائم کرے جو انسانوں کواطاعت کے قریب کرے اور قباحتوں سے دورر کھے۔

گویا شیعہ کے نز دیک امام کا قیام فعل لطف ہے اور ہر لطف اللہ تعالیٰ پرواجب ہے لہذا امام کا قیام بھی اللہ پرواجب ہے، رہی یہ بات کہ امامت من جانب اللہ تعالیٰ لطف ہے بندوں کے حق میں سووہ اس لئے کہ امام عادل انسانوں کومحظورات سے روکتا ہے اور اطاعت پراکسا تا ہے، پھریہ بھی کہ امامت من جانب اللہ فعل لطف ہے سویہ مفاسداور قبائے سے خالی ہوگی۔ ●

شیعہ نے امامت کونبوت پر قیاس کیا ہے کیونکہ امام مخلوق پر اللہ کی ججت ہوتا ہے یاز مین میں اللہ کی ججت ہوتا ہے۔ چنانچے فرمان باری

❶.....نظريه لا مامه لدى الشيعة الاثني عشوية للدكتور احمد محمود صبحي ص ٤٢.

.الفقه الاسلامی وادلته .....جلد بشتم \_\_\_\_\_\_ اسلام میں نظام ِحکومت. تعالی ہے:

## لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۖ

تا كەرسولوں كے بعدانسانوں كے لئے الله بركوئى ججت باقى ندر ہے۔النساء م/ ١٦٥

اسی طرح آئم بھی ججت ہوتے ہیں اورائمہ کے موجود ہونے کی حکمت رسولوں کے موجود ہونے کی حکمت کے مشابہ ہے۔ امام کے ججت ہونے کامعنی میہ ہے کہ وہ اللہ کی شریعت اس کے بندوں تک پہنچا تا ہے وہ لوگوں کو شریعت کا مخاطب بنا تا ہے انہیں اتباع اوامر کا یابند کرتا ہے اور نواہی سے بازر کھتا ہے ،اگرامام نہ ہوتو لوگوں کو نافر مانی کاعذر مل جائے۔ ●

شیعہ بی بھی کہتے ہیں کہ امامت دین کارکن اور اسلام کا ایک قاعدہ ہے، کسی نبی کے لئے امامت سے غفلت برتنا جائز نہیں اور نہ ہی سے

منصب امت کوسپر دکرنا جائز ہے، بلکہ نبی پر واجب ہے کہ وہ امام کی تعیین کردے امام کا کبائز اور صغائز ہے معصوم ہونا ضروری ہے۔ ● شیعہ جن ائمہ کا اعتراف کرتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عند اور ان کے بعد کے ائمہ ہیں۔ شیعہ آیات وا حادیث سے استدلال کرتے ہیں کہ شریعت میں ان ائمہ کی تعیین کر دی گئی ہے لیکن امامیہ کہتے ہیں کہ منصوص تعیین صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق آئی ہے، زید رہے

کہتے ہیں:ائمکی تعیین اوصاف کے ساتھ کردی گئی ہے۔

نق**ند وتبصرہ.....وجوب امامت میں شیعہ کے بیان کردہ دلائل فعل لطف اوران کے نق**لی دلائل پراعتراض کیا گیا ہے،سوشیعہ جوفعل لطف کی دلیل بیان کرتے ہیں بھلا جب امام غیر ظاہر اور روپوش ہوتو وہ بندوں کواطاعت *کے قریب* اور معصیت سے دور کیسے رکھ سکتا ہے چہ جائے کہ وہ امام ممکین وقد رت سرے سے رکھتا ہی نہ ہو۔

۔ چنانچہامام رازی کہتے ہیں: شیعہ جس امام کے وجوب کے قائل ہیں سووہ رو پوش ہے کوئی زور وقوت نہیں رکھتا، اس کی سیاست، تدبیر اور نظم بھی ناپید ہے، سوایسے امام کا کوئی اثر نہیں اور کوئی خرنہیں۔

شیعه کاعقیدہ تقیہ بھی ہے، امام کے حوالے سے اس عقیدہ کی رو سے امام کا مخفی اور روپوش ہونے کا جواز فراہم کرتے ہیں، چنانچہ ابن تیمیہ کھتے ہیں: '' جس امام کی شیعہ صفات بیان کرتے ہیں وہ مفقود (گم پایا گیا) ہے، معدوم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، ایسے روپوش امام سے مقاصد امامت کی کیا توقع، بلکہ وہ امام جو جائل ہو طالم ہووہ بھی ایسے امام سے زیادہ نفع بخش ہے جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔' علام ایجی رقم طراز ہیں بفعل لطف تو ایسے امام سے حاصل ہوتا ہے جو موجود وظاہر وقاہر ہواور شیعہ ایسے امام کے قائل نہیں، اور جس کے وہ قائل ہیں وہ فعل لطف کو وجود نہیں دے سکتا۔ ی

شیعه کی نقتی دلیلیں بھی محل نظر ہیں۔علامہ ابن حزم رحمۃ الله علیہ کہتے ہیں: اس نقط نظر پرشیعہ کے جونقتی دلائل ہیں ان کا دارو مدار موضوع وکمندوب احادیث پر ہے۔ ۞ نیز عدول صحابہ رضی الله عنہ مجن میں سے بعض کو جنت کی بشارت بھی دے دی گئی ان سے یہ بات محال ہے کہ انہوں نے رسول الله صلیہ وسلم سے امام کی تعیین من کی ہواور پھراسے چھپادیا ہو، اور جب آپ صلی الله علیہ وسلم نے امام کی تعیین کردی تو وہ معین امام طالبہ حق کے لئے سرایا احتجاج کیوں نہیں ہوااور مخاصمت کیوں نہیں کی تا کہ اختلاف کی جڑ ہی کٹ جاتی ہے ۔ ④

اس طرح شیعہ کے عقلی دلاک بنن کا دارو مدار معصومیت پر ہے ان میں بھی تامل ہے، چنانچے معصومیت تو صرف انبیاء کے لئے ہیں، بالفرض حصرت علی کرم اللہ وجہد، اگر معصوم ہوتے توانی معصومیت کی بنا پرنجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مستغنی ہوتے ، جیسے کہ امام رازی رقم طراز ہیں۔" باوجود سے کہ شیعہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور نجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متاج تھے اور انہوں نے طراز ہیں۔"

• .....نهاية الاقدم للشهر ستاني ص ٣٨٥. عمقدمه ابن خلدون الفصل ٢٧. ۞الاربعين في اصول الدين ص ٣٣٩. ۞المنتقى من منهاج الاعتدال ص ٠٨ م. ۞المواقف ص ٣٨٧. ۞الفصل في الملل والنحل ٩٣/٣ . ۞مقدمه ابن خلدون للفصل ٢٧. الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلہ شم اسلامی وادلتہ .....جلہ شم اسلامی وادلتہ .....جلہ شم الفام میں نظام حکومت آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پیچے نمازیں پڑھی ہیں، ورنہ تو دین سے ان کا خروج لازم آتا ہے۔ ● ابن حزم کہتے ہیں۔ امامیہ کا زیادہ سے زیادہ اس بات پراعتاد ہے کہ امام کامعصوم ہونا لا بدی ہے اوراس کے پاس شریعت کا تمام علم ہوتو جواب یہ ہے کہ بیاعتاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود رہا چونکہ آپ کی ذات خود موجود تھی اور آپ کی وفات کے بعد بھی تا قیامت یہ اعتاد ہے چونکہ آپ کی تعلیمات اور بہلیغ آپ کے بعد بھی باتی رہی۔ ●

## تیسری بحث....امام کے اختیار کی کیفیت:

تعیین کے مختلف طریقے ..... حکومت کے لئے امام اکبر کی تعیین کے چارطریقے ہیں۔(۱)نص(۲) بیعت (۳) ولایت عہد (ولی عہدی) اور (۴) قبر وغلبہ۔ہم آ گے جاکر بیان کریں گے کہ امام تقرر کرنے کا اسلام میں صحیح طریقہ صرف ایک ہی ہے اور وہ ضابطہ و پابندی کے تحت شور کی کے ذریعہ ارباب حل وعقد کا بیعت کرلینا اور عوام کی رضامندی کوان کی بیعت میں ضم کرلینا۔

نص سے امام کی تعیین ..... شیعہ امامیہ کہتے ہیں : امام کا قیام صرف نص سے ہوگایا عوام کے اختیار سے ہوگا۔ لیکن شیعہ امامیہ حضرت علی بن ابنی طالب رضی اللہ عند میں اللہ پرواجب ہے جو بن اللہ عند میں اللہ پرواجب ہے جو نصصرت کسے ہوتا ہے، نبی کے ذمہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات کوآگے پہنچانا ہے۔ چنا نچہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ اس امرینص ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منصوص خلیفہ ہیں۔

امامیہ نے اپنی رائے کی تائید میں نعلی عقلی اور تاریخی دلائل پیش کئے ہیں ان میں ہے بعض کومیں ذکر کردوں گا اور اہل سنت نے ان کی تر دید کی ہے۔

قر آن وسنت میں وارد دلائل .....شیعہ نے الی قر آنی آیات سے استدلال کیا ہے جواللہ اور رسول کے اوامر کے وجوب التزام پر دلالت کرتی ہیں۔ چنانچیآیت کریمہ ہے:

> يَا يُهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللهِ وَ مَسُولِهِ اسايمان والوالداوراس كرسول كر عمت برهو الجرات ١٠/١ وَ مَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَالُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيدَةُ الْمُ

اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے پند کرتا ہے۔ان کوکوئی اختیار نہیں۔انقسص ۱۸/۲۸ وَ هَمَا کَانَ لِبُوُّونِ وَّ لَا هُوُّومِنَةِ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَ مَهُولُكُ اَ هُرًّا اَنْ یَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِیدَوَةُ مِنْ اَهْدِ هِمْ ۖ اور جب اللّٰداوراس کارسول کی بات کا حتمی فیصلہ کردیں تو نہ کی مومن مرد کے لئے یہ گنجائش ہے اور نہ کی مومن عورت کے لئے کہ

ان کواپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے۔ الاحزاب ٣٦/٣٣

چنانچے اللہ تعالیٰ کے تھم کے مقابل انسانوں کو کوئی اختیار نہیں ہوتا ،سواللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو نبوت اور امامت کے لئے چن لے اس کی اطاعت واجب ہوتی ہے، نیز امامت دینی معاملہ ہے جواللہ کے سپر دہے،لہذا اللہ اور رسول نے جو فیصلہ کر دیا وہی حتمی اور منصوص ہوگا۔

لیکن ملاحظہ ہوکہ بیآیات امامت کے متعلق وار نہیں ہوئی ہیں۔ ہاں البتدان آیات میں شخصی رائے جواجتہا دسے مترشح ہواس سے منع کیا گیاہے جب کر قر آن وسنت میں حکم شرعی پرنص موجود ہو۔

<sup>• ....</sup>نهاية العقول ص٣٥٥. €الفصل في الملل والنحل ٩٥/٣.

الفقه الاسلامی وادلته ..... جلد شتم ....... اسلام میں نظام حکومت ............. اسلام میں نظام حکومت شیعه ایک اور آیت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت پر استدلال کرتے ہیں:

قُلُ لَّا اَسُئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْلِي ۖ تُعُلُ لَا اَسُئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْلِي ۗ

کہدومیں تم سے اس (تبلیغ ) پراجرت نہیں مانگا سوائے قرابت داری کی محبت کے شوری ۲۳/ ۲۳

شیعہ کے زعم کےمطابق قربیٰ سے مراد قربتدار لینی حضرت علی ،حضرت فاطمہ ،حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللّہ تعالیٰ عنہم مراد ہیں۔ لیکن ثقة علاء کی وضاحت کےمطابق بیرآیت حضرت علی کی فاطمہ رضی اللّہ عنہا کےساتھ شادی سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ ❶ شیعہ نے اپنے ندہب پر پچھاصادیث سے بھی استدلال کیا ہے ،ان میں سے اہم اہم درج ذیل ہیں۔

ا حدیث غدیر تم ..... بیره دیث طبرانی ،نسائی ،احمد اور حاکم نے حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالیٰ عنه بے روایت کی ہے جو ۱۸ اذی المحبه کوآپ سلی الله علیہ و کا مند کی اس میں ہے۔'' اے لوگو! الله تعالیٰ میر امولیٰ (حامی وناصر) ہے میں مونین کا دوست ہوں ، میں مؤمنین کا ان کی جانوں کی بنسبت زیادہ حق دار ہوں ،سومیں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے ،یا الله! جوشحض علی (رضی الله عنه ) کوا پنا دوست رکھا ہے تو بھی اپنا دوست رکھا ،اور جوشحض علی (رضی الله عنه ) سے دشمنی رکھا سے تو بھی دشمنی رکھا ہے کہ کی مدد کر رہے تو بھی اس کی مدد کہ کر ۔ تو بھی اس کی مدد نہ کر۔ مدر جواس کی مدد ترک کر ہے تو بھی اس کی مدد نہ کر۔

حقیقت میں بیرحدیث غیرصحے ہے، علامہ ایجی کہتے ہیں: بیرحدیث صحح نہیں، چنانچہ اکثر اصحاب حدیث نے بیرحدیث نقل نہیں کی، اس دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غدیر ٹیم میں موجود نہیں تھے، بلکہ یمن میں تھے، اگر تسلیم بھی کرلیا جائے تب بھی راویان حدیث پہلے حصہ کوروایت نہیں کرتے۔ 10 ابن تیمیہ کہتے ہیں: اگر فرض کرلیا جائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر ٹیم میں بیرحدیث ارشاد فر مائی ہوتب بھی اس سے قطعاً خلافت مراد نہیں لی جائتی ایکن شیعہ اس حدیث کو بے غبار قرار دیتے ہیں اوران کے زو یک میں بیرحدیث کو بے غبار قرار کی کنی مولا ہو تھی ہے۔ مولا ہو قبار کی کہتے ہیں: حدیث میں ''ف میں کست مولا ہو قبالی کامعنی مولا ہو تھی ہے۔ مولی کامعنی مولی کامعنی ہوتی والا یت حاصل ہو تھی ہے۔ مولی کامعنی میان اور قرار بھی ہے۔ مولی کامعنی آزاد کہندہ مالک جسے تی ولایت حاصل ہو تھی ہے۔

مولیٰ کامعنی پڑوئی بھی ہے،مولیٰ کامعنی سسرال اور داماد بھی ہے،مولیٰ کامعنی،حلف بھی ہے،حدیث میں مولیٰ کالفظُ ان معانی میں سے ہر معنی کااخمال رکھتا ہے،اس لفظ کامعنی۔امام جس کی اطاعت واجب ہونہیں ہے۔

حدیث کا صحیح معنی ..... بالفرض حدیث کواگر صحیح مان لیا جائے تو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے جس معنی کا قصد کیا اس میں دو غال ہیں۔

اول ..... میں جس شخص کااس کے دین کے معاملہ میں حامی و ناصر ہوں اپنے ظاہر و باطن کے ساتھ علی بھی اس کا حامی و ناصر ہے۔ دوم ..... جس شخص کے نزدیک میں محبوب ہوں اور ظاہر و باطن میں اس کا دوست ہوں تو علی بھی اس کامحبوب اور دوست ہے۔

۲۔ حدیثِ منزلہ ..... غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کومدینہ میں نائب کی حیثیت سے چھوڑ دیا تھا، منافقین کہنے گئے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے

<sup>● .....</sup> آیت کامعنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش مکہ سے جورشتہ داریاں تھیں ان کے حوالے سے فر مایا جارہا ہے کہ میں تم سے تبلیغ پر اجرت نہیں مانگنا کم از کم میری رشتہ داری کے جوحقوق ہیں ان کالحاظ تو رکھواور مجھے تکلیف نہ دو۔ (آسان ترجمہ ) © السمسو اقف ص ۵ ۰ %.

المنتقى من منهاج الاعتدال ص ٢٣ سم.

الفقہ الاسلامی واولتہ ....جلہ شتم \_\_\_\_\_\_ ۱۸۰۸ میں نظام محکومت بغض رکھتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس افواہ کی خبر ملی تو روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور شکایت کی کہ آپ بجھے عور توں اور بچوں میں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا:" کیا تمہیں یہ پسند نہیں کتم میرے لئے ایسے ہی ہو جسے ہار ون علیہ السلام موئی علیہ السلام کے لئے تھے (یعنی تم میرے لئے بمزلہ ہارون کے ہو)، ہاں البتہ میرے بعد کوئی نبی نبیں ہوگا۔" پیصدیث جوگا۔" پیصدیث جوگا۔" پیصدیث جوگا۔" پیصدیث سے یوں تفسیر کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت ثابت کرتے ہیں کہ حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت کے علاوہ ہر مرتبہ ثابت ہوگا، ان مراتب میں : بھائی چارہ، وزارت ،خلافت ، ولایت امر ۔ اگر ہارون علیہ السلام موئی علیہ السلام کے بعد زندہ رہے تو حکومت میں بھی ان کے شریک ہوتے ۔

اہل سنت کہتے ہیں: حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر جمت نہیں کیونکہ حدیث ایک معین واقعہ کے ساتھ مخصوص ہے، اور وہ لہ ینہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کونائب مقرر کرنا ہے، جیسے ہر سربراہ اپنے بعد دارولایت میں کسی کوخلیفہ مقرر کر لیتا ہے۔ نیز حضور نبی کریم صلی اللہ علی رضی اللہ عنہ کونائب مقرر کرنا ہے، جیسے ہر سربراہ اپنے بعد دارولایت میں کسی کوخلیفہ مقرر کر لیتا ہے۔ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور کی میں ہوتا ہے کہ جب اصل واپس آ جائے تونائب نیابت سے الگ ہوجاتا ہے۔

علامہ باقلانی نے اس حدیث کا یہ جواب دیا ہے کہ اس حدیث سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت ٹابت نہیں ہوتی چونکہ حدیث کا معنی ہے کہ میں تہمیں اپنے اہل خانہ اور مدینہ پرنائب مقرر کرتا ہوں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ روایت کے سیاق وسباق سے بھی اسی معنی کی تائید ہوتی ہے۔حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ نائب بننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور عرض کیا: کیا آپ جھے عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ کر جارہ ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلجوئی کے لئے فرمایا: کیا تم راضی نہیں ہوکہ میرے لئے ایسے بی ہوجیسے ہارون علیہ السلام ،موئی علیہ السلام کے لئے تھے، ہاں البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

ساغزوہ خیبر کے موقع پر حدیث راہیہ .....غزوہ خیبر کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فر مایا: میں صبح کو جھنڈ الیسے خف کوعطا کروں گا جواللہ اوراس کے رسول سے مجت اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، آ گے بڑھ کرحملہ کرنے والا ہے بھا گنے والانہیں، وہ واپس نہیں لوٹے گا تاوقت یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح نصیب فر مادے۔الحدیث مجے دوہ ابناری، التر نہی والحائم

یے صفات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص کر دی گئیں اور آپ رضی اللہ عنہ کی افضیلت اور امامت کے حق دار ہونے پردلیل سمجھیں گئیں، کیونکہ امامت افضل شخص کاحق ہوتا ہے۔

اہل سنت نے اس استدلال کی تر دید کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا محتِ یا محبوب ہونے سے بیلاز منہیں آتا کہ وہ امام اور خلیفہ بھی ہو، جیسے اس سے میکھی لاز منہیں آتا کی علی رضی اللہ عنہ کے سواکوئی اور اللہ اور اس کے رسول کا محتِ اور محبوب ہے ہی نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں فرماتا ہے:

يَا يُنْهَا الَّذِينَ أَمَنُوا مَنْ يَرْتَكَ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْقِ اللهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهَ المائده ٥٣/٥ اے ایمان والوتم میں سے جو تخص اپنے دین سے برگشتہ وجائے تو عقریب اللہ ایم قوم لے آئے گاجنہیں اللہ محبوب رکھتاہ وگاوروہ اللہ ومحبوب رکھتے ہوں۔ اہل بدر کی شان میں فرمایا:

اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْ صَ

عقلی دلاکل ....شیعدنے اپنظریدکہ امام کا قیام اللہ کے ذمہ واجب ہے 'پرمِختلف عقلی دلائل پیش کے ہیں۔

ان دلائل میں سے ایک یہ بھی ہے۔'' معاملہ امامت کولوگوں کے سپر دکرنا جائز نہیں ، کیونکہ امامت دین کا اہم ترین رکن ہے، چنا نچہ جس ذات نے احکام شروع کئے ہیں تو اس پر واجب ہے کہ احکام شرعیہ اس کے قیام سے تمام ہوں کیونکہ لطف وکرم اور رحمت اس کا وجو لی فعل ہے۔'' 🌓

۔ امامت کا اختیار امت کوئییں سونیا جاسکتا چونکہ امام اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے یااس کے رسول کا خلیفہ ہوتا ہے، قوم ورعایا کا خلیفہ نہیں ہوتا۔

نیز اگرامامت کا اختیارلوگوں کو سونیا جائے اس کے لوگوں میں اختلاف پڑجائے گا، فتنے برپا ہوں گے لوگوں میں جنگیں چھڑ جائیں گی، افر اتفری اورطوائف الملو کی کی کیفیت پیدا ہوجائے گی، بیسب پچھڑ مین میں فساد ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسندنہیں کرتے۔

علاوہ ازیں امام کے انتخاب میں لوگوں سے خطابھی ہو کتی ہے جب کہ امامت منصب نبوت کے متر ادف ہے چونکہ امام انسانوں کے دینی ودنیوی معاملات کی اصلاح تدبیر بہتر نظم کرتا ہے۔

ان دلائل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کوسہارا ہنا کرجمہوریت پر نقد وارد کیا گیا ہے کیونکہ جمہوریت میں تو م کوامام کے انتخاب کا اختیار سونیاجا تا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ میسی ہے۔ تا ہم ماہرین سیاست جمہوریت کی اصلاح کے لئے مناسب اقد ام کرتے رہتے ہیں اور جو بھی خلل در کھتے ہیں اسے رفع کرنے کے لئے کوشش جاری رکھتے ہیں۔ جیسے فقہائے مسلمین نے خلافت کی شرائط اور ضوابط وضع کرر کھے ہیں۔ جوع نقریب آیا چاہتے ہیں۔

نیزان دلائل کابھی دارومدار عصمت امام پرہے جس کا شافی جواب پہلے ہو چکا ہے کہ معصومیت صرف انبیاء کا خاصہ ہے۔امت کا کوئی فرد معصوم نہیں ہوتا جب کہ امام بھی امت کا ایک فر دہوتا ہے۔

تاریخی دلاکل .....شیعہ نے بیاعقاد جو جمار کھا ہے کہ امام پرنص کا ہونا ضروری ہے دراصل اس اعتقاد سے وہ ان تاریخی واقعات کارو کرنا چاہتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی خواہشات پرقدغن آئی۔اوروہ ان تاریخی واقعات سے سیاست سے نابلد مسلمان کے دلی تاثرات کوآل بیت کے ابتلاء کی طرف لانا چاہتے ہیں۔

ان لوگوں نے فرض سمجھ رکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد لاز ما خلیفہ کی تعیین کردی تھی تا کہ امت فتن، اضطرابات اور اختلافات میں نہ پڑے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔'' عنقریب میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی .....' اور احادیث میں نہ پہنچتیں تو ہم لامحالہ تاریخی حقائق اور صحت احادیث میں شک کرنے لگتے۔۔

سورہی بات نزاع اور جھگڑے کی جب ارباب حل وعقد امام کا انتخاب کریں گے تو نزاع ختم ہوسکتا ہے کیونکہ ارباب حل وعقد میں سے ہر فرد کا بیاعتقاد ہوگا کہ منتخب امام امامت کاحق دار ہے۔ فی الواقع شیعہ کی رائے ہے کہ اختیار یا شور کی یا قوم کی رضامندی سے بیعت تمام نہیں ہوتی۔ جب کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تعین کر دیا تھا، اورعثمان رضی اللہ عنہ کوشور کی نے متعین کیا۔ شور کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تشکیل دی تھی، پھران کے بعد ولی عہدی کا نظام رائج ہوگیا۔

کیکن ملاحظه ہوتاریخی فرضی واقعات پراحکام کادارو مدارنہیں رکھاجا سکتاا حکام کادارو مدارخبر،روایت اورفکر ونظر پر ہے کہ بیدواقعہ یا پیخبرصحت

<sup>● .....</sup>نظرية الامامية، صبحى ص ٩ ٨. ، مقدمه ابن خلدون ص ١٦٨ .

الفقه الاسلامی وادلته .....جلد بشتم \_\_\_\_\_\_ اسلام میں نظام حکومت کے کس مقام پر ہے۔

شیعه جن واقعات کاسہارا لیتے ہیں وہ ان کی اپنی فکر اور نظریاتی تسلط کا نتیجہ ہیں، چنانچیانہوں نے اپنے اذھان میں یہ نظریدراسخ کرلیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند کی خلافت منصوص ہے، پھر اپنے اس نظرید کی تائید میں دلائل پیش کرتے ہیں اور تاریخی واقعات سے بھی سہارا لیتے میں، جو کہ ہدایت کے خلاف ہے۔

بہت اچھا ہوگا اگر ہم اہل سنت اور شیعہ کے درمیان قدیم سیاسی اختلاف کو لپیٹ دیں ،موروثی عصبیتوں اور یک طرفہ خلافیات کو پس پشت دال دیں اور ہم سب وحدت اسلامیہ کے کتہ پر جمع ہوں جائیں کیونکہ ہمارا دشمن اپنی وحدت کو قائم کر کے صف بستہ ہے ، بلکہ ہم یوں کہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں، گروہ بندی کو چھوڑ کر ہم سب اسلام کے لئے کام کررہے ہیں، کیونکہ اسلام کے اصول میں قطعاً اختلاف تو سب مسلمان ہیں، بلکہ اختلاف تو جوانب میں ہے جوفر وع اور جزئیات سے کم تر ہیں۔ گویا اب ہم ماضی کے سابسی اختلافات کا تحل نہیں کرسکتے ، جب کہ ہمارا دین ایک ہے ، عقیدہ ایک ہے دستورایک ہے جوفر آن وسنت میں واضح ہے ،افراد کا اختلاف تھے نہیں جوامت کی وحدت کو بھیر کررکھ دے۔ ●

# ولایت عہد (ولی عہدی) کے ذریعہ امام کی تعیین

ولایت عبد ..... به کدامام کسی معین شخص کواین بعدامام نامزد کردے یا معین صفات کی وضاحت کردے،خواہ ولی عبدامام کا قریبی رشته دار ہویا نہ ہو۔

فقہاء کی رائے ہے کہ ولایت عہداور وصیت ہے امامت کا انعقاد جائز ہے بشرط بیکہ ولی عہد میں خلافت کی شرائط پائی جاتی ہوں اور قوم اس کے ہاتھ پر بیعت بھی کردے، دراصل بیعت کا ہوجانا پہلے خلیفہ کی طرف سے ایک تجویز اور اجازت ہوتی ہے، ماور دی کہتے ہیں: ولایت عہد سے انعقاد امامت کے جواز پر اجماع ہے، اس کی صحت پر دووجوہ کی بناپر اتفاق ہے اور ان دووجوہ پرمسلمانوں کا ممل رہاہے اور ان کا انکار نہیں کیا۔

۔ اول .....حضرت ابوبکرصدیق رضی اللّٰدتعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللّٰدتعالیٰ عنہ کودلی عہد مقرر کیااورمسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ کی امامت کو باقی رکھا۔

دوم .....حضرت عمر رضی الله عند نے خلافت کا عہد شور کی کوسپر د کیا، چنانچہ جماعت نے شوری کو قبول کیااور شور کی اس زیانے کے اعیان پر مشتمل تھی۔ •

ولی عبد میں امام کی شرائط کا پایا جانا امر بدیمی ہے، جیسے مثلاً امام کا امانتدار ہونا ،متورع ہونا ،ثقد ہونا ،خلص ہونا ،مسلمانوں کا خیرخواہ ہونا امور بدیہ ہیں۔علامہ مادردی کہتے ہیں: جب امام کسی شخص کو ولی عہد نا مزد کر ہے اور اس ولی عہد میں خلافت کی شرائط ہی پائی جاتی ہوں تو ولی عہدی نامزد کردہ شخص کے قبول پرموقوف ہوگی ،ولی عہد میں امامت کی شرائط کا اعتباراس وقت ہوگا جب امام نامزد کردہ کو وصیت کر رہا ہو،اگروہ کمسن ہو یا فاست ہو بوقت عہد تو اس کی خلافت صحیح نہیں ہوگی اور ارباب اختیار کو از سرنو بیعت کا اختیار حاصل ہوگا۔

● .....مقدمه ابن حلدون ص ۱۲۸ و صنف کی چند باتوں سے انفاق کرنا محال ہے کیونکہ شیعہ اورائل سنت کے عقا کد کے درمیان بعد المشر قین ہے ہاں البتہ شیعہ ہوں یا اہلسنت اتوام عالم میں سلمان ہی تصور کئے جاتے ہیں، بھلا عدالت صحابہ، تفاظسے قر آن جیسے عظیم مسائل پر شیعہ ہے ہمار ااختلاف عقا کد کی بنیاد پر ہے بیچھن فروگی اختلاف نہیں۔ © المقدمه، الفصل ۳۰.

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد شمتم \_\_\_\_\_ اسلام مين نظام حكومت ....

اس امر کی وضاحت دوواقعات سے ہوجاتی ہے:

ا.....حضرت ابوبكررضي الله تعالي عنه كے حضرت عمر رضي الله تعالي عنه كو ولى عهد مقرر كرنے ہے۔

۲.....اور حضرت عمر کے شور کی توشکیل دینے ہے۔ گویاس اعلیٰ اختیار کے معیار کا دارو مدار قوم کی مصلحتوں کی رعایت پر ہے،اوراس امر پر ہے کہ آیاوہ ولی عہدامامت کی شرائط پر پورااتر تا ہے یا کنہیں۔

رئی بات قوم کی کدوہ ولی عبد ہے راضی ہے سویداساس امر ہے۔جیسا کہ آیا چاہتا ہے، بلکہ بعض علمائے بھرہ نے اسے لازمی قرار دیا ہے اور وہ کہتے ہیں: اہل اختیار کا ولی عبد کی بیعت سے راضی ہونا شرط ہے، کیونکہ بیعت سے رضا مندی عوام کاحق ہوتا ہے جوانہی کے ساتھ لازی ہے۔

ماوردی جو کہتے ہیں کہ ولی عہد کی بیعت صحیح اور منعقد ہوجاتی ہے اور اس سے رضا مندی کا ہونا غیر معتبر ہے۔ سو ماوردی کے اس خیال سے ہم شفق نہیں ہیں۔ کیونکہ امام یا اہل شوری عوام کے اختیار کی نمائندگی کرتے ہیں، چنانچے حضرت عمرضی اللہ عنہ اور حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی بیت عوام کی رضامندی سے ہوئی ہے۔

متذکرہ بالاتفصیل سے اس امری بھی وضاحت ہوجاتی ہے کہ امامت وراثت میں منتقل نہیں ہوتی ہجی فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ امامت کا وراثت میں منتقل کرنا صحح نہیں ، ابن خلدون کہتے ہیں : امر خلافت میں ایسا اقد ام جس سے خلافت امام کی اولا دکا موروثی حق بن کررہ جائے صحح نہیں ہے اور نہ ہی ایسا اقد ام دینی امور سے کوئی لگاؤر کھتا ہے ، کیونکہ امامت من جانب اللہ ہوتی ہے ، اللہ جسے جاہتا ہے عطا کر دیتا ہے ، اس نہیں ہواس میں نیت خالص رکھی جائے تا کہ دینی مقاصد کوعیث سے بچایا جائے۔ ابن حزم کہتے ہیں۔ اہل اسلام کے فرد واحد کا بھی اس میں اختلاف نہیں کہ امر خلافت میں تو ارث نا جائز ہے۔

جبر وغلبہ کے ذریعہ امامت کا انعقاد .....نداہب اربعہ کے فقہاء کی رائے ہے کہ جبر وغلبہ سے امامت منعقد ہوجاتی ہے، چنانچہ صاحب شوکت غلبہ حاصل کر کے امام بن جائے گا اور اس کی امامت، بیعت لیے بغیریا سابق امام کی نامزدگی کے بغیر بھی منعقد ہوجائے گی، بسا اوقات جبر وغلبہ سے بیعت بھی لی جاتی ہے، اس صورت میں بھی امامت منعقد ہوجاتی ہے۔ 🍅

ابن منذر کہتے ہیں: چنانچہ اہل علم کااس پراجماع ہے کہ آ دمی اپنے دین، جان، مال، عزت اور حقوق کے دفاع کاحق محفوظ رکھتا ہے، ہاں البته علمائے حدیث سے سلطان کا استثناء منقول ہے کیونکہ بعض ایسے آثار وار دہوئے ہیں جن میں اس کے ظلم پرصبر کرنے کا تھم آیا ہے اور اس کے خلاف کھڑے نہ ہونے کا تھم دار دہوا ہے۔ 🍑

المقدمه، الفصل • س. الفصل في الملل والنحل ٢٤/٣ ا. صححة الله البالغه للدهلوي ١١/٢ ا، حاشية ابن عابدين
 ١٣٠/٣ مغنى المحتاج ٣/٠٣١، الماحكام السلطانيه لابي يعلى ص ٢ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢٩٨/٣، غاية المنتهى ٣٣٨/٣.

صحت موجود ہو۔ 🛈

اس تفصیل سے واضح ہوا کہ قبر وغلبہ اسٹنائی حالت ہے اور اصل موجب کے ساتھ غیر منفق ہے، کیونکہ اس کا تسلط اختیار سے قائم ہوا ہے، گویا قبری خلافت کے ایام کولاز ماسمجھنا مصلحت کی خاطر ہے۔ تا کہ لوگوں کی جانیں محفوظ رہیں اور خون نہ بہے۔

ثابت ہوجاتی ہے۔

یا تو سابق اہل خلیفہ، وصیت کردے کہ میرے بعد فلال شخص کوخلیفہ متخب کردیا جائے ، چونکہ جوخص غلبہ سے خلافت حاصل کرلے اس کی اطاعت واجب ہوتی ہے، اس میں امامت کی شرائط کی رعایت ضروری نہیں۔ کیونکہ اس کا دارومدار مفاسد سے دورر ہنے پر ہے، ادر ضرعظیم سے بیچنے کے لئے ضرد خفیف کو ہرداشت کرنا ہے۔ یا خلافت ارباب حل وعقد کی بیعت سے منعقد ہوتی ہے، ارباب حل وعقد سے مرادا یسے دانشورلوگ ہیں جن میں تین چیزیں یائی جاتی ہیں :

ا.....وه شرا بُطامام كاعلم ركھتے ہو۔

۲....عدالت رکھتے ہوں۔

س. ...اورابل رائے ہوں۔

امام کی شرا نظریه ہیں:

آ زادہونا، عادل ہونا، عقل ودانش اور فطانت کا ہونا اور قریشی ہونا۔ ارباب حل وعقد کی بیعت بالفعل حاصر ہوکر ہاتھ پر ہاتھ رکھنے ہے ہو بالفرض ان میں سے جو غائب ہواس پر گواہ بنا لئے جائیں۔ عامی کا اتنااعتقاد کافی ہوگا کہ وہ ان کے ماتحت ہے۔ اگر کسی نے اس کے خلاف بات چھپار کھی تو وہ فاسق ہوگا اور اس حدیث کا مصداق تھبرے گا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو خص مرگیا اور اس کے گلے میں کسی کی بیعت نہ ہوتو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ 6

علامہ ابن جحر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فقہاء کا اس پراجماع ہے کہ قہراً سلطان بننے والے کی اطاعت واجب ہے اور اس کے ساتھ ال کر جہاد کر نابھی واجب ہے، اس کی اطاعت اس کے خلاف خروج کرنے سے بدر جہا افضل ہے۔ کیونکہ اس میں جانوں کی حفاظت ہے مفاسد کا خاتمہ ہے، اور جنگ کا امکان ختم ہوتا ہے، الا یہ کہ سلطان اگر صرح کے کفر میں مبتلا ہوجائے تو اس کے خلاف خروج جائز ہے۔ اس صورت میں اس کی اطاعت ناجائز ہوگی بلکہ جوخروج کی طاقت رکھتا ہواس پر واجب ہے کہ وہ اس کے خلاف کھڑ اہوجائے، اس کی دلیل بخاری کی حدیث ہے جو حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔" ہاں البت اگرتم صرح کے کفر دیکھواور تمہارے پاس اس پر ججت بھی ہو۔"

خلیفه کی بیعت

اول: خلیفہ کی بیعت کا طریقہ ..... شیعہ امامیہ کے علاوہ بھی مسلمانوں کا اس پراتفاق ہے کہ خلیفہ کی تعیین بیعت ہے ہوتی ہے بعنی قوم اور امام کے اتفاق اور اختیار سے خلیفہ کی تعیین ہوتی ہے، بیعت ایسا عقد اور عہد ہے جو بیعت کرنے والے اور بیعت لینے والے کے ارادوں کی رضامندی سے طے ہو۔ 🍎

یے فرانسیسی دانشورارسطوکانظر یہ بھی ہے کہ سیاسی اختیار ایساعقد ہے۔جوقوم اور حکمر ان کے باہمی اتفاق سے طے پائے۔ اس تعاقد کو اصطلاح میں بیعت کہا جاتا ہے، گویاعوام اور حکمر ان کے اتفاق کو بائع اور مشتری کے فعل کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ

. الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد بشتم \_\_\_\_\_\_ اسلام ميس نظام حكومت

جب عوام امیر کے ہاتھ پر بیعت کرتی ہے اور عہد کرتی ہے۔ اور اپنے عہد کی پختگی کے لئے اپنے ہاتھ امیر کے ہاتھ میں دیتی ہے۔ 
ماوردی کہتے ہیں: جب ارباب حل وعقد امام کو منتخب کرنے کے لئے مجتمع ہوجا کیں تو وہ امید وار میں شرائط امامت کی تحقیق کرلیں ، اور جو
افضل ہوا ہے مقدم کریں اور ایسے خف کو ترجیح دیں جس میں علی وجہ الاتم شرائط پائی جاتی ہوں اور وہ ایسا شخص ہوجس کے ہاتھ پرلوگ خوشی سے
ابعت کریں اور بیعت کرنے میں توقف نہ کریں۔ 
3

ارباب بندوکشادگویاام کے انتخاب میں قوم کی نمائندگی کررہے ہوتے ہیں، کیونکہ امام کومقرر کرنا فرض کفایہ ہے، ارباب حل وعقد کو پیجمی اختیار حاصل ہے کہ وہ امام کومعزول کردیں جب وہ نسق پراتر آیا ہو۔ امام رازی اور ایجی کہتے ہیں: حقیقت میں عوام ہی ریاست اور سربراہی کی اصل مالک ہے۔ جبور کا قول ہے کہ امامت کا حقیقی قیام عوام کے انتخاب سے ہوتا ہے۔ 🗨 اصل مالک ہے۔ جبور کا قول ہے کہ امامت کا حقیقی قیام عوام کے انتخاب سے ہوتا ہے۔ 🗨

اول .....ارباب حل وعقد میں عدالت کا ہونا شرط ہے۔ یعنی ان میں وہ صفات پائی جائیں جوعدالت کے لئے شرط ہیں،عدالت: ایسا ملکہ ہے جوصاحب عدالت کو تقوی اور مروت کے لزوم پر ابھارے، اور تقویٰ سے مراد۔ مامورات شرعیہ کو بجالا نا اور ممنوعات شرعیہ سے اجتناب کرنا ہے۔ ۞

دوم .....ارباب حل وعقدالياعلم ركهت مول جس مي مستحق امامت كي معرفت حاصل موتى مو

سوم .....رائے اور حکمت کا ہونا جس سے ایشے خص کا انتخاب عمل میں لایا جا سکے جوامامت کے لئے زیادہ موزوں ہواوروہ حسن تدبیر سے مصالح کا فیصلہ کرسکتا ہو۔

پیشرائط منطق وصلحت کے بین مطابق ہیں، اور حقیقی مدنیت ان شرائط کو واجب قرار دیتی ہے، ان شرائط سے مجھ میں آتا ہے کہ ارباب حل وعقد کا بورڈ ہمارے عرف میں'' مجلس شیوخ یعنی ایوان بالا کے متر ادف ہے، بایں طور کے اس بورڈ کے ارکان علمی مہارت رکھتے ہوں، نہ کہ مالی مادیت اور طبقاتی تعصب رکھتے ہوں۔ اسی لئے ماور دی کہتے ہیں: جوشخص امام کے شہر کا رہنے والا ہواس کو کسی دوسر سے شہر کے باسی پر فوقیت حاصل نہیں۔''چنا نچہ پیشر عالگانا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا کہ ارباب حل وعقد شہری ہوں دیہاتی نہ ہوں۔ آگے جاکر ماور دی لکھتے ہیں: ملاحظہ ہو۔ ساسی میدان میں ارباب حل وعقد کا بورڈ ایسے مجہدین ہی میں محصور نہیں رکھا جائے گا جو مآخذ سے احکام شرعیہ کا استنباط کرتے ہوں، بلکہ اس بورڈ میں دوسر فنون کے ماہرین بھی شامل ہوں گے۔

ج: ارباب حل وعقد کی تعداد .....ارباب حل وعقد کی تعداد کتنی ہو؟ اس معاملہ میں کلامنہیں کیا گیا، کیونکہ اس امر پر تعداد کا دارو مدار ہے کہ عوام ارباب حل وعقد پراعتاد کرتے ہیں اوروہ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، اس لئے ان کامعین تعداد میں ہونا محال ہے۔ البتہ محض اطلاع کے لئے میں بعض فقہاء کے اقوال ذکر کردیتا ہوں، چنانچہ ماور دی لکھتے ہیں: ارباب حل وعقد کی تعداد میں فقہاء کے مختلف فدا ہب ہیں۔

ا فقہاء کی ایک جماعت کہتی ہے ۔۔۔۔۔ ہرشہر کے اہل حل وعقد جن سے وام علاقہ رضامند ہوں ایسے جمہور اہل حل وعقد کے اتفاق سے امامت منعقد ہوتی ہے۔ یہ ند ہب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت سے ستفاد ہے چنانچے جولوگ موجود تھے ان کے اختیار سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو امام نتخب کر لیا گیا اور آپ کی بیعت غیر حاضر کی آمدیر موقوف نہیں رہی۔

۲۔ دوسری جماعت کہتی ہے۔۔۔۔۔ارباب حل وعقد کی کم از کم تعداد جس سے امامت منعقد ہووہ پانچ ہے۔ یعنی وہ پانچ اصحاب کس چامع شروط شخصیت پراتفاق کرلیں یاان میں سے چارا ہے ہی کے پانچویں پراتفاق کرلیں۔اس ند ہب کااستدلال دو چیزوں سے ہے۔

 <sup>•</sup> الله البالغة ١/٢ الفصل ٢٩. الفصل ٢٩. الأحكام السلطانيه ص ٥، حجة الله البالغة ١/٢ . السلطانية السياسية للريس ص ١٤٠ . الفصل ٣٠٥٨. السابق ص ٣٠٨٠ .
 • المواقف ٣٣٥٨٨ المواقف ٣٣٥٨. السابق ص ٣٠٨٠ .

الفقه الاسلامی وادلته ...... جلابشتم \_\_\_\_\_\_ اسلام ملی نظام حکومت اول .....حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه کے دست حق پرست پر پانچ ارباب حل وعقد نے اتفاق کیا تھا، پھر ان کے بعدعوام الناس نے بعت کی ۔ وہ پانچ کمبار صحابہ یہ بین :عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه، ابوعبیدہ بن الجراح رضی الله تعالی عنه، اسید بن حفیر رضی الله تعالی عنه، بشر بن سعد رضی الله تعالی عنه الله تعالی عنه الله تعالی عنه الله تعالی عنه اور ابوحذیفه رضی الله عنه کے آزاد کردہ غلام سالم رضی الله تعالی عنه۔

دوم.....حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نے چھافراد پرمشتمل شور کا تشکیل دی تھی کہانہی میں کسی ایک پر بقیہ پانچ اتفاق کرلیں۔ یہی اہل بصرہ کے اکثر فقہاءاور متکلمین کا قول ہے۔

سہ....بعض دوسرےعلائے کوفہ کہتے ہیں:امامت تین آ دمیوں سے منعقد ہوجاتی ہےان میں سے دو، تیسر سے پراتفاق کرلیں ، یوں ایک متنق علیہ شخص حکمران کہلائے گااور دواس کے گواہ ہوں گے ، جیسے نکاح ایک ولی اور دو گواہوں سے منعقد ہوتا ہے۔

۷۲۔۔۔۔۔ایک اور جماعت کہتی ہے: امامت شخص واحد ہے بھی منعقد ہوجاتی ہے کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہاتھا:اپناہا تھ بڑھا و میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں تا کہلوگ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپانے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بچپاز ادبھائی کے ہاتھ پر بیعت کی۔

و: قوم کی موافقت ..... جقیقت یہ ہے کہ ارباب حل وعقد کی معین تعداد پرکوئی دلیل نہیں جو کسی نص سے ماخوذ ہواور نہ ہی اس پر اجماع ہے۔ اور متذکر ہ بالامختلف اقوال محض اجتہادی ہیں تاہم اہل سنت کا ند جب زیادہ معتبر اور لائق اتباع ہے، وہ یہ کہ ارباب حل وعقد کی تعداد متعین کر لینے میں ایک طرح کا تعصف ہے، بلکہ اصول استخاب واختیار اور عوام کی تفکیل کردہ شور کی رعایت کرنا مناسب ہے۔ چنانچہ جب کسی شخص کی امامت منعقد ہوجائے تو اس کے انعقاد کی تحمیل عوام کی موافقت اور رضا مندی کے بغیر نہیں ہوتی ، امام غز الی حضرت ابو بکر صدیق رضی شخص کی امامت کے مناز نہ تو الی عنہ کے علاوہ کوئی اور مخص اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی اور مخص بیعت نہ کرتا اور ساری مخلوب سے متاز نہ ہوتا۔

امام احمد کہتے ہیں: حدیث ہے کہ جو تحص اس حال میں مرگیا کہ اس کا کوئی امام نہ ہووہ بلا شبہ جا، بلی موت مرا، اس کی تغییر کرتے ہوئے فرمایا:

کیا تم جانتے ہوا مام کیا ہے؟ امام ایسا شخص ہوتا ہے جس پر مسلمان اتفاق کرلیں اور سب کہیں کہ بیامام ہے، حدیث بالا کا بہی معنی ہے، ابن
تیمید حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کے بارے میں رقم طراز ہیں: اگر فرض کرلیا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ صحابہ کا چھوٹا ساگروہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ امام جمہور صحابہ رضی اللہ عنہ کی بیعت سے کہا۔ تد

سوم: خلفائے راشدین کے انتخاب کا طریقہ ..... میں مخضراً ذکر کروں گا کہ خلفائے راشدین کو منصب امامت کے لئے کیسے نامزدکیا گیا، کیونکہ اس سوال کی وضاحت سے بیامرواضح ہوجاتا ہے کہ عوام کی بیعت تعیین امام کی اساس ہے، جب کہ اس پر ننص ہے، نہ ولی عہدی ہے، نہ فلہ ہے اور نہ بی اس میں توارث ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بیان نہیں کیا کہ خلیفہ کو کیسے متخب کیا جارے اور نہ بی آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معین خلیفہ پرنص کی ہے، اس میں بالغ حکمت ہے، وہ یہ کہتا کہ عوام کے لئے انتخاب امام کا دروازہ کھلار ہے اور عوام مصلحت کے پیش نظر اپنا حاکم تجویز کرلیں۔

ا حضرت ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عنه .....حضور نبی کریم صلی الله علیه و سلم کی و فات کے بعد صحابہ رضی الله عنه بنی ساعدہ میں جمع ہوئے، مہاجرین وانصار میں اسلام کی مصلحت اور مسلمانوں کی بھلائی کے لئے مناقشہ اور مباحثہ بھی ہوا، تاہم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے فرمایا: ابو بکر جیسی عبقری شخصیت جس تو م میں ہواس کے لئے روانہیں کہ اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا اہام منتخب کرے، ارباب حل وعقد نے حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کی موافقت کی اور سب مسلمانوں نے آپ رضی الله تعالی عنه کے دست حق پرست پر بیعت کرلی جتی کے ذبی کر یم صلی الله علیہ و کے تو انہوں نے بھی بیعت کرلی۔ صلی الله علیہ و کے تو انہوں نے بھی بیعت کرلی۔

حضرت عمروضی اللہ تعالی عنہ .....حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تجویز ہے ہوا ، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارباب عل وعقد ہے مشاورت کے بعد صلمانوں کو وصیت کر دی ، گھر صلمانوں نے بیعت کی اور ان ہے رضا مند ہوگئے ، چنا نچہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات کو مسلمانوں کا اختاف نہ ہو ، چونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں فارس وروم کے انتخاب کر لیس تا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مسلمانوں کا اختاف نہ ہو ، چونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں فارس وروم کے ساتھ طویل جنگوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا ، تا بہر طول نے معالمہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد دوسرے ساور اہل رائے کے ساتھ مشورہ کر دیا کہ آپ بھی اللہ تعالی عنہ کی اور پھر مشاورت کی ان میس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ، حضرت عبد اللہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ، دوسرے اسید بن خفیرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ، دوسرے اسید بن خفیرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ، دوسرے اسید بن خفیرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ، دوسرے اسید بن خفیرت اللہ عنہ کی شدت اپندی کے بعد دوسرے ہے بھی مشاورت کی ، البتہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ، دوسرے اسید بن خفیرت اللہ عنہ کی شدت ہو اور جب بار خلافت ان کے کندھوں پر آ کے گا خود بخو درم ہوجا کمیں گے ، جب آپ رضی اللہ عنہ کی واللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہو ہو اسید بن کے بحد و اسید بن کی طرف تھا ، پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اور کی طرف تھا ، پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں اسی کی دور متوجہ ہو کے جب کہ آپ کی زوجہ تر مداسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ بات کی کو دونری موجا کمیں کی اور نہ ہی میں آپ کی تم اس خضل سے راضی ہو جیسے میں تمہارا خلیف مقرر کر دوں ؟ یقینا میں نے سوی و ، بچار میں بخدا کو کی کوت دار کو کھونے میں تمہارا خلیف مقرر کر دوں ؟ یقینا میں نے سوی و ، بچار میں بخدا کو کی کوت دار کو کھونے میں تمہارا خلیف مقرر کر دوں ؟ یقینا میں نے سوی و ، بچار میں بخدا کو کی کوت دار کو کھونے کی دور کے جب کہ آپ کی خور بھونے کی دور کے بعد کہ آپ کی دور کے دور کی دور کی دور کی دور ؟ یقینا میں نے سوی و ، بچار میں کی دور کی دور کی دور کی دور کی یقینا میں نے سوی و ، بچار میں کی دور کے دور کی دور کی دور کی دور کیا میں کے دور کے دور کے کو کھونے کی دور کے دور کے دور کے دور کے

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد بشتم \_\_\_\_\_ اسلام مين نظام حكومت خليفه نامز دكر رما بول؟ خليفه نامز دكر رما بول؟

بلاشبہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوخلیفہ مقرر کیا ہے ، ان کی بات سنواورا طاعت بجالا وَ ، لوگوں نے یک زبان ہوکر کہا: ہم ان کی بات سنیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے۔

پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام پہنچانے اور بیعت لینے کا حکم دیا، چنا نچی عثمان رضی اللہ عنہ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اور حضرت اسید بن سعید قرظی تھے، عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا: کیا تم اس محض کے ہاتھ پر بیعت کر تھے ہو جواس نوشتہ میں فدکور ہے؟ لوگوں نے کہا: تی ہاں۔ جب حاضرین بیعت کر چکے تو ان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیعت کی تاکہ کو گوئی ہے۔ کہا نے کہا نے کہ وہ صرف مسلمانوں کی اصلاح چاہتے ہیں، اور انہیں فتنوں سے دور رکھنا چاہتے ہیں، کورانہیں فتنوں سے دور رکھنا چاہتے ہیں، پھر آپ رضی اللہ عنہ خصرت عمر رضی اللہ عنہ کو محتلف وصیتیں کیں۔ •

س-حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنه .....حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب بدست شوریٰ ہوا، چنانچہ حضرت عثمان اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمی ہونے کے بعد ایک شورائی کمیٹی تشکیل دی جو چھ کبار صحابہ پر ششتل تھی، وہ مقد س ستیاں بی تھیں علی ، زبیر بن عوام عبد الرحمٰن بن عوف، عثمان بن عفان ، طلح بن عبید اللہ اور سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متاورت کا خاکہ بھی عبد اللہ تعالیٰ عنہ نے مثاورت کا خاکہ بھی فیصلہ کے لئے مدت کی تحدید بھی کر دی اور فر مایا کہ تین دن کے اندراندر فیصلہ ہوجانا چاہئے ، نیز آپ رضی اللہ عنہ نے مثاورت کا خاکہ بھی ترتیب دے دیا کہ اگر کسی ایک پرسب کا تفاق نہ ہوتو کثر ت رائے پر گل کیا جائے اور اگر جانبین میں ساوی ہوتو اس جانب کو ترجی حاصل ہوگی جس کے ساتھ عبداللہ بن عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ہو۔ اگر اصحاب شور کی عبداللہ بن عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی رائے پر رضا مند نہ ہوتو اس فر بی کو تھیں اللہ عنہ کر دن اڑ ادی جائے ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کر تھیں سے خوشرت ابوطلح الفساری رضی اللہ عنہ کو بچاس انصار صحابہ کے ساتھ شور گیا کہ تین دن کے اندراندراہل شور کی اللہ عنہ سے کسی کے ماتھ شور گیا گیران مقرر کیا کہ تین دن کے اندراندراہل شور کی اللہ عنہ سے کسی کی کا کر ایک کو امیر مقرر کرلیس ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے تھوڑ ایک نے فرمایا: اے اللہ! ابن پرتو ہی میرا خلیفہ ہے۔

چنا نچہ اہل شور کی تین دن تک مسلسل دن رات مشاورت کرتے رہے، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ امیدواری سے دستبردارہو گئے تھے اور وہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ملتے رہے ان کے علاوہ مختلف علاقہ جات کے گورنرز سے بھی ملا قامتیں کیس اور ان سے مشاورت کرتے رہے، تا کہ ہم لوگوں نے اکثر یہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وقتی القلب اور رحم دل تھے نیز مختلف مواقع پر مسلمانوں پر ان کے احسانات بھی تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خزوہ تبوک کے موقع پر اپنے مال کی بارش برسائی ، ہر رومہ کو مختلف مواقع پر مسلمانوں پر ان کے احسانات بھی تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو مجد میں جمع کیا پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وضاف کی ایک رحمزت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دوخلفائے راشدین کی سیرت عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور میں اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کے دوخلفائے راشدین کی سیرت کی بیعت کی عہد لیا پھر حضرت علی رضی اللہ تعنہ کے دوخلفائے راشدین کی سیرت کی بیعت کی مان کے بعد مسلمانوں نے بیعت کی ، ان کے بعد مسلمانوں نے بیعت کی ، ان کے بعد مسلمانوں نے بیعت کی ، ان کے بعد مسلمانوں نے بیعت کی ، البہ تجمد سے کو میں اللہ تعنہ کے دوخلے میں اللہ عنہ نے قدر رہے تا خبر سے بیعت کی چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعنہ کے نام دوخلے تھے۔

حضرت عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ نے ذاتی دلچیسی کی بناپرعثان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پرسب سے پہلے بیعت نہیں کی اور نہ ہی اس میں ظلم کا کوئی شائبہ تھا، بلکہ عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ نے محض امانتداری صداقت، سچائی اور مسلمانوں کی مصلحت کے پیش نظر بیعت کی ابتداکی ،اکابر صحابہ کرام کے ساتھ دن رات مشاورت کرتے رہے ،مختلف صوبہ جات کے گور نرول سے بھی مشاورت کی تب جاکر یہ فیصلہ کیا کہ ان کی شخصیت امت

<sup>● .....</sup>طبقات ابن سعد ۱۲۲/۳، ۲۰۰، تاریخ الطبری ۱/۳ و

الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلد مشتم \_\_\_\_\_ اسلام میں نظام حکومت کے لئے زیادہ موزوں ہے، حضرت عبد الرحمٰن عوف کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زید و تقویٰ ، عقل ، علم و فضل سابقت اسلام ، خوف خدااور امت کی خیرخواہی ہے سرشار ہونے کا پورا پورا یقین تھا، جیسا کہ علامہ باقلانی نے اس کی تصریح کی ہے۔

سم حضرت علی کرم اللہ و جہہ .....حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوتل عثان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ہنگامی حالات میں خلیفہ مقرر کیا تھا، کیونکہ مدینہ میں لا قانونیت چل پڑی تھی، تاریخ اسلام پراس کے دور رس اثرات مرتب ہوئے، تاہم سابقہ خلفائے راشدین کے اسمام براس کے دور رس اثرات مرتب ہوئے، تاہم سابقہ خلفائے راشدین کے اسمام براس ہوا تفاق اور اجماع عام رہاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وزار تخلافت میں ندرہا، چنانچے مدینہ مصراور دیگر شہروں کے کبار مہاجرین وافسار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے باتھ پر بیعت کی آلبت اہل شام اور بنوا میں ندرہا، چنانچے مدینہ مصراور دیگر شہروں کے کبار مہا جرین وافسار نے حضرت علی رضی اللہ تعنہ کے بورہ ہوں کے بعد ونوں حضرات مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوگئے، تاہم ان دونوں حضرات عائی شرفتی اللہ تعالی عنہ کے مقابل جمل کا معر کہ لڑا، اس معرکہ میں ان دونوں کبار صحابہ کوشہید کردیا گیا، تاہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابل جمل کا معرکہ لڑا، اس معرکہ میں ان دونوں کبار صحابہ کوشہید کردیا گیا، تاہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابل جمل کا معرکہ لڑا، اس معرکہ میں ان دونوں کبار صحابہ کی اللہ تعالی عنہ کے مقابل عنہ کے مقابل جمل کا معرکہ لڑا، اس معرکہ میں اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ کیا گیا کہ دولوگوں سے بیعت لیں، اور میں مصابح میں مصابح میں دیا ہوئے کے دولوگوں سے بیعت لیں، اور میں مصابح میں دیا گیا کہ دولوگوں سے بیعت لیں، اور میں مصابح میں دیا ہوئی اللہ تعالی عنہ اصرار کے بعد اور اس میں مصابح دیکھتے ہوئے رضا مندہوئے۔ •

خلاصه.....اکثرمسلمانوں کی بیعت سے خلیفہ کا انتخاب ہوتا ہے بشرِط بیکہ اہل نظر، اہل رائے اور ارباب حل وعقد بیعت سے پہلے اسے نامز دکریں، کیونکہ اسلام میں شور کی کے نظم پر چلنے کا تھکم دیا گیا ہے، چنانچے فرمان باری تعالیٰ ہے:

#### وأمرهم شورئ بينهم

رہی بات سابق خلیفہ کی ولی عہدی کی سووہ محض تجویز ہے اگرامام بیعت نہ ہوتو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، نیز خلفائے راشدین کے زمانہ میں ایسا ہوا اور نہ ہی اموی خلفائے راشدین کے زمانہ میں ایسا ہوا ، ہاں الم تہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ الله علیہ کی خلافت اس سے مشتیٰ ہے۔ حص حکمرانی کے توارث کی ابتداء حضرت معاویہ رضی الله تعالی عند سے ہوئی ہے بھریہ مستقل طریقہ بن کرچل پڑا تھی کہ وجو بی شرائط کا بھی لحاظ ندر کھا گیا، اگران حالات میں وحدت مسلمین اور سلسلہ فتو جات کو جاری رکھنا طم مع نظر ہوتا تا کہ اسلام دشمن عناصر کے مدمقا بل مسلم حکومت مضبوط و مشحکم رہے۔

چوتھی بحث: امام کی نثر ائط .....جس شخص کوفیافت یاوزارت کے لئے نامزدکیا گیا ہواس میں سات شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ یہ شرائط صرف امام کی نہیں بلکہوزیر، گورنروغیر ہم کی بھی شرائط ہیں۔ 🍅

اول..... بيكها الشخص كوكامل ولايت حاصل جو بايسطور كه وهسلمان جوء آزاد جو،مرد جو، عاقل اور بالغ جو\_

اسلام اس لئے شرط ہے چونکہ اس نے دین اور دنیا کی حفاظت کا سامان مہیا کرنا ہے۔اور جب اسلام جواز شہاد**ت کے لئے شرط ہے تووہ** ہرطرح کی ولایت عامہ کے لئے بھی شرط ہے، چنانچے فرمانِ باری تعالی ہے :

وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيلًا ﴿

الله تعالى نے كا فروں كومسلمانوں پر كوئي اختيار نہيں ديا۔النساء ۴ ١٣١/

آ زادہونااس کئے شرط ہے چونکہ آ زادی کمال کادسف ہے چنانچہ جس مخض کوخلافت کا منصب سونیا جارہا ہووہ رعایا سے رتبہ می*ں کسی طرح* 

• ....الشهید ص ۲۲ م ابن سعد ۱/۳ م الطبوت ۴/۵ م و صفرت عربن عبدالعزیز رضی التدعند فرمبر پر پڑھ کرفر مایا تھا:ا الواجد الله البالغه للدهلوی ۱۱/۲ م الاحکام السلطانيه للماور دی ص ۲۰ م

الفقد الاسلامی وادلتہ .....جلد شتم \_\_\_\_\_ الفقد الاسلامی وادلتہ .....جلد شتم \_\_\_\_ الفقد الاسلامی وادلتہ .....جلد شتم \_\_\_ الفقد الاسلامی وادلتہ .....جلد شتم بین : آزاد ہونا بھی امام کی ایک شرط ہے چونکہ غلام میں ولایت کانقص ہوتا ہے بھلا جو شخص اپنی ذات پر ولایت نہیں رکھتا وہ کسی دوسروں بر جلنا ولایت نہیں رکھتا وہ کسی دوسروں پر جلنا ولایت رکھتا ہوگا۔ نیز غلامی قبول شہادت کے لیے مانع ہوتی ہے۔ اس لئے غلام کا حکم دوسروں پر چلنا واثر ہے۔ وہ سرے پر کیا ولایت رکھتا ہوگا۔ نیز غلامی قبول شہادت کے لیے مانع ہوتی ہے۔ اس لئے غلام کا حکم دوسروں پر چلنا واثر ہے۔ وہ سرے پر کیا ولایت رکھتا ہوگا۔ نیز غلامی قبول شہادت کے لیے مانع ہوتی ہے۔ اس لئے غلام کا حکم دوسروں پر چلنا وہ دوسروں پر جلنا وہ کہ بین میں وہ دوسروں پر جلنا وہ کی دوسروں پر جلنا وہ کی دوسروں پر جلنا وہ کہ دوسروں پر جلنا وہ کی دوسروں پر کی دوسروں پر کی دوسروں پر جلنا وہ کی دوسروں پر کیا وہ کی دوسروں پر کی دوسروں پر کی دوسروں پر جلنا وہ کی دوسروں پر کی دوسروں پر کیا دوسروں پر کی دوسروں

مرد ہونااس لئے شرط ہے چونکہ منصب خلافت جال کسل اور جانفشانی کا منصب ہے بھلاصنف نازک میں اس منصب کو سنجالنے کی کب سکت ہوتی ہے نیز اس منصب جلیل کی کڑی ذمہ داریاں ہیں جیسے مثلاً جنگ، بغاوت، ملح ،معاہدہ اور پرخطر حالات میں نظم ونسق برقر ارر کھنا اور تدبیر سے کام لینا، گویاان ذمہ داریوں پر پورااتر ناایک عورت کے بس کاروگ نہیں، چنانچ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے۔" وہ قوم ہرگر فلاح نہیں یاتی جومنصب امامت کسی عورت کو سونی دے۔" ہوائی لئے فقہاء کااجماع ہے کہ امام مرد ہو۔

بالغ ہوناامر بدیہی ہے،محتاج دلیل نہیں کیونکہ متذکرہ بالامہمات میں پورااتر نانیجے کے بس کاروگ نہیں جب کہ بچہتو اپنے افعال کا بھی سئول نہیں۔

رہی بات عقل کی سوہر خاص وعام تصرف کے سیحے ہونے کے لئے عقل مطلوب ہے، چنانچینماز، روزہ جیسی شرعی تکالیف کے لئے ادنیٰ حد کافی نہیں ہوتی بلکہان میں بھی رائے کارانج ہونا ضروری ہے بایں طور کہ مکلّف صیحے طرح سے تمییز کرسکتا ہو، اچھی سمجھ بو جھر کھتا ہو، ہمواور خفلت ہے دور ہو، ذکاوت سے مشکلات اور معضلات کا بطریق احسن حل نکال سکتا ہو۔علامہ ماور دی نے یہی لکھا ہے۔ ●

دوم: عدالت ..... یعنی جس شخص کوار باب حل وعقد نے خلافت کے لئے تبویز کیا ہو عادل ہو۔ عادل ہونے کامعنی ہے کہ وہ دیا نمذار ہو،عمدہ اخلاق سے مزین ہو، چنانچیشر طعدالت ہر طرح کی ولایت کے لئے معتبر قرار دی گئی ہے، عدالت کی تفصیل ہیہے کہ مطلوب شخص سے بولنے والا ہو، ظاہر أامانتذار ہو،عفیف و پاکدامن ہو، حرام کردہ امور سے پاک ہو، گناہوں سے دور رہتا ہو، ہرتتم کے اخلاقی جرم سے دور ہو، غضب ورضامیں بے اندیشہ ہو،مرؤت کو استعال میں لانے والا ہو۔

سوم.....کفایتی علم جس سے پیش آمدہ مسائل کا اجتہادی حل نکالا جاسکتا ہواورا حکام شرعیہ کا استنباط کیا جاسکتا ہو۔ بیشرط علماء کے درمیان متفق علیہ ہے۔، ﴿عالم صرف اسی صورت میں مجتہد ہوسکتا ہے جب وہ احکام شرعیہ کاعلم رکھتا ہواور چار مآخذ قرآن ،سنت ،اجماع اور قیاس سے استنباط کا طریقہ جانتا ہو، نیز سیاس ،اقتصادی ،معاشرتی اور ثقافتی تغیرات اور حالات حاضرہ پربھی اس کی گہری نظر ہو۔

چہارم ....سیاسی عسکری اور انتظامی مسائل میں بالغ رائے رکھتا ہو، علامہ ماور دی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: امام الیی رائے رکھتا ہوجس سے رعایا کانظم وقد بیر اور مصالح کی حسن تدبیر کووجود دے سکتا ہو۔ ﴿ علاء نے اس شرط کوان الفاظ سے تعبیر کیا ہے کہ امام کے پاس تجربہ اور مہارت ہوجس سے وہ ملکی اور سیاسی معاملات کو بطریق احسن نبھا سکے ہے

پنجم .....امام میں شخصی صفات بھر پورمو جود ہوں ،مثلاً امام میں جراَت ،شجاعت ،شرافت وغیرہ جیسی صفات سے مزین ہوتا کہ دشمن کے ساتھ جہاد ،حدود کا قیام ، ظالم سے انصاف لینااور احکام شرعیہ کا نفاذ عمل میں لا سکے۔ ۵

ششم.....جسمانی اعتبار سے امام کامل ہو، بعنی حواسہ خمسہ ،قوت ساعت ،بصارت ، زبان وغیرہ سلامت ہوں ، دیگر جسمانی اعضاء بھی سلامت ہوں ،اگر امام میں کوئی بدنقص پیدا ہوگیا تو علامہ ماور دی رحمۃ اللّہ علیہ نے نقص کی تین اقسام بیان کی ہیں ان کےا حکام بھی الگ

السندال احكام السلطانية ص ٢١. اورواه البخاري واحمد والنسائي والترمذي وصححه عن ابي بكرة. المرجع السابق الفصل في الملل والنحل لابن حزم ١٠/٠ ١١. المرجع السابق. المرجع السابق ص ٢٠، الرد على الباطنية للغزالي ص ١٤٠٠ الفصل المواقف ٣٣٩/٨ مقدمه ابن خلدون ص ١٢١، الفصل ٢٢. المواقف ٣٣٩/٨ مقدمه ابن خلدون ص ١٢١، الفصل ٢٢. المواقف ٢٢. المواقع المراجع السابقة، العقائد النسفية ص ١٣٥.

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد بشتم \_\_\_\_\_\_ العام مين نظام حكومت الگ بن \_

ا.....حواس میں نقص پیدا ہو گیا۔

۲.....اعضاء میں نقص پیداہو گیا۔

س....تصرف میں نقص آگیا۔ **0** 

(۱).....حواس میں نقص کی بھی تین اقسام ہیں۔ایک قتم امامت کے مانع ہے، دوسری مانع نہیں، تیسری مختلف فیہ ہے۔ وہ قتم جو مانع امامت ہےاس میں دوچیزیں آتی ہیں۔

(۱) معنائی ختم ہوگئ۔ (۲) بینائی ختم ہوگئ۔

چنانچہ بدد وقع پیدا ہونے کی وجہ سے امام خلافت کے قابل نہیں رہتا۔ دوسری قتم جوامامت کے مانع نہیں اس میں بھی دوچیزیں ہیں:

(۱) .... سوتکھنے کی حس جاتی رہی۔ (۲) .... چکھنے کی حس مفقود ہوگئ۔

چنانچہ بیالی نقص ہیں جن ہےرائے اور قوت عمل متا ترنہیں ہوتی لہذاا مام بحال رہے گا۔

تیسری قتم جومختلف فیہ ہے اس میں بھی دو چیزیں شامل ہیں: بہرااور گونگاین، چنانچہ ابتداء تو بید دونقائص مانع امامت ہیں یعنی گونگے یا بہر شے خص کوامام نہیں بنایا جائے گا اور اگرامام میں بینقائص پیدا ہوجا ئیں تو ایک جماعت کہتی ہے کہ امام معزول ہوجائے گا اور بیر سے خمذ مہب ہے، دوسری جماعت کہتی ہے امام معزول نہیں ہوگا۔ جب کہ تیسری جماعت کہتی ہے اگر امام لکھنا جانتا ہوتو امامت سے معزول نہیں ہوگا اگر لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہوتو معزول ہوجائے گا کیونکہ لکھا ہوا تمجھ میں آجا تا ہے جب کہ اشارات میں تر ددر ہتا ہے۔

(ب)....اعضاء مفقود مول ،اس كى چارفسميس مين-

اول.....اییانقص جوامام کی تجویز اورائے بدستور باقی رکھنے پراثر اندازنہیں ہوتا، اس سے مراد اییانقص جورائے ،ممل، اٹھنے بیٹھنے اور ظاہری صورت کومتاثر نہ کرے جیسے، آلہ تناسل کا کثا ہوا ہونا، نوطوں کا کثا ہوا ہونا، کان کٹا ہوا ہونا۔ گویامقطوع الذکر محف کوامامت کے لئے تجویز کیا جاسکتا ہے اوراگرامام کا آلہ تناسل کاٹ دیا جائے تو دہ بھی امامت پر بحال رہے گا۔

دوم .....ایسانقص جوعقدا مامت کے مانع ہواوراس نقص کے پیدا ہونے پرامامت بھی باقی نہرہے جیسے دونوں ہاتھوں کا کٹ جانایا دونوں سریر

ٹانگوں کا کٹ جانا۔

سوم .....ایانقص جوابتداء عقدامامت کے لیے مانع ہو،البتہ اگرامام میں نقص پیدا ہوجائے تو امام کاباتی رہنا مختلف فیہ ہے، یہ ایسانقص ہے جس سے قوت عمل یا اٹھنے بیٹنے کی آ دھی قوت مفقود ہوجائے جیسے ایک ہاتھ یا ایک پاؤں کا کٹ جانا۔ چنانچہ جس شخص میں بنقص موجود ہوا ہے ایک ہاؤں کا کٹ جانا۔ چنانچہ جس شخص میں بنقص ہیدا ہوجائے تو آیاوہ امامت پر باتی رہے گایا معزول ہوجائے گامتذ کرہ بالا اختلاف اس میں بھی ہے۔

چہارم .....اییانقص جوامات کے باقی رہنے میں مانع نہ ہوالبتہ ابتداءًامام کی تجویز میں بھی اس کااثر ہوگا یانہیں سواس میں اختلاف ہے، اس سے مرادابیانقص ہے جس سے جسمانی بدصورتی لاحق ہوجائے کیکن عمل اوراضنے بیٹھنے کی قوت اس سے متاثر نہ ہوجیے ناک کٹ جانا،ایک آئے کھا ضائع ہوجانا، چنانچہ بیراس کی امامت باقی رہنے میں مؤثر نہ ہوگا۔ البتہ اس کوامام مقرر کرنے سے مانع ہونے میں دونوں مذاہب میں اختلاف برقر ارہے۔ایک قول میں مانع دوسرے میں مانع نہیں۔

ج بنقص تصرف ..... کی دوشمیں ہیں : جراور تہر۔

<sup>● .....</sup>الأحكام السلطانيه ص ٢١، مقدمه ابن خلدون من الفصل ٢٦.

قہر .....اس کی تفصیل میہ ہے کہ مثلاً امام دشمن کے ہاتھوں قید ہو گیا اور خلاصی کی کوئی صورت نہ بن پڑے ایسی صورت میں ابتداءًا یہ شخص کوامام بناناممنوع ہے اگر امام بنا دینے کے بعد قید کر لیا جائے۔ تو پوری قوم پر واجب ہے کہ اسے رہا کر ایا جائے ، بیامام امامت سے معزول تصور نہیں ہوگا الا بیکہ سلمان اس کی رہائی سے بالکلیہ مایوس ہوجا کیں۔

ہفتم:نسب سساس کی تفصیل ہیہے کہ جس شخص کوامامت کے لئے تبویز کیا جار ہاہووہ قریثی ہو، بیشر طامختلف فیہہے۔ ● جبکہ متذکرہ بالاشرائط متفق علیہ ہیں۔

چنانچدائل سنت کہتے ہیں:امام کا قریش ہوناواجب ہے کیونکہ حضور نبی کریم صلی الندعلیہ وسلم کا ارشاد ہے:"الائمة من قریش-" آئمہ قریش ہوں۔ایک اور حدیث ہے۔" قریش کومقدم کرواس پر کسی دوسر ہے کومقدم نہ کرو۔" ایک اور حدیث میں ہے۔" امر خلافت قریش میں بدستورر ہے گابشر طبید کہ جب تک قریش استقامت دکھاتے رہیں۔" یافر مایا۔" جب تک دین پرقائم رہیں۔"

خوارج اورمعتز له كهتے بين .....امامت برمسلمان كاحق بيشرط يدكه شرا تطاموجود بول.

کیکن ملاحظہ ہو کہ شرعی فقہاء جوامامت کے لئے نسب کی شرط کا نظریہ رکھتے ہیں ای طرح بعض دوسرے احکام میں بھی اس طرح کی شرط کا لخاط کھتے ہیں جیسے زوجین میں کفو کی شرط ، تاہم یہ شرط اصول مساوات کے منافی نہیں ، کیونکہ مساوات افراد کے لئے حقوق اور ان کی ذمہ داریوں میں ثابت ہے، کیکن امامت اور کفالت میں لوگوں کے عرف وعادت اور مصلحت کی رعایت رکھی جاتی ہے اور اس میں حکمت متعینہ کے پیش نظر تھم مقصود و محدود ہے۔ 🗨

قریش کوعرب میں صدارت حاصل رہی ہے، اور قریش نے مدنیت اور معاشرت کوفر وغ دیا، اکثر لوگ قریش کی اتباع میں رہے، جاہلیت سے قریش کی بات نا فذالعمل سمجھی جاتی رہی، لہذا مسلحت بھی ای میں ہے کہ خلا فت اور سیاست کو بھی قریش ہی میں متصور سمجھا جائے۔ چنانچہ جب معاملہ متغیر ہوجائے اور غلبہ اسے حاصل ہوجائے جے لوگوں کی اکثریت منتخب کر لے تو میر نے زدیک انعقاد خلافت کے مانع کوئی چیز نہیں جیسے خلافت عثمانیہ۔

چنانچہ ابن خلدون لکھتے ہیں: اس کا مقصد یہ نہیں کہ قریثی ہونا ضروری ہے بلکہ یہ ہے کہ قریثی کوعر بوں میں جوقوت، وقار،عددی کثر ت، جرائت اور بہادری حاصل تھی اس کے تحت دراصل وہی اس ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو سکتے تھے اور انہیں پرعر بوں کا اتفاق ہوسکتا تھا۔

و اکٹر ضیاءالدین وغیرہ نے اس شرط سے اتفاق نہیں کیا،ان کامؤ تف ہے کہ اسلام نے عصبیت کا اعتبار نہیں کیا بالحضوص قانون سازی اور

الماحكام السلطانيه للماوردى ص م، مقدمه ابن خلدون ص١٢٢، الفصل ٢٦، السملل والنجل للشهر الستانى (١٩٩/١)، اصول الدين للبغدادى ص ٢٤٥، المواقف ٣/٨ ٣٠. المحديث الماول رواه احمد وابو يعلى والطبرانى عن بكيربن وهب والثانى روه الطبرانى عن على والثالث رواه الطبرانى عن ثوبان (مجمع الزوائد ٢٢٨/٥). قانون نظريات السياسية الاسلامية للدكتور الريس ص ٣٥٠.

الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلد مثم اسلامی وادلتہ ..... اسلام میں نظام حکومت معاشرتی معاملات میں، قریش ہونے کی شرط کا دارومدارقوت واطاعت کے لئے تھا، چنانچہ جب عصبیت کا اعتبار نہیں کیا گیا بلکہ اسے نظام حکومت میں معدومعاون سمجھا گیا ہے اس لئے بیشر طضروری قرار نہیں دی گئی، چنانچہ شروع طریقہ کے مطابق خلیفہ کا انتخاب کیا جائے گا تاکہ مسلمانوں کی رضامندی بھی شامل رہے۔

البتة اس شرط کے پیش نظریدلازمی ہے کہ ایسے خص کوامامت کے لئے منتخب کیا جائے جس کے پیچیے مسلمانوں کی اکثریت چلتی ہوتا کہ اس کی اطاعت کی جائے اور انتظامی امور کے لئے اسے قوت مہیا ہو سکے، گویا یہ شرط وحدت امت پر مرتب ہوتی ہے اور اسباب اختلاف کی نفی کرتی ہے۔ • وقت واحد میں متعدد آئم کہ کا ہونا جائز نہیں کیونکہ اس سے مسلمانوں میں تفریق ہے جب کہ سلمانوں کو ایک اکائی بنائے رکھنا واجب ہے، اور اب جو مختلف اسلامی حکومتیں ہیں تو عصر حاضر میں عالمی معاشرتی حالات اس امر کے مقتصیٰ ہیں، نیز سیاست ، معیشت، عسکریت اور بیرونی سطح پر وحدت بنائے رکھنا ممکن ہے۔

یانچویں بحث: امام کی فرمہ داریاں/فرائض.....فقہاء نے امام کے دس فرائض ذکر کئے ہیں، تاہم حالات کے پیش نظرامام کے فرائض میں اضافہ بھی ہوسکتا ہے یہی دس فرائض حتی نہیں، ان فرائض کو دوحصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے، **©** (1) دینی فرائض اور (۲) سیاسی فرائض۔

# ديني فرائض:

اول: حفاظت دين .....يعنى امام دين ادكام اور حدود كي حفاظت كرے ، مخالفت سے اجتناب كرے۔

علامہ ماور دی کہتے ہیں:اصول دین پردین کی حفاظت کرے،اگر کوئی مبتدع ڈنڈی مارے یا دین میں کوئی بدخواہ شبہ پیدا کرے تو امام ایسے عناصر کے شبہات دورکرے اور درست وصواب کواس کے سامنے رکھے، حقوق اور حدود کا التزام کرے تاکہ ہر طرح کے خلل ہے دین محفوظ رہے اور تو م ایک اکائی میں جاتی رہے۔

دوم: دشمنول سے جہاد.....معاندینِ اسلام سے جہاد کرنا امام کا فریضہ ہے، امام اولا اسلام کی دعوت دے، اگر دشمن انکار کر دے تو جزید کا مطالبہ کرے، تاکہ دین کی حقانیت غالب رہے، البتہ جہاد مسلمانوں کی قوت بالفعل موجود ہونے کے ساتھ مشروع ہے نیز دشمن بھی مسلمانوں یا مسلم علاقہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہو، جیسے آیا جا ہتا ہے۔

سوم: غنائم اورصدقات کی وصولی .....غنائم سے مرادایسے اسوال جوکفار کے ڈمدواجب ہوں اورصدقات سے مرادایسے اموال جو مسلمانوں کے ذمے واجب ہوں، چنانچہ ام ان دونوں طرح کے اموال کی وصولی بیٹنی بنائے ، کیونکہ حکومت کی مضبوطی کا دارومدار معیشت کی مضبوطی پر ہے۔

چہارم: شعائر اسلام کا قیام ..... شعائر اسلام جیسے نماز، جمعہ، عیدین، روزہ، قج وغیرها کا قیام کرے، خلیفہ نماز کے لئے آئمہ اور موذ نمین تعینات کرے، جب مبحد میں آئے تو خود جماعت کرائے، دن کے وقت رمضان میں لوگوں پرنظرر کھے جو شخص علانیہ روزہ کھائے اور وہ معذور بھی نہ ہوا ہے سزادے، فریضہ کج کی ادائیگ کے لئے بہتر سے بہتر سہولیات کا انتظام کرے۔ ●

النظريات السياسية ص ٢٥٧. ♦ الاحكام السلطانيه للماوردي ص ١٦، حجة الله البالغه للدهنوي ١٣٢/٢، غاية المنتهى ٣٩/٣. ♦ الاحكام السلطانيه ص ٩٢.

.الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد بشتم \_\_\_\_\_\_ اسلام مين نظام حكومت سياسي فرائض

یک برست اول: امن عامه کا قیام ..... ملکی سطح پرامن عامه کویقنی بنانا امام کا فریضه ہے، ماوردی کہتے ہیں: ملکی حفاظت اور امن عامه کا انتظام اور حرمات سے قوم کودورر کھنا امام کی ذمہ داری ہے تا کہ لوگ آسانی اور سہولیات کے ساتھ ضروریات زندگی بوری کرسکیس اور حالت سفر میں ان کی

جان اور مال محفوظ رہے، آج کل محکمہ پولیس اس ذمہ داری کوسنجالتا ہے۔

دوم: دفاع .....امام دِّثمن ہے متحکم بنیادوں پر دفاعی انتظامات کرے تاکہ سی دشمن کومیلی آ نکھے اسلامی ریاست کی طرف دیکھنے کی

سوم: امور عامه پرگهری نظر .....علامه ماوردی کہتے ہیں: امام بذات خودتو می معاملات میں دلچیسی لے، قوم کے احوال کاتفحص کرے تاکہ توم کی سیاسی خوشیالی بحال رہے، امامِ خودلذات اور عبادات میں مشغول ہوکر قومی معاملات سے غافل ندر ہے، چونکہ امانتدار سے بھی بسا اوقات خیانت ہوجاتی ہےاور خیرخواہ ہے بھی بسااوقات دھوکا سرز دہوجا تا ہے۔

چہارم: عدل وانصاف کا قیام .....امام لوگوں کے درمیان عدل وانصاف کے قیام کویٹینی بنائے لوگوں میں عدل وانصاف کا قیام دو

الف..... جولوگ جھگڑر ہے ہوں ان پرشری احکام نافذ کرے اوگوں کے مقد مات نمٹائے تا کہ ظالم تعدی نہ کرسکے اور مظلوم كمزور ندر ہے۔ ب ..... محارم اللَّدُومُحفوظ رکھنے کے لئے حدود کا قیام کرے اور حقوق العباد کوا تلاف وہلاک ہے محفوظ رکھے۔

پنجم : مالی انتظام .....شفاف انتظامی طریقوں سے اموال کی وصولی اور ادائیگی یقینی بنائے ، جولوگ مستحقین ہوں انہیں بیت المال سے دے،اسراف ہے کریز کرے۔

ششتم : ملازمین کی تعیین .....ملازمین کے لئے آسامیات خلیق کرناا مام کا فریضہ ہے، اور ملازمت قابل ، اہل اور دیا نتدار لوگوں کودی جائے، کیونکہ ملاز مین حکومت کا دایاں باز وہوتے ہیں۔

علاوہ ازیں اگر کوئی اہم واقعہ پیش آ جائے تو امام حسن تدبیر ہے قوم کی بہتری کوسامنے رکھ کراسے نمٹائے ،اس میں خیال رکھے کہ قرآن وسنت کی خلاف ورزی نه کرے۔ 🌒

چھٹی بحث:خلافت امام کی انتہاء .....خلیفہ کی ولایت تین امور سے کسی ایک کے ساتھ ہوجاتی ہے۔ ●

اول:موت .....زوال امامت کا بیطبعی سبب ہے کیونکہ امام کی خلافت اس کے عرصہ حیات کے ساتھ مؤقت ہوتی ہے، وراثت سے خلافت كالتحقاق جائز نبيس، بلكه الل اختيار كوانتخاب امام كاحق حاصل ہے۔

ڈاکٹرسنہوری کی رائے ہے کہ خلافت کومحدود مدت کے ساتھ موقت کرنا اسلامی روح کے منافی نہیں۔

دوم: بذات خود امام کی دستبرداری .....حقیقت میں بی خلیفه کاشخصی حق ہے، چنانچدامام جب جاہے اس منصب عظیم سے دستبردار ہوسکتا ہے،اگراسے اسی منصب پر باقی رہنے پرمجبور کیا جائے تو یہ اکراہ ہوگا جواس منصب عظیم کے مناسب نہیں ،علامہ ماور دی کہتے ہیں:اگر

• الموافقات للشاطبي ٢ / ١ ، ١ الآحكام الآمدي ٣٨/٣، المستصفى اللغز الى ١ / ٠ ٣ ١ . • الاحكام السلطانيه ص ٩ ، السلطات الثلاث ٢٤٠ ١٤٠ لخلافة للسنهوري ص الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد بشتم \_\_\_\_\_ اسلام مين نظام حكومت

امام بذات خودامامت سے دستبردار ہوجائے تو خلافت ولی عہد کو نتقل ہوجائے گی گویا دستبرداری موت کے قائم مقام ہوگی، یعنی خلافت کا معاملہ ارباب حل وعقد کے ہاتھ میں چلاجائے گا کیونکہ دستبردار کوخلافت قوم کے اختیار سے ملی تھی اس کا ذاتی حق نہیں تھا۔

سوم :معنزول ہوجانا.....یعنی امام کی حالت متغیر ہوجائے تو معزول ہوجا تا ہے۔ تاہم دوعیبوں سے امام امامت سے نکل جاتا ہے یا تو اس کی عدالت مجروح ہوجائے یا اس کے جسم میں کوئی نقص پیدا ہوجائے ،عدالت فسق وفجور سے مجروح ہوجاتی ہے مثلاً امام سے منوعات کا ارتکاب ہوگیا،منکرات کا ارتکاب کر بیٹھایا خواہشات وشہوات پر پل پڑا۔ بدن میں نقص ۔ مثلاً عقل یابصارت جاتی رہی یا گونگا ہوگیا، یا دونوں

ہاتھ کٹ گئے یادونوں یا وُں کٹ گئے، یا تصرف میں نقص آ گیا تفصیل بیچھے گزر چکی ہے۔

معزولی کااختیار توم کے ہاتھ میں ہوتا ہے کیونکہ خلیفہ اپنی تھمرانی قوم سے لیتا ہے ادر خلیفہ کوذاتی حقیقت کے دعوے کااختیار حاصل نہیں ہوتا، جبیسا کہ قرون وسطیٰ میں پورپ کے بادشا ہوں کا یہ دعویٰ تھا، جس طرح امام خطا سے معصوم نہیں ہوتا ایسے ہی اسے دعوائے حقیقت حاصل نہیں ہوتا، امام کوقانون سازی کاحق بھی نہیں بلکہ وہ احکام شریعت کا نفاذ کرتا ہے۔

امام کورو جانی تسلط بھی حاصل نہیں ہوتا جیسا کہ کُنیسہ کے پوپ کو حاصل ہوتا تھا چنانچہامام تحلیل وتحریم اورمغفرت کا اختیار بھی نہیں رکھتا۔

ساتویں بحث: امام کے حقوق ..... ماور دی نے امام کے حقوق بعنی مسلمانوں کے فرائض بیان کئے ہیں اور وہ دو چیزیں ہیں۔ ا.....غیر معصیت میں امام کی اطاعت وفر مانبر داری۔

۲..... جب تک امام کی حالت متغیرنه هواس کی مدد ونصرت کرنا۔

ماوردی کہتے ہیں: جب امام قوم کے حقوق پورے کرے اور اپنے فرائض ادا کرے گویاس نے اللہ تعالیٰ کاحق ادا کردیا، ایسے میں قوم پر دو چزیں واجب ہیں۔اطاعت اور نصرت۔

ا بحق اطاعت ..... جب مسلمانوں کی اکثریت امام کے ہاتھ پر بیعت کرنے وسب مسلمانوں پراس کی اطاعت واجب ہوجاتی ہے، چنانچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔'' اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔'' اور جو مخص جماعت سے الگ ہوا اسے دزخ میں جمونکا جائے گا۔'' جو مخص بالشت کے برابر بھی جماعت سے جدا ہوا گویا اس نے اسلام کا مضبوط کڑا گردن سے نکال پھینکا۔''●

ببعث ہا مام کی اطاعت بجالا ناقوم کافریضہ ہے،امام کی طرف ہے پیش کردہ قوانمین اور دیگر ذمہ داریاں واجب النفاذ ہوں گی، جیسے لازمی بھرتی اور مالدارطبقہ پرلگائے جانے والے سیکسز جوز کو ہے علاوہ ہوں اور ملک کوان کی اشد ضرورت ہو۔

اطاعت كالتزام مختلف آيات اوراحاديث سے ثابت ہے۔ چنانچ فرمان بارى تعالى ہے:

يَا يُنْهَا الَّذِينَ امَنُوَا اَطِيْعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَ أُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۖ

اے ایمان والو!اللّٰہ کی اطاعت کرو،رسول کی اطاعت کرواورتم میں سے جوصاحب اختیار ہوں ان کی بھی۔النساء ۴ /۵۹

اولواالاً مرسے مراد حکام بالا اور علاء ہیں، جیسا کہ فسرین اور صحابہ نے بیان کیا ہے۔ احادیث میں سے ایک حدیث بیہ۔"آپ صلی
اللّدعلیہ وسلم نے فرمایا جمہارے اوپرواجب ہے کہ تم امیر کی بات سنواس کا حکم بجالا وُخواہ تم تنگدست ہویا خوشحال، حالت اختیار میں ہویا اکراہ
میں ● دوسری حدیث ہے۔"مسلمان آ دمی پرواجب ہے کہ وہ امیر کی بات سنے اور مانے خواہ وہ اسے پہند ہویا ناپسند، ہاں البت اگر امیر

❶.....الحديث الاول رواه الترمذي والنسائي والطبراني. الثاني رواه الترمذي والشالث رواه احمد ورجاله ثقات. ◘رواه البزار عن سعيد بن عباده وفيه حصين بن عمرو وهو ضعيف. وكذا للبخاري ومسلم، والمؤطا والنسائي عن عبادة بنِ الصامت.

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الفقه الاسلامی وادلته مسبحلانشتم و اسلامی بات سے اور نہ مانے امام کی اطاعت سے خروج جائز نہیں ہے، سی ایسے سبب کو جمت بنا کر بھی خروج جائز نہیں ہے، سی ایسے سبب کو جمت بنا کر بھی خروج جائز نہیں ہونص قطعی سے منصوص نہ ہو، تا کہ امت ایک کائی اور وحدت میں جڑی رہے اور امت کا شیرازہ بھیرنے نہ پائے ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے" عنقریب بری بری باتیں ظاہر ہوں گی ، فتنے اور بی نئی سامنے آئیں گی ، جو خص امت کی جمعیت میں تفریق ڈالنا چاہے اس کا سرقام کر دوخواہ وہ جو بھی ہو۔" آپ صلی الله علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہید بھی ہے۔" اگر تم نے ایک خض پر امامت کے معاملہ میں انفاق کر کھا ہواور تمہارے پاس کوئی دوسر آخص آئے جو تمہارا عصا توڑنا چاہے یا تمہاری جمعیت میں افتر اق ڈالنا چاہے تو اسے تل کر دو۔" ایک اور حدیث ہے۔" جو خص بھی خروج کرے اور میری امت میں تفرقہ ڈالنے کے در بے ہواس کی گردن اتار کر رکھ دو۔" © رواح اسلم عن عرفی خو

اورىيدىكى امر بك كداطاعت بقدراستطاعت موتى ب چنانچفرمان بارى تعالى ب:

لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

اللدتعالي نے برنفس کواس کی وسعت کے بقدر مکافف بنایا ہے۔ البقرة ۲۸۲/۲

ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهمافر ماتے ہیں: جب ہم سمع واطاعت پر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دست اقد س پر بیعت کرتے تو آپ فر ماتے: ان امور میں جن میں تم استطاعت رکھتے ہو۔ 🗨

اوراگرامام ہے کوئی الیی خطاسرز دہوجائے جواصول شریعت ہے میل ندر گھتی ہوتو رعایا میری نرمی ، حکمت اور موعظت کے ساتھ خیرخواہی ا ازم ہے، چنانچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دین خیرخواہی ہے، صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کس کے لئے خیرخواہی ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ کے لئے ، اس کے رسول کے لئے ، اللہ کی کتاب کے لئے ، مسلمانوں کے آئمہ کے لئے اور عام مسلمانوں کے اس کے مسلمانوں کے اس کے مسلمانوں کے اس کے درواں کے اس کے رسول کے گئے ، اللہ کی کتاب کے لئے ، مسلمانوں کے آئمہ کے لئے اور عام مسلمانوں کے اس کے درواں کے درواں کے درواں کے درواں کے درواں کے درواں کی درواں کے درواں کے درواں کی درواں کے درواں کی درواں کے درواں کے درواں کی درواں کے درواں کے درواں کی درواں کی درواں کے درواں کی درواں کی درواں کی درواں کے درواں کی درواں کے درواں کی درواں کی درواں کے درواں کی درواں کے درواں کی درواں کی درواں کے درواں کی درواں کے درواں کی درواں کی

لئے ● رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ حق بلند کرنے کی بھی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔
چنانچہ ارشاد فرمایا: افضل جہاد، ظالم سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ ﴿ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے۔" تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کودیکھے تواسے ہاتھ سے روکے ،اگر اس کی طاقت بھی نہ رکھتا ہوتو دل میں اسے مختص کسی برائی کودیکھے ،اور یہ ایک طاقت بھی نہ رکھتا ہوتو دل میں اسے براسم بھے، اور یہ ایک کنز ور درجہ ہے ﴿ اگر امام میں خیرخوا ہی نہ ہوتو صبر کرنا واجب ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔" جو خص این ایسا کہ ہو وہ بالشت کے برابر بھی جماعت سے الگ ہو، سوجس نے ایسا کیا وہ جابلیت کی موت مرا۔ ●

البتهاً راہ سندا سیامی تعلیہ تقطیعیہ کے خلاف کوئی حرکت سرزد ہوتو اس صورت میں اس کی اطاعت جائز نہیں ،رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔'' اہتدت ٹی کی معصیت میں سی کی اطاعت جائز نہیں ،اطاعت تو بھلائی میں ہوتی ہے۔''ایک اور حدیث ہے۔'' اطاعت مائز نہیں جواللہ کی اطاعت نہ کرتا ہو۔''€

مسلح انقلاب ......اگر معاشرتی برائیاں بڑھ رہی ہوں اور حکومت بھی بے چینی اور اضطراب کا شکار ہوتو کیاعوام کی طرف سے سلح انقلاب حائز ہوگا؟

استنمن میں میں دوحدیثین ذکر کروں گااور پھران کے بعد فقہاء کی مختلف آراء جوانہی احادیث ہے مستبط ہیں ذکر کروں گا۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

auton 70 is and a Chalacteria describer and secundaria describer describer describer de Chalacteria de Chalacte

<sup>● …</sup>انطأر احددب لزوم الجماعة في مجمع الزوائد (٢٢٢٥) اورواه البخاري ومسلم وابو داؤد الترمذي والنسائي عن ابن عمر ـ اورداه مسسم عن ابي رقيه تميم بن الداري ـ اوه ابن ماجه عن ابي سعيد الخدري ورواه احمد وابن ماجه الطبراني والببهقي عن ابي امامة ـ اورواه احمد ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن ابي سعيد الخدري ـ وواه الطبراني بلفظ آخر وفيه متروك (مجمع الزوائد ٩/٥) ـ اسبق تخريجه

دوسری حدیث بخاری وغیرہ نے روایت کی ہے'' چنانچہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیعت کے لئے پکارا،ہم نے مع واطاعت پر بیعت کی کہ ہم حالت نشاط،اکراہ (مجبوری) تنگدی،خوشحالی میں اورحقوق میں ہمارے او پر دوسروں کو ترجیح دینے (ہر حال) میں فرمانبر داری کریں گے۔اوراہل اقتدار سے اس کے اقتدار میں جھگڑانہیں کریں گے الامیہ کہ تم ایسا کھلا کفرد کچھ اوجس کے بارے میں تمہارے یاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ثبوت موجود ہو۔''

اصل الاصول امت کی وحدت اور امت کو ایک اکائی میں پردے رکھنا ہے چنانچہ حدیث ہے۔'' جب دوخلفاء کے ہاتھوں پر بیعت ہوجائے توان میں سےایک کوٹل کردو۔'' **0** 

ان احادیث کی روشی میں صرف ایک صورت میں سلح خروج جائز ہے اوروہ یہ کہ جب امام صریح کفر کا مرتکب ہو۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں: بالجملہ جب امام ضروریات دین میں سے کسی صریح امر ضروری کا انکار کر کے ارتکاب کفر کر ہیٹے تو اسے قبل کرنا حلال ہے بلکہ واجب ہے، اگر امام امر ضروری کا انکار نہ کر بے تو اس کا قبل حلال نہیں۔ کیونکہ امام کے کفر کی صورت میں دینی مصلحت فوت ہوجاتی ہے، بلکہ قوم پر مفسدہ کا خوف ہے، گویا امام کے ساتھ قبال جہاد فی سبیل اللہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ''سمع وطاعت مسلمان پر واجب ہے خواہ اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر سمع واطاعت کا واجب ہے خواہ اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر سمع واطاعت کا کرکہ جواز نہیں۔ واجب سے مصلف جار اصول مستبط کے کوئی جواز نہیں۔ واجب سے مصلف جار اصول مستبط کے ہیں۔ واور دورہ یہ ہیں۔

اول.....وہ امیر جوریاست میں شرعی حکومت کا نمائندہ ہواس کاعوام پراطاعت کاحق ہے قبطع نظراس کے کہ کوئی جماعت یا کوئی فرداسے ناپیند کرتا ہو یا بعض ملکی معاملات میں اس کی سیاست ہے کوئی فر دراضی نہ ہو۔

دوم.....اگرحکومت ایسےقوانین یااحکام کااقدام کرے جوصراحۃ شریعت کےمنافی ہوں یاان کا دارومدارمعصیت پر ہوتو سمع وطاعت کا بنہیں

سوم......اگرحکومت جان بو جھ کر کوئی ایسامؤ قف اختیار کرے جونصوص قر آنیہ کےخلاف کھلاچیننج ہوتو یہ موقف کفر بواح ( کھلا اورصر تک کفر) کہلائے گا،اس صورت میں امیر کے ہاتھ سے اختیار حکومت لے لیناواجب ہے۔

چہارم .....اگر کھلے گفر کاار تکاب نہ ہواورامیر کو حکومتی اختیار ہے الگ کرنا ضروری ہوتو اس صورت میں واجب ہے کہ کارروائی معاشرتی اقلیت کی طرف ہے مسلح نہ ہو کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی صورت میں مسلح کارروائی ہے منع کیا ہے، آپ کا ارشاد ہے۔" جس شخص نے ہمارے اوپراسلحہ اٹھایا وہ ہم میں ہے ہیں ہے ہا ایک اور حدیث میں نے ہمارے اوپراسلحہ اٹھایا وہ ہم میں ہے ہیں ہے ہا کی وہ ہوتا ہے جوامام کی اطاعت سے نکل جائے۔ میں سے نہیں ہے ہیں میں ہے ہوامام کی اطاعت سے نکل جائے۔

● .....حجة الله البالغه للدهلوى ٢/٢ ا والحديث رواه احمد والشيخان واصحاب السنن الاربعة عن ابن عمر . ﴿حجة الله البالغه للدهلوى ٢٢٢ ا والحديث رواه احمدو الشيخان واصحاب السنن الاربعة عن ابن عسر . ﴿منهاج الاسلام في الحكم محمد اسد ص ٣٣٠ ا . ﴿ رواه مالك واحمد والشيخان والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر . ﴿ رواه احمد ومسلم عن سلمة بن الاكوع .

الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلد بشتم \_\_\_\_\_ اسلام میں نظام محکومت فقیمی طور پر بیاصول مقرر ہے کہ ہروہ اختیار کردہ عہدہ جومحتاج تعیین ہووہ محتاج معزول بھی ہوتا ہے، یعنی اہل شور کی واضح دلائل سے امیر کے معزول ہونے کی تجویز دیں پھراگر عوام کی اکثریت کی اسے تائید حاصل ہوخواہ بیمر حلہ ووئنگ سے ہی کیوں نہ ہوتو امیر معزول قرار پائے گا۔

سرار پاہے ہا۔ بعض جدید مصنفین کی رائے ہے کہ اہل شور کی اور امام کے درمیان ہونے والےنز اع کوکیمی بورڈ پر پیش کیا جائے ، پیکیی بورڈ دستوری ہو جو ماہر قاضیوں اور ماہرین قانون پرمشتمل ہوتا کہ نزاع کی الجھی ہوئی گھتی سلجھ جائے۔

یہ تعلیمی بورڈ امام کو باور کروائے کہ اس نے نصوص شرعیہ کی مخالفت کی ہے اور عام رعایا اس کی دستبرداری کی طلب گارہے، اگر امام انکار کر بے تو بورڈ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ امام کی معزولی کا اعلان کرد ہے یوں عوام اس کی بیعت سے دست کشیمجی جائے گی ④ کیونکہ اصول یہ ہے کہ''خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔' ﴿ مُحکیمی بورڈ یہ کارروائی رائے شاری سے کمل کرے۔

قد میم فقہاء کی مختلف آ راء .....امام کے خلاف خروج کے متعلق فقہاء کی مختلف آ راء ہیں۔ تاہم محدثین اور اہل سنت کہتے ہیں کہ مبر

کرنا واجب ہے اور امیر کے خلاف خروج مطلقا ناجائز ہے، ان کا استدال مختلف احادیث سے ہمثلاً آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد

ہے '' اے عبداللہ! مقتول ہو جاؤ قاتل مت بنو ان ان حضرات کی ایک دلیل بی ہی ہے کہ امام کے خلاف عدم خروج میں وحدث امت،
اہتا عیت اور اتفاق باقی رہتا ہے، نیز خروج میں بواضر رہے اور مبر میں ضرر خفیف ہے اور ضرر خفیف فتنہ سے بچنے کے لئے برواشت کر لیاجا تا

ہے، اکثر صحابہ اور تا بعین بھی امام کے خلاف خروج سے بازر ہے ہیں، بلکہ بعض صحابہ تو فتنوں سے کنارہ کش ہوگے اور خروج کرنے والوں کا

ماتھ فہیں دیا، بنابر مند اامیر کے خلاف خروج جائز نہیں الا یہ کہ امیر کھلے فرکام تکب ہو، اور جب امیر ضروریات دین یابد بہیات دین میں سے

ماتھ فہیں دیا، بنابر مند اامیر کے خلاف خروج جائز نہیں الا یہ کہ امیر کھلے فرکام تکب نہ ہو تو اس کے ساتھ قال حلال اسے بلکہ واجب ہے، اگر امیر کھلے فرکام تکب نہ ہو تو اس کے ساتھ قال حلال اسے بلکہ واجب ہے، اگر امیر کھلے فرکام تکب نہ ہو تو اس کے ساتھ قال حلال اسے بلکہ واجب ہے، اگر امیر کھلے فرکام تکب نہ ہو تو اس کے ساتھ قال حلال اور جب نہیں، تاکہ امت ایک اکائی میں جڑی رہے اور لا قانونیت نہ تھلنے پائے ۔ نیز نبی کر بے صلی اللہ علیہ وہ کہ مسلمان پر سمع وطاعت خورہ اور خورہ ہو بائید کرتا ہو یا تالپند کرتا ہو، جب تک کہ سلمان کو محصیت کا تھی تہ ہو واز نہیں۔ ''رسول کر بے صلی اللہ علیہ وہ اس کے بارے میں تمہارے پاس اللہ قائر تم کھل الفرد کھوجس کے بارے میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کھلا جوت بھی موجہ وہ ہو۔ 
موجہ وہ ہو۔ 
موجہ وہ ہو۔

معتز لہ،خوارج،زید بیاورا کثر مرجیہ کہتے ہیں:اگر ہمیں پوری طرح یقین ہو کہ ہم تلوار کے ذریعے باغیوں کوزیر کرلیں گےاور حق قائم کرلیں گے تواس صورت میں امام کےخلاف خروج واجب ہے۔

كيونكهارشاد بارى تعالى ہے:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقُوٰى مَّ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی معاونت کرو۔المائدہ ۲/۵

ين اور سوى من الله و الله على الله على

اورجو جماعت بغاوت کررہی ہواس کے خلاف قمال کرویہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے جھک جائے ۔المجرات ۹/۴۹

الحصد اسيد المرجع السابق ص ٢٣ ا وما بعدها. وواه احمد والحاكم عن عمران والحكم بن عمرو الغفاري. الغفاري. الغفاري. واخرجه ابن ابي خيثمه والدار قطني عن عبدالله بن خباب بن الارت. وحجة الله البائغه للدهلوي ٢/٢ ١.

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد شتم \_\_\_\_\_ اسلام مين نظام حكومت

## لا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلِمِيْنَ ﴿

ميرابية بهد ظالمول كوشامل نهيل \_البقرة ٢٣/٢ م

ابوبکراصم معتزلی کہتا ہے: جس کسی عادل امام پرقوم کا اتفاق ہوجائے تو خروج واجب ہے تا کہ باغیوں کا استیصال ہوجائے۔ 
ابن حزم کہتے ہیں: امام کے خلاف خروج جائز ہے کیونکہ ابن حزم کی رائے میں وہ احادیث جن میں خروج کی اجازت دی گئی ہے سے صبر والی احادیث منسوخ ہیں (یعنی احادیث محیزہ ناتنے ہیں اور صبر والی احادیث منسوخ ہیں ) نیز تعارض کے وقت دلیل محرم دلیل ملیح پر مقدم ہوتی ہے، چنا نجیفر مان باری تعالیٰ ہے:

وَ إِنْ طَآ بِفَتْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَكُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتُ إِحْلَىهُمَا عَلَى الْأَخْرَى وَ إِنْ طَآ بِفَتْ إِحْلَىهُمَا عَلَى الْأَخْرَى وَانْ طَآ بُرِاتِهِ ٩/٣٩ وَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِيْ حَتَّى تَوْنَ ءَ إِلَى آمُرِ اللّهِ الْجَرَاتِ ٩/٣٩

اورا گرمسلمانوں کے دوگروہ آپس میں لڑپڑیں توان کے درمیان صلح کراؤ، یبال تک کہوہ ان میں سے ایک گروہ دوسرے کے ساتھ زیاد تی کرے تواس گروہ سے لڑو جوزیاد تی کررہا ہو، یبال تک کہوہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔

نیز برائی کاازالہ سلمان پرواجب ہے،معصیت میں اطاعت کی کوئی حیثیت نہیں ، جو مخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ماراجائے یادین کی حفاظت کرتے ماراجائے یامظلوم ماراجائے تو وہ شہید ہے۔ 🗗

ڈاکٹر محمد یوسف موئی نے ابن حزم کی رائے کورا ج قرار دیا ہے، کیونکہ امت اسلامیہ کی صفت ہے کہ بیامر بالمعروف اور نہی عن المئکر کرتی ہے، ظلم کی روک تھام کرتی ہے، شعائر اللہ کا قیام کرتی ہے۔ تا ہم، ظالم وفاس امام کے خلاف خروج کی ایک شرط ہے کہ جو شخص خروج کی وواجب سمجھتا ہووہ معزولی کے ستحق خلیفہ کے خلاف خروج کی پوری قدرت رکھتا ہوتا کہ امت کا شیرازہ نہ بھرنے پائے اور بلاضرورت جانمیں ضائع نہ ہوں اور فتنہ نہ چھلے، چ بیرائے معتزلہ کی رائے کے قریب ہے چنانچہ قدرت وامکان کے ہوتے ہوئے معتزلہ خروج کو واجب قرار دیتے ہیں۔ چ

۲-امامت کی سپورٹ اور پشت پناہی .....مسلمانوں پرواجب ہے کہ وہ خارجی سطح پرامام کی معاونت کریں یعنی خیر و بھلائی کے امور میں خارجی سطح پر جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کے ذریعے معاونت کریں ، داخلی سطح پر بھی امام کی معاونت واجب ہے داخلی معاونت معاشر تی وعمرانی فلاح و بہود صنعتی زرعی اور اخلاقی ترتی ہے کہ جاسکتی ہے ،اس کے علاوہ مسلمان قوا نین اور احکام شرعیہ کے نفاذ ،امر بالمعروف و نہی عن المنکر کافریضہ انجام دے کرمعاونت کریں ، خیرخواہی کو مقدم رکھیں ،امام کوئی ٹی آراء وافکار سے آگاہ کرتے رہیں تا کہ سلم ریاست اچھی طرح ترتی کی راہوں پرگامزن رہے۔

معلوم رہے کہ امر بالمعر فف اور نہی عن المنکر اسلام کے اساسی اصولوں میں سے ہے اور پیفریضہ حکومت اور رعیت کے گھ جوڑ سے ادا کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے امر کا قیام اور اسلام مخالف قو توں کا استیصال ہے، چنانچیفر مان باری تعالیٰ ہے:

وَلُتَكُنُ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدُعُونَ إِلَى الْخَيْدِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَاُولِيِكَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ۞ آلٸران ١٠٣/٣٠ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہوجو بھلائی کی دعوت دے،امر بالمعروف کرے،نبی عن الْمُنْکَر کرے اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کُنْتُمُ خَیْرَ اُصَّةٍ اُخْدِ جَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤمِنُونَ بِاللَّهِ ۚ آلٸران ١٠٠/٣

السسمقالات الاسلاميين واختلاف المصلين للاشعرى ٣٨٥/٢. الفصل في الملل والنحل لابن حزم ١٤١/٣٣ ، والحديث رواه احدمد وابن حبان وابو داؤد والترمذي والنسائي عن سعيد بن زيد. انظام الحكم في الاسلام ليوسف موسى ص ١٥٨ . •مقالات الاسلاميين ٢١٢٢م. الفقه الاسلامی وادلتہ .....جلہ بھتم \_\_\_\_\_\_ اسلام میں نظام حکومت تم بہترین امت ہوجولوگوں کی نفع رسانی کے لئے بھیجے گئے ہوہتم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہواوراللہ پرایمان رکھتے ہو۔ یہود نہی عن المنکر نہیں کرتے تھےان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں :

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ بَنِيْ اِسُرَآءِيْلَ عَلَ لِسَانِ دَاوْدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ لَ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَ كَانُوا يَعْتَدُونَ ۞ الْمِنْدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ لَ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَ كَانُوا يَعْتَدُونَ ۞ المَامَده ٥/٥٥- ٢٥٥ كَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَمِيْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۞ المَامَده ٥/٥٥- ٢٥٥

بنواسرائیل کے جولوگ کا فرہوئے ان پردا کہ داور میسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت بھیجی گئی تھی ، یہ سب اس لئے ہوا کہ انہوں نے نافر مانی کی تھی اور وہ صد سے گزرجایا کرتے تھے، وہ جس برائی کا ارتکاب کرتے تھے اس سے ایک دوسر ہے کو معنیں کرتے تے ، حقیقت یہ ہے کہ ان کا طرز عمل نہایت براتھا۔ متذکرہ بالا امور کے قیام کا انتظام مؤمنین کا منصب قرار دیا گیا ہے، چنانچے فر مان باری تعالیٰ ہے:

# آ تھویں بحث: امام کے اختیارات کی حدود اور اسلام میں نظام حکومت کے اصول وقو اعد:

اسلامی حکومت میں خلیفہ کے اختیارات اور حکومت کے اصول وضوا بطمتعین ہیں، چنا نچہ حکومت فکر ونظر کی حامل ہواوراس کا مطمح نظر انسانی زندگی کی اصلاح ہواور چنا نچہ اسلامی حکومت ایمان باللّہ کی اساس پر قائم ہوتی ہے، اور نوع انسانی کی اصلاح عقیدہ اسلام کے مطابق کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔

#### وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ الْاَثْمِ ضِ

وہی تو ہے جس نے شہیں زمین کا خلیفہ بنایا ہے۔ الانعام ١٦٥/

تاہم انسان کی نظرمحدود ہے ومختلف اشیاء کے طبائع پر انسان کا احاطہ ناممکن ہے جب کہ شریت کے مقتضایات میں عموم ہے لہنداانسان پر لازم ہے کہ وہ جنرل خدائی قانون کا التزام کرے۔

ا '، خدائی قانون میںصاحب اختیاراور رعیت میں کوئی تمییز نہیں کی گئی، ہر مخص اپنی شخصی آ زادی اور شرافت انسانیہ سے نفع اٹھانے کاحق رکھتا

● .... رواه احمد والشيخان وابوداؤد والترمذي عن ابن عمر. ارواه الترمذي وقال: حديث حسن. ارواه الاصبهاني عن ابن عمر. (الترغيب والترهيب ٣/ ٢٣٠) الفقه الاسلامی وادلته .....جلد بشتم \_\_\_\_\_ الفقه الاسلامی وادلته ..... عندل وانساف کامطالبه کرسکتا ہے۔ دوسر شخص سے عدل وانصاف کامطالبہ کرسکتا ہے اور مساوات کے اصول کی رعایت کامطالبہ کرسکتا ہے۔

اسلام میں خلیفہ کے اختیارات درج ذیل ضوابط سے تعیین ہوجاتے ہیں۔

عنہ کے بعد آنے والے خلفاء کامجھی یہی وطیرہ رہا۔

اول .....خلیفه اسلامی قانون کے آگے سرنگوں ہوتا ہے، احکام اسلام کے نفاذ کا اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے، انتظامی قوانین جوصا در کئے جائیں وہ اسلام کے قواعد وضوابط کے مطابق ہوں، تاہم امام کو دوسر مے سلمانوں سے مٹ کرکوئی مزیت نہیں، جب حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنہ کو فیلے منا اللہ عنہ کو خلیفہ نامز دکر لیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ابتدائی خطبہ میں فر مایا: جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تم لوگ مجھی میری اطاعت کرکے تاب رہنی اللہ تعالی معصیت سرز دہوتو پھر مجھے تبہارے اوپراطاعت کا کوئی حق حاصل نہیں۔'' آپ رضی اللہ تعالی

دوم .....خلیفه کوقانون سازی کا اختیار نہیں حاصل چونکہ اسلام میں قانون سازی کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کو حاصل ہے،خلیفہ ارباب حل وعقد کی معاونت کے ساتھ قرآن وسنت کی روثنی میں اجتہاد کا اختیار رکھتا ہے اور مجتہدین اپنا اختیار اور عہدہ ومنصب خلیفہ سے نہیں لیتے، بلکہ اس اختیار کا دارومداران کی ذاتی صلاحیتوں پر ہوتا ہے۔تاہم اس میں حکومت کے شرعی ہونے کی بہت بڑی صغانت ہے، جب کہ بیامر مسلم ہے کہ جابر انہ نظامہائے سیاست کا قیام اس بنیاد پر ہے کہ حکومت کا اختیار اور ارادہ ہی اصل قانون ہے۔

' سوم .....حاکم اوراس کے اعوان وانصار، نظام حکومت اسلامیہ کے قواعد کے پابند ہوتے ہیں اوریہ قواعد وضوابط قر آن وسنت نے متعین کردیئے ہیں، تاہم حالات وحادثات کے مقتضاء کوسا منے رکھ کران کی تفصیل نہیں کی گئی چونکہ یہ قواعداصول کا درجہ رکھتے ہیں اور تغیر کوقبول نہیں کرتے ، یہ قواعد حسب ذیل ہیں۔

ا۔ شوریٰ .... اسلام میں نظام حکومت کا پہلا اصول مجلس شوریٰ کا ہونا ہے دراصل اسلامی نظام حکومت شورائی نظام ہوتا ہے ، چنانچیفر مان باری تعالیٰ ہے :

# وَشَاوِئهُمُ فِي الْأَمْرِ \* حَوْتَى معاملات مِين مسلمانول كساته مشاورت كرورة ل عران ١٥٩/٣ وورة كرورة ل عران ١٥٩/٣ وورة كرورة ل عران ١٥٩/٣ وورة كرورة كرورة

ان کے آلیس کے معاملات باہمی مشاورت سے طے یاتے ہیں۔الشوری ۳۸/۴۲

سنت نبویه میں بے شار تولی اور فعلی احادیث وار دہوئی ہیں جن سے مشاورت کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً حدیث ہے۔" اپنے امور میں باہمی مشاورت سے مددلو۔" ﴿ جَوَتُو مِ بھی مشاورت سے کام لیتی ہے اسے اپنے امور میں ضرورسیدھی راہ کی راہنمائی مل جاتی ہے ۔" جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانتدار ہونا چاہئے " صحرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کرزیادہ مشورہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ﴾

چنانچید حضور نبی کریم صلی اللہ علیے وسلم کثیر معاملات ووقا لکع میں صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ لیتے تھے، تا کہ صحابہ کی تربیت بھی ہو،ان کے دل بھی خوش ہوجا ئیں اوران کے مراتب بھی بلندر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا: اے لوگوں مجھے مشورہ دیتے رہو۔ مثلاً غزوہ کہ بدر کے موقع پر آپ نے جنگ کے لئے صحابہ سے مشورہ لیا تا کہ صحابہ کی جن گی استعداد کھل کرسا منے آجائے، بدر میں آپ نے پڑاؤ کے لئے جس جگہ کا انتخاب کیا اس جگہ کا مشورہ حضرت حباب بن منذر نے دیا تھا اور بیجگہ بدر میں موجود پانی کے زیادہ قریب تھی، پھر جنگ کے بعد

● .....ذكره الماور دى في ادب الدنيا والدين ص٣٨٣. ۞ورد مرفوعاً ومرسلاً عن الحسن، اخرجه عبدبن حميد والبخاري في الا دب وابن المنذر ـ ۞رواه ابوداؤد والترمذي وحسنه والنسائي ورواه ابن ماجه عن ابي هريرة ـ ۞رواه الترمذي ـ الفقہ الاسلامی وادلتہ .... جلہ بختم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۵۳۰ ۔۔۔۔۔۔۔ میں نظام میں نظام میں نظام محومت بدری قید یوں کے متعلق بھی آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورے لئے کہ آیافدیہ لے کرانہیں چھوڑ دیا جائے یا قبل کر دیئے جائیں۔ اسی طرح غزوہ احدے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشاورت کی کہ آیامہ یہ نہ سے باہر نکل کر جنگ لڑی جائے یامہ بید ہی میں رہ کرلڑی جائے ، تا ہم آپ نے اکثر نوجوانوں کی رائے بیٹمل کیا اور مدینہ سے باہر جاکر جنگ لڑی پھر جوہوا سوہوا۔

آ پِصلی اللّٰہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین بھی اسی اصول پر کار ہندر ہے، چنانچیے خلفائے راشدین روساءکو جمع کرتے اور جس معاملہ میں قرآن وسنت ہے کوئی نص نہلتی توان سے مشاورت کرتے۔

یں را ان کو سے سے رق سے میں اللہ تعالی عند نے مرتدین کے ساتھ قال کرنے اور مسکد جمع قرآن کے بارے میں ارباب حل وعقد سے چنا نچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند نے سرز مین عراق کونمازیوں کے در میان تقسیم کرنے کے بارے میں مشاورت کی ،آپ رضی اللہ تعالی عند فراج اور دیگراہم امور میں بھی مشورہ لیتے رہے۔ اہل شور کی (مشیرانِ حکومت) سے مرادا لیے ذی استعداد اہل رائے لوگ ہوتے ہیں جو اہم امور میں مشاق ہوں اور تجربدر کھتے ہوں ، گویا اہل شور کی عوام کی نمائندگی کرتے ہیں چونکہ ہر کس ونا کس سے مشورہ لین ناممکن ہیں جو اہم امور میں مشیران کادینی عالم ہونا ضروری ہے اور دینوی امور میں مشیران کا ماہر ہونا ، تجربہ کار ہونا اور خیر فواہ ہونا ضروری ہے اور دینوی امور میں مشیران کا ماہر ہونا ، تجربہ کار ہونا اور خیر فواہ ہونا ضروری ہے اور دینوی امور میں شور کی کا دائر ہ کار۔۔۔۔ اس مشاورت کی حالتھ مشاورت کر بے بشرط یہ کہ در پیش مہم میں کوئی شرعی نص موجود دنہ ہو، چنا نچے قرآن مجید میں مشاورت کا جو تھی اور انتظامی امور میں بھی مشاورت واجب ہے، تا ہم مشاورت سے در پیش معالمہ کا جو تل اور نتیجہ ساخت کے وہ نصوص مشرعیہ شریعت مقینہ بیں بلکد دنیوی امور میں بھی مشاورت واجب ہے، تا ہم مشاورت سے در پیش معالمہ کا جو تل اور نتیجہ ساخت کے وہ نصوص مشرعیہ شریعت کے واعدوضوابط اور مقاصد کے منانی نہ ہو، چنا نچے ارشاد باری تعالی ہے :

وما كان لمومن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امراً أن يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً

۔ بی مومن مرداور کسی مومن عورت کوچی نہیں ہے کہ جب خدااوراس کارسول کوئی امر مقرر کردیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی پچھاختیار مجھیں اور جوکوئی خدااوراس کے رسول کی نافر مانی کر ہے وہ صرت کے گمراہ ہو گیا۔ **⊙** 

حکومت کودر پیش معاملات خواہ امور عامہ سے تعلق رکھتے ہوں جیسے حاکم کا انتخاب، انتظامیہ کا تقرر بصوبوں کی تشکیل، حکام صوبہ کا تقرر ،
عدالت انصاف کے اعلیٰ حکام کی نامزدگی ، مالیات کی تگرانی ، سرحدوں کی حفاظت کے لئے چھاؤنیوں کا قیام ، افواج کی تنظیم ، جہاد ، وغیر حاله یا
مور خاصہ سے تعلق رکھتے ہوں جیسے دیوانی معاملات فوجداری معاملات ، عائلی معاملات روزہ مرہ زندگی میں پیش آنے والے معاملات ،
معاملات ترج وشراء وغیرہ سب میں مشیران سے مشاورت کرنا مطلوب ہے ، گویا حکومت کوقدم قدم پر شور کی کا احتیاج در پیش رہتا ہے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے :

#### وَشَاوِئُهُمْ فِی الْاَ مُو ِ اور معاملات میں ان سے مشورہ لو۔ آل عمران ۳ ۱۵۹/۳

<sup>• .....</sup>تفسير ابن كثير ١/٢٨٤، ادب الدنيا والدين للماوردي ص ٩٩٦ وسيرة ابن هشام ٢٥٣/٢، احكام القرآن للجصاص ٢٠٠٠. وتفسير الآلوسي ١٠٤٠، وتفسير القرطبي ٢٥٠/٣٠. الاحزاب(٣٦/٣٣)

الفقه الاسلامی وادلته .....جلد مشتم \_\_\_\_\_\_ اسلام میں نظام حکومت الله رتعالی مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فر ماتے ہیں :

### وَامْرُهُمْ شُوْلِي بَيْنَهُمْ ۖ

اوران کے آپس کے معاملات باہمی مشاورت سے طے پاتے ہیں۔الثوری ۳۸/۴۲

سنت نبوی سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے مختلف معاملات میں صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ لیتے تھے،جبیہا کہ پیچھے گزر چکا ہے۔

شوریٰ کی ترکیبی ہیئت .....خلفائے راشدین کے ہاں بیامرمسلم تھا کہ خلیفہ ہی مشیران کا بورڈ تشکیل دےگا، چنانچے زمان وحالات وواقعات اورظر وف کے پیش نظر خفیہ مجلس شور کا تشکیل دیا تھا اور بورڈ میں ایسے ارباب شامل کئے جاتے جوامور میں شعور وبصیرت رکھتے ہوتے۔ عصر حاضر میں حکمران اورعوامی سربراہان ورؤسا کے درمیان اتفاق ممکن ہے اور اختیار وا بخاب کے ضوابط وضع کئے جاسکتے ہیں اور ان ضوابط واصول برجو ماہرین ، تجربہ کار اور لاکق وقابل لوگ اتریں آئہیں شور کی میں شامل کیا جائے۔

ش**وریٰ کا تھکم....**.شوریٰ کے تھم میں فقہاء کا اختلاف ہے آیا کہ حاکم کے لئے شوریٰ لا زمی ہے یا اختیاری ، پھرشوریٰ کی رائے سے جونتیجہ اخذ ہووہ لازمی ہے یا اختیاری ؟

فقہاء کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ وہ امور جن میں وحی کا کوئی تھم موجوز نہیں جیسے مختلف جنگی حربے اور دشمن کا آ مناسامنا سوان میں شور کی کی تشکیل اختیاری ہے، تاکہ لوگوں کے دل خوش ہوجا کیں اور ان کے مراتبِ بلندر ہیں، چنانچے فرمان باری تعالی ہے:

#### فَإِذَا عَزَمُتَ فَتَوَكُّلُ عَلَى اللهِ الله

اور جب پخته عزم کرلوتو پھرالله پر بھروسه رکھو۔ آل عمران ٣/١٥٩

حاکم کاعز م بھی ذاتی رائے پر ہوجاتا ہے اور بھی مشیران کی رائے پر ہوجاتا ہے، نیز جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دورخلافت میں مرتدین کا مسکہ در پیش آیا تو ان کے خلاف جنگ کرنے میں اکثریت کی رائے منفی تھی حتی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی جنگ کے حق میں نہیں تھے، تاہم صدیق اکبر ضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے پڑھل کیااور فر مایا: اللہ کی شم اگر ریاوگ جھے رسی دینے سے انکار کریں گے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کودیتے تھے میں ان کے ساتھ ضرور جنگ کروں گا۔

فقہاء کی دوسری جماعت کا کہنا ہے کہ حاکم پرمثیران کی غالب رائے لازم ہے، کیونکہ قرض میں اس کا حکم ہے،رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا اس پڑمل رہاہے اور آپ کے بعد صحابہ کرام رضی الله عنہم بھی اس پر کاربندر ہے۔

میری رائے ہے ہے کہ شور کی ہر جاتم کے لئے واجب اور ضروری ہے، اور شور کی کی مشاورت سے کوئی نتیجہ نظر واس کی پابندی اور الترام ضروری ہے، مفسرین نے اس پر جزم کیا ہے، • کیونکہ شور کی کی تشکیل کا دارہ مدار حکمت وصلحت پر ہے اور شور کی کی مشاورت سے مہمات کاحل بسہولت نکل آتا ہے۔ اور یوں امیر کا ایک ہی رائے پراڑے رہناظلم اور استبداد بلکہ ڈکٹیٹری ہے۔ کیونکہ اسلام کے حکم کا دارہ مدار اصول شور کی پر ہے، اور اس سے اسلامی نظام دوسر نظام ہوسے سیاست سے متاز ہوتا ہے، نیز اسلاف کا بھی یہی وطیرہ رہا ہے، متذکرہ بالاساری تفصیل تب ہے جب امام اپنی رائے کے معیاری اور درست وصواب ہونے کے بارے میں اہل شور کی کہ مطمئن نہ کر سکے اور نہ ہی اہل شور گی کا مسکلہ در پیش آیا تو حضرت ابو بکر صدیون نظر مصدر ہو چنا نچے جب مرتدین کی سرکو بی کا مسکلہ در پیش آیا تو حضرت ابو بکر صدیون سی اللہ تعالی عنہ کو اپنی رائے پر کمال شرح صدر حاصل تھا اور بار بار مسلمانوں کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کرتے رہے، جمع قرآن کے مسکلہ میں بھی یہی صورت پیش آئی۔ یہاں تک

<sup>■ ....</sup>تفسير طبري ۳۳۳/۷، تفسير القرطبي ۴/۹۳، ابن كثير ۱/۰۲۳.

.الفقه الاسلامي وادلته ...... جلد شتم ...... اسلام مين نظام حكومت

کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا سید کھول دیا ،جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا ،اسی طرح سرز مین عراق کی تقسیم کے مسئلہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رائے پر مصمم رہے یہاں تک کہ مسلمانوں کا شرح صدر بھی ہوگیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق ہوگئے، گویا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر سب کا اجماع ہوگیا ،جیسا کہ امام ابویوسف نے کتاب النحروج میں ذکر کیا ہے۔

رہی بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوآپ خطاء سے معصوم تھے، آپ پروحی نازل ہو تی تھی ، آپ کوشور کی کی کوئی حاجت نہیں تھی بایں ہمہ آپ علیہ السلام صحابہ سے مشورے لیتے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کی مشاورت اس لئے تھی تا کہ صحابہ کے دل خوش ہوجا کے سے مشروت سن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں: اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں: اللہ تعالی کو علم تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشیران کی حاجت نہیں تھی لیکن امت کے لئے ایک سنت کا قیام ضروری تھا، چنا نچہ اس آپ سے کا بہی معنی ہے:

#### فَإِذَا عَزَمُتَ فَتَوَكُّلُ عَلَى اللهِ الله

جب آپ عیز م کرلیس توالله پر بھروسه کرلو۔ آل عمران ۱۵۹/۳

یعنی جب شوریٰ کے بعد کسی نتیجہ پرآپ کی رائے قطعی ہوجائے تو اپنا تھکم چلانے میں اللہ پربھروسہ کرلو۔ چنانچہ آپ کے لئے جواصلح اور صواب ہےاس کاعلم صرف اللہ کو ہے،اس کاعلم نہ آپ کو ہے نہ آپ کے اصحاب کو بیہ چی نے ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ بیاللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شور کی ہے بے نیاز تھے،لیکن اللہ تعالیٰ نے شور کی کومیری امت کے لئے رحمت قرار دیا۔

" سوجو خص اہل شوری سے مشورہ لیتا ہے وہ درست وصواب سے نہیں چوکتا، اور جومشاورت نہیں کرتاوہ کج روی سے نہیں نج سکتا۔"ابن عطیہ کہتے ہیں: شوری قواعد شریعت اور عزائم احکام میں سے ہے سوجو حکمران اہل علم اور اہل دین سے مشوری نہیں لیتا اسے معزول کر دینا واجب ہوجا تا ہے۔" یہ ایسااصول ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں، اللہ تعالیٰ نے مونین کی مدح کرتے ہوئے فرمایا:

#### وَ أَمُرُهُمْ شُولُ ي بَيْنَهُمْ الثوري ٣٨/٣٢

ابن ابی خویز منداد کہتے ہیں:امراء جن مسائل کاعلم نہیں رکھتے ان میں علاء سے مشورہ لینا داجب ہے،اسی طرح امراء کو در پیش مسائل جو امور دین بمسکری معاملات ،نئ حچھا وُنیاں قائم کرنے ،مصالح عام ،مشیران ،وزاراءاور عمال کے متعلقہ امور ملکی وعرانی مسائل میں مشورہ لینا داچہ سر ہے

اسلامی مجلس شوری اورخود ساختہ نظامہائے قانون میں مشاورتی کونسل میں فرق بیہ ہے کہ اسلام میں مجلس شوری مقنفہ نہیں ہوتی بلکہ مجلس شوری محض اللہ تعالیٰ کے تھم کا انکشاف کرتی ہے، اس لئے مجلس شوری اسلامیہ میں قلت وکثر ت کو یکساں سمجھا جاتا ہے۔

اس میں کثرت رائے کوتر جی نہیں دی جاتی ، جب کہ خوساختہ نظامہائے سیاست میں مشاورتی کونسل مجلس قانون ساز (مقننہ ) ہوتی ہے اس لئے اکثری رائے پڑمل درآ مد حکمران کے لئے ضروری ہوتا ہے۔

۲۔عدل .....اللہ تعالیٰ کے حکم کا نفاذ عدل ہے یعنی ایسے فیصلے اور احکام جوشریعت ساویہ کے عین مطابق ہوں، عدل ہر حاکم پر واجب ہے، حتی کہ انسان ہوں معلیٰ ہے خواہ عدل واجب ہے، حدل وانصاف ہی اسلامی حکومت کی اساس ہے اور حکومت کا بہی مقصود اصلی ہے خواہ عدل کے محتاج مسلمان ہوں یا غیر مسلم کیونکہ عدل وانصاف ہی دنیوی اور ضروری زندگی کا قوام ہے، اسی کی بدولت آسانوں اور زمین کا قیام ہے، عدل وانصار ہی پر حکومتوں کا دارو مدار ہوتا ہے، رہی بات ظلم وجورکی سووہ تدن اور معاشرہ کی تباہی ہے اور حکومتوں کے زوال کا

<sup>● .....</sup>تفسير الطبرى ٣٣٥/٤ ، تفسير القرطبي ٩/٣٠٠.

قرآن میں بہت ساری آیات میں عدل وانصاف کی ترغیب دی گئی ہے اور اس موضوع کوا حادیثِ نبویہ نے اور زیادہ مؤکد کیا ہے، صحابہ نے لوگوں کے درمیان عدل وانصاف قائم کر کے مثال رقم کی ہے۔

چنانچ فرمان بارى تعالى ب:

اِنَّ اللهُ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ الْحَلَامِ ٥٠/١٦ الله تعالى عدل وانصاف اوراحسان وبھلائى كائتم ديتا ہے۔ وَ إِذَا حَكَمُنتُمُ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدُلِ \*

اور جبتم لوگوں کے درمیان فیصلے کروتو عدل وانصاف کے ساتھ فیصلے کرو۔النساء ۴۸۸

ثُمَّ اللَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي آحُسَنَ وَ تَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَ هُكَنَى وَ مَحْمَةً لَعَنَّهُمُ بِلِقَآءِ مَ بِهِمُ يُؤُمِنُونَ ﴿ ثُمَّ اللَّيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَ تَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَ هُكَنَى وَ مَحْمَةً لَعَنَّهُمُ بِلِقَآءَ مَ بِهِمُ يُؤُمِنُونَ ﴿ ثُمُ اللَّهُ اللّ

اور جبتم کوئی بات کہوتو انصاف ہے کہواگر چتہہیں اپنے قریبی رشتہ دار کے متعلق ہی کوئی بات کیوں نہ کہنی ہو۔

ایک اور آیت میں و شمنوں کے ساتھ بھی عدل وانصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے:

آلَيُهَا الَّذِينَ اَمَنُوا كُونُوا قَوْمِيْنَ بِلِهِ شُهَى آءَ بِالْقِسْطِ وَ لَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَى اللَّ تَعْدِلُوا لَمْ اِعْدِلُوا لَمْ الْمَوْدُونَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَ اللَّهُ الل

۔ جس دن( دہشت کے مارے ) آئیھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گ

ای طرح احادیث نبوید میں عدل وانصاف کو واجب قرار دیا گیا ہے اور ظلم کو حرام قرار دیا گیا ہے، چنا نچے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔" یہامت برابراس وقت تک خیر و بھلائی پر قائم رہے گی کہ جب کوئی بات کہتو تھے کہے، جب کوئی فیصلہ کر سے قدی وانصاف کے ساتھ کر سے اور جب اس سے رحمت کا مطالبہ کیا جائے تو رحمت کر ہے۔" آ ب سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔" اللہ تعالی کو محلوق میں سب سے زیادہ مجبوب عدل کرنے والا امام ہے۔ آ ایک اور حدیث قدی ہے۔" اللہ تعالی فرماتے ہیں: اے میر سے بندو! میں نے اپنے اور ظلم حرام کر دیا ہے اور اپنے تمہمارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے، لہذا ایک دوسر سے پرظم مت کرو۔" کی ظلم سے بچو کیونکہ ظلم روز قیامت کی تاریکی ہے۔" کی تاریکی ہے۔" ک

یداسلام کی زبردست خصوصیت ہے کہ اسلام حاکم مجکومین اور ساری کی ساری انسانیت کوعدل دانصاف فراہم کرتا ہے چنانچیہ جملہ معاملات خواہ عدلیہ کے متعلق ہوں یا نجی سطح کے معاملات ہوں، ٹیکس وخراج ہویا زکو ۃ وصد قات، حدود وقصاص ہویا شہادت وقضا الغرض قول وقعل،

● .....النظريات السياسية الاسلامية للريس ص ٠ ٢٨، مقدمه ابن خلدون ص ١٩ ٣١٠ وواه احدمد والبزار والطبراني عن ابي موسى ـ الله ورواه الترمذي والطبراني في الاوسط عن ابي سعيد ـ ارواه مسلم عن ابي ذر الغفاري ـ ارواه مسلم واحمد والبخاري في الادب المفرد ـ

. الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد مشتم \_\_\_\_\_\_\_ ، الفقه الاسلامي وادلته .....جام ۵ مسام . - اسلام مين نظام حكومت بیوی،اولاد،فکرورائے میںعدل وانصاف واجب ہے۔

افلیتوں کے ساتھ عدل وانصاف اور تدبیر وسیاست ..... میں بالخصوص اس ٹا کی (Topic) کے ذریعہ ایسے دعویداروں کی

تر پد کرنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہاسلام میں اقلیتوں کونظر انداز کیا جاتا ہے اورانہیں حقوق نہیں مل یاتے ، جب کہاسلام نے اقلیتوں کے حقوق واصح اورمتعین کردیئے ہیں بلکہ بہت سارے مواقع میں اسلام نے چتم یوثی برٹی ہے، چنانچہ اقلیتیں مسلمانوں کے ساتھ حقوق میں برابر ہیں،اقلیتوں پرتمام تر ذ مدداریاں عائد نہیں کی کئیں،اسلام میں آفلیتوں کو کھلی ندہبی آ زادی دی گئی ہے،اور کسی غیرمسلم کواسلام پرمجبور کرتا روانہیں رکھا گیا ،اقلیتوں کے افراد،ان کے اموال،ان کی عزت اوران کی عبادت گاہوں پر جارحیت ناجائز ہے چنانچے رسول کریم صلی اللہ عليه وسلم كاارشاد ہے۔'' اے لوگوہوشيار رہو! سوجس مخص نے كسى معاہد كے ساتھ ظلم كيايا اس كے حقوق ميں كمي كوتا ہى كى يااس كى طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالا یااس کی دلی رضا مندی کے بغیراس ہے کوئی چیز ہتھیائی تو میں قیامت کے دن اس کا طرفدار ہوں گا۔' 🗨 ایک اور حدیث میں ارشا دفر مایا نے'' جس شخص نے کسی ذمی کواذیت پہنچائی میں اس ذمی کا طرف دار ہوں گا اور میں جس کا طرف دار ہوگیا تو روز قیامت اسے غالب کر دوں گا۔' 🍑

سات فا نون کی نظر میں مساوات .....عدل کا وسیع مفہوم مساوات کوبھی شامل ہے کیونکہ عدل، معاملات، قضایا۔حقوق اورملکیتوں میں یکسانیت کامقتضی ہے،حضرت ابوبکرصدیق رضی الله تعالی عند نے اس مضمون کوان الفاظ میں بیان کیا۔'' تمہارے درمیان جو شخص کمزور ہے وہ میرے نز دیک قوی ہے یہاں تک کہ میں اس کاحق اسے دلا دوں اور جو شخص تمہار نے درمیان قوی ہووہ میرے نز دیکے ضعیف ہے یہاں تک کہاس ہے حق لے کرحق دار کود ہے دوں ،انشاءاللہ'' حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامشہور خط جو آپ نے حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہ کولکھا تھا میں ہے۔'' لوگوں کواپنے سامنے حاضر کرنے میں ،اپنے عدل وانصاف میں اور ا پنی مجلس میں ان سے محمواری اور مساوات سے پیش آ ؤ، یہاں تک کہ شریف آ دمی ، کوئی طمع نہ کرےاور کمزورتمہارے انصاف سے

رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے لوگوں کے درمیان کھڑی تمام امتیازی عمارتوں کومنہدم کردیا ہے چنانچہ بخاری ومسلم نے حضرت عا کشدر ضی الله تعالی عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ آ پ صلی الله عليه وسلم نے فر مایا تم سے پہلے قوموں کواس لئے ہلاک کردیا گیا کمان میں سے جب کوئی شریف آدمی چوری کرتا تواہے چھوڑ دیتے اور جب کمزور آدمی چوری کرتا تواس پر حدجاری کرتے قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمر کی جان ہے! بالفرض اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔

م احتر ام انسانیت .....عزت واحر ام بر خص کا فطری حق ہے اور اسلام نے نہ صرف اس کی بھر پور رعایت کی ہے بلکہ اسے ممل تحفظ بھی فراہم کیا ہے،انسانی احتر ام کواسلام نے حکومت کااصل الاصول اوراساس قرار دیا ہے، چنانچیسی انسان کےاحتر ام وعزت کو یا مال کرتا جائز نہیں، ہرانسان کا خون، جان،عزت ومال قابل احترام ہے،خواہ کوئی انسان نیکو کار ہویا بد کار،مسلمان ہویا غیرمسلم، کیونکہ اسلام میں جو سزائیںمقرر ہیں بھی تو وہ محض زجروتو بیخ کے لئے ہیں،اذیت وعذاب دینے کے لئے نہیں،شریعت پیں کسی انسان کو گالی دینا،اس کا **نداق** ا**ڑانا،** بےعزتی کاموردٹھبرانا حلالنہیں، جیسے کہانسان کامثلہ جائزنہیں نہ زندہ کانہ مردہ کا،اگر چہکوئی جنگی ب<sup>تم</sup>ن ہی کیوں نہ ہو،اسی *طرح* بطور سزاکسی انسان کوجھوکارکھنا، پیاسارکھنا،کسی پرغارتگری ڈالناحلال نہیں قرآن مجید میں انسانی شرافت،عزیت ووقاراوراحتر ام کواعلانیے طور پرواضح کیا گیاہے چنانچ فرمان باری تعالی ہے:

<sup>● .....</sup>رواه ابو داؤد والبيهقي. ﴿رواه الخطيب في تاريخه عن انس وهو حديث حسن.

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد بشتم مين نظام حكومت

## وَلَقَدُ كُرَّمُنَا بَنِيَّ ادَمَ

حقیقت میں ہم نے اولا وآ وم کوعزت و تکریم عطاکی ہے۔الاسراء ۱۸ م

رسول کریم صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے:

"بالتقين تهارى جانيس بتهار اموال اورتهارى عزتين تهار اورحرام بين" •

2-آ زادی ..... زادی انسانی شرافت وعظمت کالازمه ہے اوریہ ہرانسان کا فطری حق اور مقدس خدائی سرمایہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پراپنے والی حضرت عمر و بن العاص رضی الله تعالیٰ عنہ سے فرمایا:'' اے عمر واقع نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کردیا ہے حالانکہ ان کی ماؤں نے آئیس آزاد جناہے۔''

حاکم پرواجب ہے کہ وہ دینی فکری،سیاسی،تدنی مظاہر میں رعایا کوشری صدود کے اندرر ہتے ہوئے آزادی فراہم کرے، چنانچ قرآن نے علامیطور پرانسان کوعقیدہ کی آزادی فکری آزادی اور قول کی آزادی دی ہے۔

اعتقادی ودینی آزادی ....اسلام نے انسانوں کواعتقاد اور دین کی آزادی دے رکھی ہے، قرآن نے صراحة اکو ادم علی اللدین کو ممنوع قرار دیا ہے چنانچ فرمان باری تعالی ہے:

لا ﴿ الْكُوالَا فِي الدِّيْنِ اللَّهِ قَدُ تَنَّبَيَّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْعَيِّ وَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْ

کیاتم نے لوگوں کومجبور کیا تا کہ وہ مؤمنین بن جائیں؟ پنس ۹۹/۱۰

چونکہ وہی اسلام معتر ہے جونلی رجحان اورشرح صدر کے ساتھ قبول کیا ہواوروہ اسلام معترنہیں جونلواریا اکراہ کے زور سے قبول کیا جائے، بیاس لئے ہے تاکہ عقیدہ دلوں میں راسخ ہوجائے، اگر زور وجر سے اسلام قبول کیا گیا تو وہ سریع الزوال ثابت ہوگا اور اس کی حکمت فوت ہوجائے گی چنانچے فرمان باری تعالی:

#### فَهَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُلُ

جوجا ہے ایمان کی دولت سے سرفر از جوادر جوجا ہے کفر برمصرر ہے۔الکہف ۲۹/۱۸

اعتقادی آ زادی شعائر دینیه کوآ زادی سے اپنانے پر ملتج ہوتی ہے، چنانچہ نمیں حکم دیا گیا ہے کہ ذمیوں کو اپنے حال پررہنے دیا جائے اوران . کے ادیان کے ساتھ نہ چھٹرا جائے ، ان کے کنیبوں اور عبادت گا ہوں کو جارحیت کا نشانہ نہ بنایا جائے ، انہیں بھی وہی حقوق حاصل ہیں جو مسلمانوں کو حاصل ہیں اور ان پر بھی وہی سزائیں ہیں جو مسلمانوں کی سزائیں ہیں۔ ان کے عقائد کے متعلق ان کے ساتھ کلام اور مباحثہ حکمت و دانش بڑمی اور حسن سلوک کے ساتھ کیا جائے ، چنانچے فر مان باری تعالی ہے :

وَ لا تُجَادِلُوٓا اَهُلَ الْكِتْبِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْهُمُ وَقُولُوٓا امَنَّا بِالَّذِي أَنْزِلَ اللَّيْئَا وَ اُنْزِلَ الدِّكُمُ وَ اللَّهُمَا وَ اللَّهُمَّا وَ اللَّهُمُّمُ وَاحِدٌ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۞اسْمَبوت٣٧/٢٩

الل کتاب کے ساتھ نہایت المجھے طریقے ہے نجادلہ ومباحثہ کرو، ہاں البتہ اہل کتاب میں ہے جن لوگوں نے ظلم کیا ہے (وہ اس زی کے ستی نہیں) اور تم کہو کہ ہم اس خاست ہم اس ذات پر ایمان لائے جس نے ہماری طرف وی نازل کی اور تبہاری طرف بھی، ہمارا معبود اور تبہار المعبود واحد ہے اور ہم اس کے آگے سرگوں ہیں۔

فکر وقول کی آز ادی ..... اسلام نے فکر ونظر اور تدبیر کی ترغیب دی ہے، بداس لئے تا کہ انسان عقل و منطق کی و ساطت سے

#### انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّلُواتِ وَ الْأَنْمِ ضِ<sup>لَ</sup> غوروْكركروآسانوں اورزمین میں کیاہے؟ پیس ۱۰۱/۱۰

چنانچقرآن مجید کی بے شارآیات میں اسلامی نظام وعقیدہ بیان کیا گیا ہے اور پھران آیات کا اختتام ایسے الفاظ پر کیا گیا ہے جن کامضمون فکرو تدبر ہوتا ہے مثلاً:

يعلمون يعقلون يتفكرون يتدبرن لاولى الالباب وغير ذالك

کیا پیلوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں تا کہان کے دل آیسے کھر جا کیں جن سے سیجھ سیس اوران کے کان ایسے کھر جا کیں جن ان کی آئکھیں اندھی نہیں بلکہ ان کے دل اندھے ہیں جوان کے سینوں میں پڑے ہیں۔

اسلام کے مفہوم میں آزادی میں تجزی نہیں، چنانچہ اسلام میں جانب دین، سیاست اور مدنیت نے جدا آئییں، اگراد کام دین کے نفاذ میں کوئی خطاواقع ہویا اسلامی سیاست میں کوئی خطاواقع ہویا اسلامی سیاست میں کوئی دراڑ پڑے یا آزاد دیوانی شخصی معاملات میں خلل پڑے تو ہر مسلمان اس پر نفتہ وتیمرہ کرسکتا ہے اور خطاکی بجائے درست وصواب کی رائے دے سکتا ہے۔ جیسے کہ ایک مرتبہ مہرکی گرانی کے مسئلہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا۔ عورت نے درست کہا، عمر سے خطا ہوئی۔ اس طرح ایک مرتبہ تقسیم جھٹر پڑی، اس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعلیہ وسلم پر اعتراض کردیا اور کہا: اس تقسیم میں عدل وانصاف نہیں کیا گیا اور نہ بی اس کی تقسیم اللہ کے واسطے گئی ہوئی علیہ السلام پر دیم کرے، اس حکمیں زیادہ انہیں اذبیت پہنچائی گئیں گروہ صبر کرجاتے۔''سیرت میں اس جیسے بے شاروا قعات ہیں۔

کا قوم کی نگرانی اور حاکم کی جوابد ہی .....جس قوم نے امام کواختیار سونیا ہے امام اس کی نگرانی اور رقابت کے آگے سرنگوں ہوتا ہے،
اگرامام عدل وانصاف کرے اوراحکام شرع کا نفاذ کرے تو اس کی اطاعت واجب ہوتی ہے اورا گرظم کرے اور شخرف ہوجائے تو قوم اس سے
اختیار واپس لے لے اور کسی دوسرے موز وں شخص کو نمتخب کرلے ، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ علامہ ایجی کہتے ہیں: قوم امام کو معز ول کرنے کا
اختیار رکھتی ہے اگر امام معز ولی کا مستحق ہو۔' ابن حزم امام کی ذمہ داریاں ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔ امام واجب الطاعت ہے جب تک وہ
کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابندر ہے، اگر ان دونوں میں سے کسی ایک چیز میں بھی اس سے کو تا ہی ہوگئ تو اسے اس غلطی
کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابندر ہے، اگر ان دونوں میں سے کسی ایک چیز میں بھی اس سے کو تا ہی ہوگئ تو اسے اس غلطی
کی جگہ کی دوسرے خص کو امام مقرر کیا جائے گا۔

اس ساری تفصیل سے بیات کھل کرسا ہے آ جاتی ہے کہ امام اپنے افعال وتصرفات کا قوم کے سامنے جوابدہ ہے جیسے کہ وہ اس عظیم ذمہ داری کا اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی آخرت میں جوابدہ ہوگا۔ چنانچے فرمان باری تعالیٰ ہے : . الفقه الاسلامي وادلته ...... جلد شختم ستائي ساري و بريام و مريد سيري و و و درايه بريري و و أن سريم و مين زيا لمسطور بريوني و يودور

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا لا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا اللهَ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞

ا ہے ایمان والو! الله اور رسول سے خیانت نہ کرواور نہ ہی آپس کی امانتوں میں خیانت کرواور تم جانتے ہو۔ الانفال ۸/۲۷

حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: '' تم میں سے ہر خص نگہبان ہے اور وہ آپی نگہبانی کے متعلق جوابدہ ہوگا،امام بھی نگہبان ہے اور وہ آپی نگہبانی کے متعلق جواب دہ ہوگا۔'' 🛈 آپ نے رہ بھی فر مایا: جس امیر کو بھی مسلمان رعیت کا اختیار سپر دہواور پھر وہ اپنی رعایا کو دھوکا دسے ہوئے مرجائے، اس پر جنت حرام کر دی جاتی ہے۔ 🇨

۔ خلیفہ کواس ذمہ داری اور مسئولیت کی گراں باری کا شعور ہونا چاہئے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فر مایا تھا:اگر فرات کے ساحل ہے کوئی بکری بھی گم ہوجائے تو مجھے خوف ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کے متعلق مجھ سے سوال کرے گا۔

اور جب قوم حاکم کی معزولی سے عاجز آ جائے جیسا کہ ماضی میں ہوتار ہاتو اس کا بیمعنی قطعانہیں کہ اس حاکم کی حکومت قانونی اور شرعی ہے، بلکہ سکوت امرواقع کا اقرار ہوتا ہے کیونکہ قاعدہ ہے۔'' ضرورات ممنوعات کومباح کردیتی ہیں۔

امام کاعوام البّاس کےساتھ علاقہ (تعلّق)..... چنانچ خودفطرت ہی درج ذیل علاقات کی مقتضی ہے۔ ا....ام حقیقہ تامیں سول کر پیمسلی الڈیل سلم اور خلفار ئراشدین کاخلیفہ ہوتا سرلانہ لاس کر کیرضروری سرکی وہ کیا۔

ا.....امام حقیقت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا خلیفہ ہوتا ہے لہٰذا اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ کتاب وسنت کا پابند ہو۔

٢.....امام كودار الاسلام مين موجود مسلمانون اور ذميون يرولايت عامه حاصل موتى ہے۔

لہذاامام کے جمله تصرفات مصلحت عامه کے تحت ہوں۔

سسسامام کواپنے عمال،امراء،وزراء،مشیران،قضا ۃ اورملاز مین وغیر ہم کی چاپنچ پڑتال اورتفیش دیحقیق کاپورااختیار حاصل ہوتا ہے۔ سمسسامام کاعوام الناس اور رعایا کے ساتھ علاقہ (تعلق) ایسا ہی ہوتا ہے جیسے امانتدار خادم کا اپنے مخدوم کے ساتھ ہوتا ہے،لہذا امام پر واجب ہے کہ رعایا کے لئے دائکی سعادت،خوشحالی اور امن کی فضا پیدا کرے اور وہ خودرحم دلی،خداتر سی اور اخلاص کا پیکر ہو، جبر واکراہ اور ضرر رسانی سے کنارہ کش ہو۔

اسلام میں ریاست کا سرچشمہ .....جدیدنظام سیاست میں آئین کوریاست کا سرچشمہ مجھاجا تاہے،ارکان حکومت کے سیاسی اختیار سے قوانین کا صدور ہوتا ہے اوروہ اپنے تئیں آزادی پر پابندی عائد کرتے ہیں ،ٹسکسز لاگوکرتے ہیں،مجرموں کوسز ادیتے ہیں تاکہ امن کی تقینی حالت پیدا ہواور لا قانونیت کا خاتمہ ہو۔

تاہم شروع میں ہی مختلف مفکرین سوچنے پرمجبور ہوئے کہ ریاست کیسے وجود میں آتی ہے اور ریاست کا سرچشمہ کیا ہے، تاہم اس ضمن میں چند نظریات اہمیت کے حامل ہیں ہم ذیل میں ان نظریات کا سرسری جائزہ لیں گے۔

اصل خداوندی کا نظریہ...سیاس ماہرین کی ایک جماعت "اصل خداوندی کانظریہ 'رکھتی ہے،اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیااورزمین پر بھیجا،اسے ابتداہی سے یہ تقدس فریضہ سونیا۔

چنانچہ حاکم یاباد شاہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا نفاذ کر تاہے گووہ اللہ کا ویک اور زمین پراس کا خلیفہ ہوتا ہے، حاکم نفاذ احکام میں مطلق العنان ہوتا ہے اس پر تنقید کاکسی کوچی نہیں ہوتا قرون وسطی میں اس نظریہ کی سیادت رہی ہے۔

اسلام اس نظریہ کے ق میں نہیں ہے کیونکہ اسلام مطلق العنائی حکومت حاکم کونہیں دیتا، چنانچ فرمان باری تعالی ہے:

<sup>● ....</sup>رواه الشيخان وابو داؤدوالترمذي عن ابن عمر ـ ﴿ رواه مسلم عن معقل بن يسار ـ

.الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد بمثتم \_\_\_\_\_\_ اسلام مين نظام حكومت

فَذَكِّرُ اللَّهُ النَّكَ مُذَكِّرٌ أَن لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُضَّيْطِرِ ﴿ لَسُتَ عَلَيْهِمْ بِمُضَّيْطِرِ

آ پ نصیحت کریں، آپ کامنصب پس نصیحت کرنا ہے، آپ کوان کفار پرمسلط نہیں کیا گیا۔ الغافیة ۲۲-۲۱/۸۸

فَمَا آثر سَلْنُكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ﴿

مم نے آپ کوان لوگوں پرنگران بنا کرنیکس بھیجا۔الثوری ۳۸/۳۳

وَ مَا أَنْتَ عَلَيْهِمُ بِجَبَّامٍ نَ٥/٥٠٣

آپکوان لوگوں پر جبر واستبداد کرنے والا بنا کرنہیں بھیجاہے

حدیث میں ہے کہ ایک اعرابی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اوروہ مارے خوف کے کانپ رہاتھا، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: نہ تو میں کوئی بادشاہ ہوں اور نہ ہی ظالم ہوں۔' ● ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فر مایا: اللہ کی قسم میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں جو تہمیں زبرد تی غلام بنالوں، میں تو بس تمہیں میں سے ایک آ دمی ہوں، میں تمہارے لئے ایسا ہی ہوں جیسے کسی میٹیم کا سر پرست جواس کی اور اس کے مال کی نگرانی کرتا ہے۔

معاہدہ عمرانی کا نظریہ .....یروسو(1778-1712 Rousseau) کا نظریہ ہے،روسو کے زندیک انسان کی فطری زندگی اگر چہ وحشیان تھی کیکن اس میں ہرانسان آزاد، مرفدالحال اورخوش باش تھا، پھر تدنی نزندگی نے انسان کی خوشیاں اور آزادی چھین لی، اب زندگی اس قدر پیچیدہ ہوگئی کہ پھر سے فطری زندگی کا حصول ناممکن ہوگیا، لیکن اس کی کوکسی نہ کسی طرح پورا کیا جائے، لہذا تمام انسان مل کراپنی اپنی اپنی انفرادیت کو اجتماعی معاشرہ میں جذب کرلیس، اس طرح اس معاشرے کے حکام کی انتباع حقیقت میں اپنی ذات کی انتباع ہوگی اور کوئی فرد کسی دوسرے کامحکوم نہیں ہوگا۔ ◘

اس نظریدگی روسے عوام سیاسی اختیار اور قوت کا سرچشمہ ہے ، عوام ہی کو قانون سازی کاحق حاصل ہے ، عوام ہی حکام کی معاون ہوتی ہے وہی حکام کو اب ڈیموکر کیں وہی حکام کو اختیار اور سیادت سونیتی ہے ، کیکن پینظر پیر مطلق العنانی حکومت اور استبداد سے نہیں روک سکتا ، اگر چہ اس نظر پیرنے اب ڈیموکر کیلی کی صورت اختیار کرلی ہے۔ کی صورت اختیار کرلی ہے۔

اسلام قانون سازی کاافتیار توم کوسو پنے کے تق میں نہیں بلکہ قانون سازی کاافتیار صرف اللہ تعالی کو حاصل ہے اور عوام زمین میں خلافت کی علمبر دار ہے، جب کہ خلیفہ، اس کے اعوان وانصار، ولا قوقضا قامور دین میں قوم کوتی حاصل ہوتا ہے کہ وہ حکام کونسیحت کرے آگران سے غلطی اور برائی سرز دہوتو انہیں درتی کی راہ دکھائے، آگر منحر ف ہوں تو انہیں معزول کر دیں، چنا نچہ حاکم بیعت کے ذریعے تو م سے اختیار حاصل کرتا ہے، اس تفصیل کی روشی میں سیادت کا اختیار حقیقت میں توم کو حاصل ہوتا ہے اور قوم مؤکل اصلی ہے جب کہ حاکم نائب اور وکیل ہوتا ہے، عوام مسلم معاشرہ یا اسلامی جمہوریت میں آسان اور اخلاقی قوانمین کی یابند ہوتی ہے۔

تویااسلام میں سیادت اور حکمرانی کا دارومدار حق انسانی پر ہے جوشریعت سے ناشی ہوتا ہے،اس لیے اسلامی ریاست میں عوام اور شریعت دونوں کے پاس سیادت ہے، گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اقتداراعلی صرف اللہ کے لئے ہے، لہذا جملہ احکام ومعاملات میں اصول شریعت کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ € استاذ مرحوم عبدالو ہاب خلاف لکھتے ہیں۔ ●

" بیا قتد اراعلی جواسلامی حکومت کو حاصل ہوتا ہے ہر دستوری حکومت اس کی امین ہوتی ہے، چونکہ خلیفہ کوسلطنت اور حکومتی اختیار عوام

● .....الحديث وردعن ابسي هريرة (الاحياء للغزالي ٣٣٨/٢) عمايده عمراني كنظريكويس نے قدرت تفصيل سے بيان كرديا ہم يد تفصيل كے لئے و يكھئے، اسلام اورجد يدعمراني وسياكي افكار ص ١٣٥ از ايس، ايم شاهد. ١٤ المنظريات السياسة الاسلاميه للريس ص ٣٠٠ مقاصد الشريعة الا سلاميه للاستاذ علال فاسي ص ٣٠٩. ١٤ السياسة الشرعية ص ٥٨. الفقد الاسلامی وادلته .....جلابه شم \_\_\_\_\_\_ اسلام میں نظام حکومت میں اسلامی وادلتہ ....جلابه شم میں نظام حکومت سے ملا ہوتا ہے اورعوام کی نمائندگی ارباب حل وعقد کرتے ہیں اور وہی خلیفہ کا انتخاب کرتے ہیں گویا خلیفہ کے حکومتی اختیار کا دارو وہدارا رباب حل وعقد کے اعتماد پرہے، اس کئے مسلم علماء کے ہاں بیامر طے شدہ ہے کہ اگر خلیفہ سے کوئی ایسافعل سرز دہوجائے جو حکومت سے علیحدگی کا موجب ہوتو عوام اس خلیفہ کو معزول کردے، اگر چہ اس کی معزولی کی کارروائی پرفتندا شھنے کا کیوں نیا ندیشہ ہو، گویا ادنی مطرّت کو برداشت کرنا ہوگا۔''

# دسویں بحث .....حکومت کانظم ونسق

پہلامقصد: خلفائے راشدین کے عہد میں حکومت کانظم .....خلیفہ ملک کا اعلیٰ سربراہ ہوتا ہے، بڑی بڑی ذمہ داریوں کا جوابدہ ہوتا ہے، قوم کا قائد ہوتا ہے، درست اورعدل وانصاف کی سمت کی تعیین اس کا فریضہ ہے، تا ہم ملکی سربراہ فرد واحد ہوتا ہے اور اس کا در رکھنے سے اس کے حکومتی نظم کو برقر ارر کھنے کے لئے اعوان وانصار کا محتاج ہوتا ہے۔علامہ ماور دی کھتے ہیں: امام کوقوم کی تدبیر وسیاست کا جوافتیار سونیا جاتا ہے وہ فرد واحد کی حیثیت سے تمام ذمہ داریوں سے عہدہ برآ نہیں ہوسکتا اس لئے اسے نائبین کی قدبیر وسیاست کا جوافتیار سونیا جاتا ہے وہ فرد واحد کی حیثیت سے تمام ذمہ داریوں سے عہدہ برآ نہیں ہوسکتا اس لئے اسے نائبین کی ضرورت ہے۔ •

تاریخ میں بیامر پایی بھوت کو پہنچاہے کہ سلمان خلفاء مکی نظم ونت میں اچھی طرح سے کامیاب رہے ہیں اور اسلام نے جنگ ، ملکی نظم ونت اور سیاست میں بہتر نظم ونت میں پہل کی ہے اور دنیا کو نئے نئے اصول سے متعارف کروایا ہے جیسے علم ، قانون سازی اور عمرانی معاملات میں اسلام نے نئی نئی راہیں متعارف کروائیں۔ ©

ر سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ادارت اورنظم ونسق کی تخم ریزی دعوت وتبلیغ ، جہاد ،حصول غنائم وصدقات ، جزیہ اورعشر ،مجاہدین کے درمیان غنائم کی تقسیم ،عمال کے قیام اور قضاۃ و معلمین کو دور دراز علاقوں میں جیجئے سے ہوئی۔

حضرت ابوبکرصدیق رضی الله تعالی عند نے مکی نظم رسول الله علیہ وسلم کی سیرت پر چلایا، چنا نچه آپ صلی الله علیہ وسلم نے جوعمال مقرر کئے تھے آئیس برقر اررکھا، جوامراء تھے آئیس اپنی حالت پر باقی رکھا، حضرت ابوعبیدہ رضی الله عند مالیات کے افسر اعلیٰ رہے، عمر رضی الله عند کے سپر دمحکہ تضاء رہا، صدیق آکبر، اہل رائے اور فقہا وصحابہ سے مشاورت کرتے، آپ رضی الله عند کے عہد میں جزیر ہوجی تھائی عند کے سپر دمحکہ تضاء رہا، صدیق آکبر، اہل رائے اور فقہا وصحابہ سے مشاورت کرتے، آپ رضی الله عند کے عہد میں جزیر ہوجی تھائی صوبہ جات اور عملداریوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا جیسے مکہ، مدید، طائف، یمن سے فیرھا۔ جاز مقدری و تین والایتوں الله تعالی عند کو اپنے مختصر دور گیا تھا، میں کو آٹے میں جب کہ بحرین اور اس کے مضافات کو ایک صوبہ قرار دیا گیا تھا، صدیق آکبرضی الله تعالی عند کو اپنے مختصر دور میں مرتدین کے قلع قمع سے واسطہ پڑا اور آپ نے اسلامی قلعوں کو مضبوط بنایا، مسلمانوں کی قوت و جمعیت کو مشحکم کیا، آپ رضی الله عند کا مال کی کر رکھی تھی کہ عامل مطلق کرئی گرانی کرتے۔ کے بعنی حکومتی و مدار ان اور ملاز مین پر کڑی نظر رکھتے، آپ رضی الله تعالی عند نے عمال کوتا کید کر رکھی تھی کہ عامل مطلق العنان (و کشیشر) نہیں ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلامی ریاست کانظم ونسق اور زیادہ واضح ہوکر منظر عام پر آگیا تھا، جب کہ علاقائی وسعت میں بھی زبر دست اضافہ ہواتھا، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قابل اور لائق عمال تعینات کئے، ان پرکڑی عمر انی رکھی، ان عمال کے اموال پر بھی نظر رکھتے ، مردم شاری کروائی ، وظیفے مقرر کئے اور باقاعدہ تخواہوں کے نظام کا اجراء کیا ، مختلف دیوان مرتب کروائے ، مختلف شعبہ جات اور محکمے قائم کئے ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے دمشق ، بصرہ اور کوفہ میں مالیات کا شعبہ قائم

<sup>• ....</sup>الما حكام السلطانيه ص ٢٠. • المادارة الماسلامية في عز العرب للاستاذ محمد كرد على ص ٥. • المرجع السابق. • المرجع السابق. • السابق ص ٢٣.

حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وضع کر دہ نظم کو برقر اررکھا، تاہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعینات کر دہ کچھ عمال کو باقی رکھااور کچھ عمال اپنے خاندان ہے متعین کئے ، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں نظم ونس میں کمزوری آگئتھی کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑ ھے ہوگئے تھے اور بعض عمال اپنی من مانی میں مشغول ہوگئے ۔ ●

۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکی نظم کوسا بقین خلفاء کے طریقہ پر رکھا۔ پھران کے بعد بنوامیہ اور بنوعباس کا دورآ گیا جن کے خلفاء پر دنیا داری کی مہر ثبت ہو چکی تھی ،انہی کے ادوار کوسا منے رکھ کرمسلمان فقہاء نے حکومتی ضوابط کووضع کیا۔

ووسرامقصد:ولایت کی اقسام ....علامه ماوردی نے خلیفہ کے امراء کی ولایات کی جاراقسام بیان کی ہیں۔

اول: قومی معاملات میں ولایاتِ عامہ کے ذمہ داران ..... یہ دزراء ہوتے ہیں جو بلاخصیص مختلف امور میں نائبین ہوتے ہیں۔ دوم بمخصوص اعمال میں ولایت عامہ کے حاملین ..... یہ قاضی القصاۃ (چیف جسٹس) ، فوج کا اعلیٰ سربراہ ،صدقات وزکوۃ اور میکسز کے سربراہ ہوتے ہیں ، یہ عہدہ داران مخصوص اعمال کے ذمہ داران ہوتے ہیں۔

چہارم بمخصوص اعمال میں ولایت خاصہ کے حاملین .....جیے کسی ایک شہر کا قاضی، شہری ٹسیسز اور صدقات کی وصولی کا افسراعلیٰ، متعلقہ سرحد کا محافظ ۔ چنانچہ بیع عہدہ داران مخصوص اعمال کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ 🇨

> تیسر امقصد: ولا ق کے انتظامی عہد ہے.....متذکرہ بالاولا ق کے انتظامی عہدے درج ذیل ہوتے تھے۔ ا.....وزارت۔ ۲....صوبائی امارت

اول: وز ارت .....صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم معاملات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاونین ہوتے تھے، پھر خلفائے راشدین اور بنوامیہ کے دور میں بھی صحابہ ایک دوسرے کے معاون رہے، گواس وقت وز ارت کی اصطلاح معروف نہیں تھی پھرعباسیوں کے عہد میں سیاصطلاح اہل فارس سے مستعار لے لیگئی۔

علامه ماور دی نے احکام وزارت کی وضاحت کی ہے اوراس کی دواقسام بیان کیس۔

ا.....وزارت تفویض ۲.....اوروزارت تنفیذ وانتظام

ا۔وزارت تفویض (وزارت عظمیٰ) .....اس کا حاصل میہ ہے کہ امام کسی ایسے اہل شخص کا انتخاب کرتا ہے، اسے اپناوز برنا مزدکرتا ہے اور حکومتی معاملات کا نظم و تدبیراس کی رائے پرطے پاتے ہیں اوروہ اپنی رائے اوراجتہا دسے رائے دہندگی کا مجاز ہوتا ہے، عصر حاضر میں میہ عہدہ وزیرِ اعظم کے مشابہ ہے۔ گویا سے ملکی معاملات کے سب اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔

خلافت کے بعدسب سے بڑاعہدہ یہی ہوتا ہے، چنانچہ وزیر خلیفہ کے جملہ اختیارات کا مالک ہوتا ہے جیسے حکام بالا کی تعیین ،مظالم پرنظر ، فوجی سربراہی ،فوجی قائد کی تعیین وغیرہ ذالک چنانچہ ہروہ اختیار جوامام کو حاصل ہوتا ہے وہ وزیر کو بھی حاصل ہوتا ہے ،البتہ تین اموراس عموم سے متثنیٰ ہیں۔

<sup>■ ....</sup>المرجع السابق ص ۵۵. الاحكام السلطانيه ص ١٩.

اگر قضائی ( فوجداری )معامله میں امام تعارض کرے تو معامله مختلف فیہ شرعی اصولوں پر فیصل ہوگا۔

اگروزىركاتصرف مالى معاملات ميں ہوا ہوجواس كومفوضداختيارات سے ہم آ بنگ ہوتواس تصرف كور ذہيس كيا جائے گا۔

اگروزیر نے کسی قومی معاملہ میں تصرف کیا ہوجیسے کسی والی کی تعیناتی ، تجہیز لشکر ، فوجی تدبیر وغیر ها تو امام کے لئے معارضہ جائز ہے اور وہ وزیر کے مقرر کر دہ والی کومعز ول کرسکتا ہے ، شکر کو واپس چھاؤنی میں لاسکتا ہے ، کیونکہ امام اپنے ذاتی افعال سے ان امور کا استدراک کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔

۔ اگر کسی مخصوص شعبہ کے لئے امام نے ایک شخص کو مقرر کیا اور وزیر نے اس عہدہ کے لئے کسی دوسر سے کو مقرر کر دیا توجس نے پہلے تقرری کی اس کی تعیناتی قابل قبول ہوگ ۔

رہی بات امام اور وزیر تفویض کے درمیان قائم علاقہ کی تحدید کی سووہ حسب ذیل ہے۔

ا.....وزیرکوامام کے جاری کردہ احکام نظم وتدبیر اورعہدہ جات کی تعیناتی کی خبر ہوتا کہ امام ملکی معاملات میں مطلق العنان نہ ہوجائے۔ ب.....امام وزیر کے افعال واشغال، اورمختلف امور میں اس کی تدبیر کی جانچ پڑتال کرے جو امور درست وصواب ہوں انہیں بحال ر کھے اور جومصلحت کے خلاف ہوں ان کا تد ارک کرے، کیونکہ عوام کے نظم ونتق اور تدبیر کی ذمہ داری امام کوسپر دہوتی ہے۔

جب وزارت تفویض کا منصب مہتم بالثان اور اہمیت کا حامل ہے تو اس کی نزاکت اور حسایت کے پیش نظر فقہاء نے اس منصب کے امیدوار کے لئے چند شرا نظار تھی ہیں، یہ کہ امیدوار میں امامت کی شرا نظاپا کی جاتی ہوں، البتہ اس کے قریش ہونے کی شرط مشتنیٰ ہے، کیونکہ وزیر تفویض ملکی معاملات میں اپنی آراء دیتا ہے اس لئے اس کا مجتہد ہونا بھی شرط ہے، قریش ہونے کی شرط اس لئے ضرری نہیں سمجھی گئی چونکہ بیشرط امامت سنجالتے وقت انصار سے فرمایا تھا: ہم امراء ہیں اور تم

وزیرتفویض کے لئے ایک اورشرط کااضافہ کیا گیاوہ بیرکہ جس شخص کواس عہدے کے لئے نامز دکیا جار ہاہووہ اس عہدے کی اہلیت رکھتا ہو۔ اس منصب کی تفویض کے لئے صرف اجازت پراکتفانہیں کیا جائے گا بلکہ صریح قول سے اس کا انعقاد ہوگا۔

جب وزیرتفویض کومعاملات میں عمومی اختیار حاصل ہوتا ہے اور اس منصب کے لئے قابل اور باصلاحیت شخص کومتعین کیا جاتا ہے تو وقت واحد میں دووزرائے تفویض کی تعیین خلیفہ کے لئے نا جائز ہوگی جیسے ایک ہی وقت میں دوآئم کہ کا ہونا جائز نہیں ، کیونکہ بسااو قات ملکی معاملات میں دونوں کے لئے بیشرط لگادے کہ ہر طرح کے معاملات میں دونوں وزراء کا میں دونوں کے اپنے بیشرط لگادے کہ ہر طرح کے معاملات میں دونوں وزراء کا انفاق ضروری ہے اور انفرادی فیصلہ کی کوئی اہمیت نہیں ہوگ تو پھر دووزراء کی تعیناتی جائز ہے۔

وزارت تنفیذ .....یمنصب وزارت تفویض کے منصب سے کمتر ہوتا ہے،اس منصب کے حامل کو بذات خودکوئی اختیار حاصل نہیں

<sup>● ....</sup>الموجع السابق ص٢٣. الموجع السابق.

ا.....جمله معاملات خليفه تك يهنجانا اوراسي آگاه كرنابه

٢.....جواحكام خليفه نے اس كوسو نيے ہوں عملاً ان كا نفاذ \_

اس منصب کے لیے محض اذن ہی کا تی ہوتا ہے،اس کے لئے با قاعدہ صریح قول کی شرطنہیں ،اس منصب کے لئے آزاد ہونا اوراہل علم ہوتا شرطنہیں کیونکہ وزیر تعفیذ کی رائے پراحکام کاصدور نہیں ہوتا۔

وزىرىتىفىندكى شرائط .....وزىر تىفىد سے مطلوب سات شرائط بين جواخلاق فاضله تج بدادر سياست سے متعلق بين ـ

ا۔امانت ..... چونکہ وزیر تنفیذ کومختلف امور برائے نفاذ سونیے جاتے ہیں اس لئے اس کا امانتدار ہونا شرط ہے تا کہ خیانت کا اندیشہ باتار ہے۔

۲ \_ لېجبه میں سچائی .....وزیر تنفیذ زبان کاسچا ہوتا کہ اس کی اعلان کردہ خبر ، تمکم ، پراعتاد کیا جا سکے ، جب کہ جھوٹے شخص کی بات پراعتاد نہیں کیا جاتا ۔

سال لیج طمع کانہ ہونا..... بیشرطاس لئے ضروری ہے تا کدرشوت خوری سے پاک رہے اور دھوکا نہ کھائے۔

مہم صلح جو کی .....وزیر تنفیذ کاصلح جوہونا شرط ہے،اس کی کسی ہے دشمنی عداوت اور بغض نہ ہو، کیونکہ بعض وعداوت انصاف کے مانع ہے۔

۵۔حاضر د ماغی اور یا داشت کا قو می ہونا ..... چونکہ وزیر تنفیذ احکام وقوانین کے مملی نفاذ کی خلیفہ کے سامنے جواب دہی کرتا ہے اس لئے اس کا حاضر د ماغ ہونا اوراجھی یا داشت کا حامل ہونا شرط ہے۔

۲ \_ ذکاوت وفطانت ...... چونکه مختلف ملکی امورکی سرکولیشن کا دارو مدار دزیر تنفیذ پر ہوتا ہے اور امور مختلفہ میں اشتباہ اور التباس کا قومی امکان ہوتا ہے اس لئے ذکاوت اور فطانت کے زور سے ہی امور مشتبہ میں امتیاز کیا جاسکتا ہے۔

ے۔وزیر تنفیذ اہل بدعت میں سے نہ ہو .....یدعت کی وجہ سے وزیر باطل کی طرف متوجہ ہوجائے گا اور حق کوپس پشت ڈال ےگا۔

خلافت، وزارت تفویض اوروزارت تنفیذ کے مناصب عالیہ کے لئے عورت کا انتخاب نہیں کیا جائے گا کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ قوم بھی بھی فلاح نہیں پاتی جو کسی عورت کو اپنی سربراہ بنا لیے۔'' نیز بیع ہدے پر از خطرات ہوتے ہیں اور بسااوقات نہایت علین ہنگامی حالات سے بھی گزرنا پڑتا ہے اور پہاڑ جیسی ثابت قدمی دکھانی پڑتی ہے، بھلاصنف نازک میں اتی ہمت کہاں، البعة وزیر تنفیذ ذمی ہوسکتا ہے، جب کہ وزیر تفویض کا عہدہ ذمی کو دینا جائز نہیں۔علاوہ ازیں دویا دو سے زائد وزرائے تنفیذ مقرر کئے جاسکتے ہیں برخلاف وزیر تفویض کے۔ 1

دونوں وز ارتوں میں فرق ....علامہ ماور دی نے دونوں وزارتوں میں آٹھ فرق بیان کئے ہیں، ان میں سے چار فرق تو شرا لط سے

● ..... ہاں البتہ وزیر تفویض اپنا نا ئب اور سیکرٹری بناسکتا ہے۔

-. اسلام میں نظام حکومت .الفقه الاسلامي وادلته .....جلد بشتم \_\_\_\_\_\_ متعلق ہیں اور دیگر حیار فرق اختیارات کے متعلق ہیں۔

# شرائط واہلیت کےمتعلقہ شرائط

ا-آ زادہونا.....وزارت تفویض میں شرط ہے اوروزارت تنفیذ کے لئے شرطہیں۔

۲.....اسلام وزارت تفویض میں مطلوب ہے جب کہ وزارت تنفیذ میں مطلوب نہیں۔

س-احکام شرعیہ کاعلم ہونا.....وزارت تفویض کے لئے مطلوب ہے جب کہ وزارت تنفیذ کے لئے احکام شرعیہ کاعلم ہونا شرطهیں۔

۴ عسکری اور معاشی امور کی معرفت ..... چنانچه دزیر تفویض کے لئے شرط ہے کہ دہ فوج سے متعلقہ جمیع امور کی معرفت رکھتا ہواور ماہر معیشت ہوجب کہوز بر تنفیذ کے لئے بیشرط مطلوب نہیں۔

اختیارات سے متعلقہ فرق: ا.....وزیر تفویض کو براہ راست اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ حکومتی معاملات ،عوامی مسائل اور مظالم پر اپنا هم چلائے جب کہوز رہنفیذ کو بداختیار حاصل نہیں ہوتا۔

۲.....وزیرتفویض کوقضا قاورولا ق کی تعیناتی کاانفرادی اختیار حاصل ہوتا ہے جب کہوزیر تنفیذ کو بیا ختیار حاصل نہیں ہوتا۔ ۳.....وزیرتفویض انفرادی طور پرفوجی اشکر تیار کر کے مہم پر جھیج سکتا ہے، چھاؤنیاں ترتیب دے سکتا ہے جب کہوزیر تنفیذ کو بیا ختیار حاصل

٣٠....وزيقويض بيت المال كاموال مين تصرف كرسكتا ب جب كدوزيت فيذكوبيا ختيار حاصل نبيس موتا

دوم :صوبائی امارت ( حکومت ).....حضرت عمر رضی الله تعالی عند کے دور میں لگا تارفتو حات کی وجہ سے اسلامی حکومت میں حیرت انگیز وسعت ہوگئتھی،اس لئےمملکت محروسہ کوانتظامی امور کے پیش نظر بڑے بڑے حصوں میں تقسیم کردیا گیاتھا،شام کودوحصوں میں تقسیم کردیا گیا، فارس کوتین میں، افریقہ کوتین ولایتوں میں۔ ہرولایت یا حصہ کوصوبہ ہے تعبیر کیا جاسکتا ہے، چنانچہ ہرصوبہ پرمرکز کی طرف ہے ستفل عامل (جسے گونر،والی،امیر بھی کہاجاتاہے)مقرِر کیا گیا، جونماز میں لوگوں کی امامت کراتا،مقد مات نمٹا تا،جنگی حالات میں فوج کی کمان کرتا، لوگوں سے مال جمع کرتا، ہر گورنر کے ساتھ مخصوص عامل بھی ہوتا جس کا کام لوگوں سے خراج اور ٹیلس وصول کرنا ہوتا تھا۔

پهربنی امیه کے دور مین اسلامی سلطنت میں چہار جہت اضافہ ہو گیا اور جمیع محروسہ سرز مین اسلام کو پانچ صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا:

ا.....حیاز، نیمن اوران کے مضافات۔

٢....مصر،اس كے ساحلى علاقے اور بالا ئى علاقے \_

سو ....عربی عراق اوراس کے ملحقہ علاقے بابل وغیرہ اور مجمی عراق فارس کے علاقے۔

٣ ....جزيره، آرمينياور آذر بيجان ـ

۵..... ثالی افریقه اندلس اور صقلیه (جزائر سسلی)

عرب جن علاقوں کو فتح کرتے ان کی حفاظت کرتے تھے اور عربی روح جس جزوی تبدیلی کی مقتضی ہوتی وہ تبدیلی کر لی جاتی تھی اہلین اس تبدیلی کی اطلاح مرکزی حکومت کو ضرور دی جاتی ، یوں اس طرح صوبوں کو داخلی خود مختاری حاصل ہوتی تھی ، اس ضمن میں مختلف دواوین

٠ ....قضاة قاضي كي جمع اور ولاة والي كي جمع.

الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلد بشتم \_\_\_\_\_\_ اسلام میں نظام حکومت (سیکرٹریٹ) وجود میں آئے ، بالخصوص عباسیوں کے دور میں دواوین میں اور زیادہ اضافہ ہوا چونکہ عباسیوں نے اہل فارس کوحکومتی نظم ونسق میں شامل کرلیا تھا۔

وسیع و عریض مملکت جب مختلف ولا بیوں (صوبوں) میں تقسیم ہوئی تو اس کے پیش نظر فقہاء کوصوبائی سیاست کے متعلقہ احکام کے استنباط کی ضرورت پڑی۔

چنانچ فقهاء نے صوبائی ولایت یا مارت کی دواقسام بیان کی ہیں۔

ا۔امارتِ عامہ....ایی امارت جے وسیع اختیارات سونپ دیئے جائیں چنانچہ ایک صوبے کے متعلقہ جمیع امورخواہ امن وامان کے متعلقہ جمیع امورخواہ امن وامان کے متعلق ہوں یا دفاع کے،قضا ہو یا مالیات صوبائی گورنرکوسونپ دینا،امارت عامہ ہے۔ بالفاظ دیگر امارت عامہ صوبائی خود مختاری کا نام ہے۔ امارت عامہ کی دوشتمیں ہیں:

ا.....امارت استكفاء ٢.....اورامارت استيلاء

ا۔امارت استکفاء....اس منصب کے حامل کوامیر استکفاءکہا جاتا ہے،اس سے مرادکی علاقے یاصوبے کا ایساامیریا گورزہے جے مرکزی حکومت (خلیفہ) نے باقاعدہ اپنے اختیار سے گورنر بنا کراسے متعلقہ صوبے کی حد تک اپنے تقریباً تمام اختیارات سونپ دیئے ہوں، چنانچہ خلفائے راشدین کے عہد میں مصر،شام، یمن اور عراق میں بنوامیہ اور بنوعباس کے سنہرے دور تک اس قتم کی امارتیں قائم رہیں، پھر تیسری صدی ہجری سے امارت استیلاء کا پھیلا و ہوا، چنانچہ بوہی،سامانی، غزنوی، سلحوتی، طولونی، اخشیدی اور اغلبی جیسی چھوٹی امارتیں، امارات استیلاء تھیں۔

امیراتکفاء کوعموماً سات قتم کے اہم کام کرنے ہوتے تھے۔جویہ ہیں۔ •

ا..... فوجی نظم ونسق اور چها و نیول کی تر تئیب ، فوجیول کی نخوا ہیں مقرر کر ناالا بیکہ خود مرکزی خلیفہ مقرر کر دیے وامیرا نہی کا پابند ہوگا۔

٢ .... حكام پرنظرر كھنا، قضاة اور دوسرے حكام كى تعيناتى \_

سسس خراج بصدقات وزکو ہ کی وصولی کا انظام اوران مدات کے لئے عمال کی تقرری۔

٧ ....شعبهامر بالمعروف ونهي عن المنكر كاقيام ..

www.KitaboSunnat.com

۵....حدودالله کا قیام۔

٢.....جمعه اوريائج نمازون مين لوگون كي امامت كرنا \_

2 ..... ہرسال فریضہ مج کی ادائیکی کے لئے لوگوں کو بہم سہولیات پہنچانا۔

ساحلی علاقوں اورسرحدی علاقوں کے امراء کی آٹھویں ذمہ داری سرحدوں کا دفاع، جہاد کے لئے ہمہ وفت تیار رہنا،شریعت کےمطابق مال غنیمت کی تقسیم بھی تھی۔

صوبائی امیر کے لئے وہی شرا نظامطلوب ہیں جووز ریتفویض میں مطلوب ہوتی ہیں، چنانچہ وزیرتفویض صوبائی امراء پرنظرر کھے اوران کی گرانی کرتا رہے، جب صوبائی امیر کےمعزول کرنے کوضروری سمجھے اسے معزول کردے، البتہ معزولی میں اس امر کاخیال رہے کہا گروزیرتفویض نے صوبائی امیر کومقرر کیا ہوتو وہ خود اسے معزول کرسکتا ہے اورا گر خلیفہ نے مقرر کیا ہوتو خلیفہ کی اجازت سے معزول کرے۔

<sup>€ .....</sup>الماوردي ص ۲۸.

ارد بایا ہوئیکن وہ اپنے زور بازو سے استنبلاء .....ایی شخص کی امارت جسے خلیفہ نے اپنے اختیار اور انتخاب سے تو امیر نہ بنایا ہوئیکن وہ اپنے زور بازو سے کسی علاقے پر غلبہ حاصل کر کے امیر بن گیا ہو (جیسے عباسیوں کے تنزلی کے عہد میں مختلف امارتیں کھڑی کرلی گئی تھیں۔) اور مرکزی خلیفہ کی امارت کو برقر ارر کھے اور اس صوبے یا علاقے کا نظم ونتق اور سیاسی معاملات اس کو سپر دکر دے، تا ہم دینی امور میں مرکزی خلیفہ کی محمد ان رہتی ہے۔

علامه ماوردی رحمة الله علیه کہتے ہیں .....امیر استیلاء مکی سیاست اور نظم نِسق میں خودمختار ہوتا ہے اور علامتی طور پر مرکزی حکومت یعنی خلیفہ کے ساتھ الحاق کرلیتا ہے تا کہ فساد ہریانہ ہواور نظر سے اباحث کی طرف آجائے۔

فقہاء نے اس امارت کوبھی جائز رکھا ہے تا کہ وحدت امت اور بین اسلمین تعاون باقی رہے اور لوگ قانون کے مطابق زندگی رکسکیں۔

۲-امارت خاصه ..... بیابیامنصب ہے جس کے حامل کو مخصوص اور محدود اختیار ات سو نیے جاتے ہیں ، علامہ ماور دی نے ، امن اور · وفاعی امور کے ساتھ اس امیر کو مخصوص کیا ہے۔ چنانچہ ککھتے ہیں۔ '' امارت خاصہ یہ ہے کہ کسی امیر کو صرف فوجی اختیار ات سونپ دیئے جا کیں یا ملکی ظم سونیا جائے یا دفاعی امور سونپ دیئے جا کیں۔ یہامیر قضاۃ اور دیگر محکمہ جات مالیات وغیرہ کے ساتھ تعرض نہیں کر سکتا۔''

ملاحظہ ہوصد رِ اسلام میں صرف امارت عامہ متعارف تھی، پھر جب فتوحات میں اضافہ ہوا سرحدوں میں وسعت آئی تو دیگر محکمات میں بھی توسیع کی ضرورت محسوس کی گئی، چنانچہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ مصر کے امیر عامہ تھے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن الی سرح کو مالیات کا افسراعلی مقرر کر کے بھیجا، اور مقد مات نمٹانے کے لئے کعب بن سور کو بطور قاضی تعینات کیا۔ گویا امیر عام کے اختیارات محدود ہوکر فوجی کشکر کی تیاری اور امامت نماز تک رہ گئے۔ 6

امام كى ولايت كى انتهاء ..... پانچ اسباب ميس سے سى ايك سے امام كى ولايت ختم موجاتى ہے۔وہ يہ بيں۔

اموت .....امام كرمرجانے سے اس كى ولايت (حكومت) ختم ہوجاتى ہے۔

۲۔ کفروار تداد .....اگرامام ہے کوئی ایسافعل سرز دہوجس ہے وہ کافر ہوجائے یاصریح قول ہے کفر کاار تکاب کر بیٹھے تواس کی امامت اظل ہوجائے گی، ہاں البتہ فتق ومعصیت ہے امام معزول نہیں ہوتا۔

سے اہلیت زائل ہوجائے .....مثلا امام کے اعضاء میں نقص پیدا ہو گیایا حواس نے کام کرنا چھوڑ دیا اور امام اٹھنے بیٹھنے کے قابل ندر ہے اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کر سکے مثلاً پاگل ہوجائے یا بینائی اور توت ساعت جاتی رہی تواس کی امامت ختم ہوجائے گی۔تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔

<sup>• .....</sup>الاحكام السلطانيه ص٢٨. ١ النظم الاسلامية للدكتور حسن ابراهيم ص ٢٠، السلطات الثلاثة للطحاوي ص ٣٠٢.

اول .....امام پر حجر (پابندی) لگادیا گیابای طور که امام پراس کے اعوان وانصار میں ہے تھی نے غلبہ پالیا پھرا گرغالب شخص شریعت کے مطابق احکام صادر کرے تواہے برقر اررکھا جائے تا کہ فتنہ اور فساد نہ تھیلے اگر اس کے احکام شریعت کے خلاف بہوں تو نہ کورامام کومعزول کرنا واجب ہے۔

، دوم.....امام دشمن کے ہاتھوں مقبور وماُ سور ہوجائے یعنی دشمن امام کو پکڑ کر قید کر لے اور خلاصی کی قدرت نہ رکھتا ہو،اگراس کی رہائی ممکن ہوتوا ہے آزاد کروانا واجب ہے اگرممکن نہ ہوتو اس کی امامت جاتی رہےگی۔

2۔ عوام امام کومعزول کردے یا وہ خود معزول ہوجائے ..... مثلاً امام حکومت سے خود دستبر دار ہونا چاہتا ہو جب کہ قوم میں ایسا شخص موجود ہو جو بطریق احسن اس ذمہ داری کو پورا کرسکتا ہواور شرائط امامت کا بھی جامع ہوتو سابق امام کو حکومت سے الگ کرنا واجب ہے اوراگر قوم میں اس صلاحیت کا شخص نہ ہوتو اس کی دستبر داری کونظر انداز کیا جائے گا اور منصب پر باقی رہنے پراکسایا جائے گا۔ اس طرح اگرامام نااہل ہوجائے اور قوم اسے معزول کردے تو وہ معزول ہوجائے گا۔

# تيسرى فصل ....اسلام مين سُند برقضاء

عدلیہ.....اس فصل میں شعبۂ قضاء کے متعلق نظم و تظیم پر کلام ہوگا، سابقہ موضوعات زیر بحث نہیں لائے جائیں گے۔تاہم درج ذمل امور زیر بحث آئیں گے۔

قضاء کی تعریف اور تاریخ، قضاء کا حکم ،انواع ،مروجه قضاء،اس کی تنظیم و تحکیم ،مس کل ومعاملات اور مقد مات کی ولایت ،حسبه کانظام ، دعویٰ ، اثبات دعویٰ ،اوراحکام کانفاذ۔

کیملی بحث: قضاء کی تعریف، تاریخ اور حکم .....قضاء کالغوی معنی لوگوں کے درمیان فیصله کرناہے،اسی ہے'' قاضی''مشتق ہے جس کامعنی حاکم ہے۔اصطلاح شرع میں ''فصل الخصومات وقطع الدینازعات'' یعنی مقدمات کا فیصله کرنااور باہمی تناز عات اور جھٹڑوں کو جس نہ ''''

نمٹانا۔''قضاہے۔ 🗨 شعبۂ فضاء کواسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے، چنانچے فرمان باری تعالیٰ ہے

وَ أَنِ اخْلُمْ بَيْنَئِهُمْ بِيَا ٱنْزَلَ اللَّهُ

الله تعالى ئے نازل َ سردہ صم ئے مطابق فیصلہ سرو۔ نما مدد ۹۹۸

فَاحُكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ

لوگول کے درمیان انصاف ئے ساتھ فیسید سرور اما ید دیں ہے۔

إِنَّا أَنْزَلُنَّا إِلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَلْمِكَ اللَّهُ الساء مدا

ہم نے آپ کی طرف برحق کتا ب نازل کی ہتا کیتم لوگوں کے درمیان فیصلے کرواس تعمت او تبجھ سے جوالقد نے تنہیں مطا کرر تھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔'' جب ُ وئی حاکم اجتباد کرتا ہے اوراس سے خطا ہو جائے تو اسے ایک اجرماتا ہے اوراگراس کا اجتباد درست وصواب ہوتو اسے دواجر ملتے ہیں۔ ۞ ایک اور حدیث ہے۔'' جب کوئی حکمران ( قاضی ) فیصلہ کرنے کے لئے بیٹھتا ہے اللہ

● ..الدرالمختار ۴۰۹/۳، الشرح الكبير ۲۹۰، ١٠٥ حرجه الشيخان من حديث عمرو بن العاص وابي هريرة. وروا الحاكم والدارقطني من حديث عقبه ابن عامر وابي هريرة. زنيل الاوطار ٢٦٢،١) الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلابشتم \_\_\_\_\_\_ اسلام میں نظام حکومت تعالیٰ اس کی معاونت کے لئے دوفر شتے بھیج دیتے ہیں جواہے درتی اور راستبازی پررکھتے ہیں،اچھافیصلہ کرنے کی اسے توفیق دیتے ہیں،سو اگروہ عدل وانصاف سے فیصلہ کرنے تو وہ اس کی تائید کرتے ہیں اور اگرظلم کرنے وہ فرشتے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ ●

قضاء کاشرعاً تھم .....قضاء فرض کفایہ ہے اور اس پر بھی ندا ہب کا تفاق ہے، لہٰذا قاضی کی تعیین امام پرواجب ہے، چنانچے فرمان باری تعالی ہے:

## يَا يُهَا الَّذِبِينَ إمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ

ا ہے ایمان والواعدل وانصاف قائم کرنے والے بن جاؤ۔النساء ۴ ۱۳۵/

بعض فقہاء کہتے ہیں: قضاءامردین ہے اور مسلمانوں کی مسلحوں میں سے ایک اہم مسلحت ہے،اس کا اہتمام واجب ہے چونکہ لوگوں کو عدلیہ کی شدید خرورت پیش آتی ہے۔ قضاء قربت خداوندی کا ذریعہ بھی ہے، چنانچہ انسلو قو والسلام کوخداتعالی کی طرف سے منصب قضاء ملتار ہا۔ چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے۔'' میں دوآ دمیوں کے درمیان قاضی کی حیثیت سے بیٹھوں مجھے میٹل ستر سالہ عبادت سے زیادہ مجوب ہے۔

قضاء کی حکمت .....تنازعات اور مقد مات نمٹانے کے لئے قضاء کی لوگوں کوضرورت پڑتی ہے، ان کی مسلحتوں اور حقوق کی رعایت رکھنا بھی لازمی ہے، قضاء ہی سے لوگوں کوظلم وجوراور آپس کی جنگوں سے دورر کھاجا سکتا ہے۔

شعبهٔ قضاء کی اہمیت ..... قضاء عظیم اور مہتم بالشان منصب ہے، دین میں شعبهٔ قضاء کواعلیٰ مقام حاصل ہے، در حقیقت قضاء، انبیاء خلفاءاور علاء کامنصب ہے، چنانچے اللہ تعالیٰ اینے نبی حضرت داؤدعلیہ السلام کی شان میں فرماتے ہیں :

لِكَاوُدُ اِنَّا جَعَلُنُكَ خَلِيْفَةً فِي الْأَنْ ضِ فَاحُكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لَا تَتَبِيَّ الْهَوْى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَنَابٌ شَوِيْنٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ۞

اےدا کودہم نے تہمیں زمین میں فلیفہ بنایا ہے، پس لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کروا ورخوا ہشات پرمت چلو، چونکہ فوا ہش اندہ ہی سے درمیان کے لئے خت عذا ب ہے چونکہ وہ روز حساب و بھا ہے ہیں۔ سہ ۲۲، ۳۸ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کو دارالاسلام کا درجہ حاصل تھا اور مدینہ اسلامی ریاست تھی، حضور نبی کریم صلی القد ملیہ و اس کے درمیان بجرت کے بعد مدینہ منورہ کو دارالاسلام کا درجہ حاصل تھا اور مدینہ اسلامی ریاست تھی، حضور نبی کریم صلی القد ملیہ و اس کے درمیان بذات خود فیصلے کرتے تھے، آپ کے ہوئے ہوئے مسلمانوں کا کوئی اور قاضی نہیں تھا، آپ بی قانون سازی دنیا ذور نباذ تا نون پر زور دیتے تھے، گویا قانون سازی ، نفاذ اور منصب قضاء تینوں اہم شعبے آپ کے پاس تھے، آپ کی قضاء اجتباد کی تھی وہی سے نبیہ تھی ہوگی ، کیونکہ یا سملی پر طے شدہ ہے۔ ''آپ صلی القد علیہ وہلم کا ارش دید '' مجھے تھم وہل میں تمہاری طرح بشر بوں اور تم میر سے پاس تند ، مت لاتے ہوئین ممکن ہے تم میں سے پچھلوگ زور زبان سے دوسرے پرغالب آجائے۔ ©
میں سے پچھلوگ زور زبان سے دوسرے پرغالب آجائے۔ ©

جب حکومت کی حدود میں وسعت ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض سحابہ کو منصب قضا ، پر فائز کیا چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کا بعد عمان بن اسیدرضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کا بعد عمان بن اسیدرضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کا قاضی مقرر کیا۔
قاضی مقرر کیا۔

<sup>● .....</sup>اخرجه البيهقي من حديث ابن عباس واسناده ضعيف (نيل الا وطار ٢٦٢/٨) الحديث الاول رواه البيهقي والثاني غير ثابت بهذا اللفظ والحديث الثالث رواه الجماعة عن ام سلمة (نيل الاوطار ٢٧٨/٨)

ی البته صوباتی امیر جے داخلی خود مختاری حاصل ہوتی تھی وہ بھی فوج داری معاملات نمٹانے کا اختیار رکھتا تھا، رہی بات امیر خاص کی سودہ ایس حدود قائم کرتا تھا جوحقو ق اللہ ہے متعلق ہوتی تھیں جیسے حدز نا۔ ●

حضرت عثمان رضی اللّٰدتعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے دار القصاء بنایا جب کہ ان سے پہلے مجد میں مقد مات نمثائے جاتے تھے۔ اس زمانے میں شعبۂ قضاء دوچیز وں پر قائم تھا۔

اول.....صرف قاضی کا فردی نظام۔

دوم .....فیصلے رجسٹروں میں مدون ٹہیں کئے جاتے تھے، چونکہ قاضی کی موجود گی میں فی الفورا حکام کانفاذ کیا جاتا تھا۔ قاضیوں کو بیت المال سے با قاعدہ تنفواہیں ملتی تھیں تا کہ قاضی اس منصب جلیلہ کے لئے فارغ البال رہے۔ حیضہ تاریخ

قاضی قرآن،سنت،اجماع اور قیاس کوبنیا دینا کراجتهاداورا پی فراست سے نصلے کرنے کامجاز ہوتا تھا۔

پھر بنوامیہ اور بنوعباس کے دور میں شعبۂ قضاء میں قدر ہے تبدیلی لائی گئی چونکہ ملکی رقبے میں وسعت آچکی تھی، اس زمانہ میں قضاۃ کو اپنے اعمال میں خود مختاری حاصل ہوتی تھی، اموی دور میں احکام قضاء کو با قاعدہ مدون کیا گیا، عباسیوں کے دور میں قاضی القضاۃ کا کمنصب بھی وضع کیا گیا اور سب سے پہلے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو اس منصب پر فائز کیا گیا، قاضی القضاۃ کا عہدہ وزیر عدل کے برابر ہوتا تھا اور قاضی القضاۃ ہی دیگر قاضوں کی تقرری کرتا تھا، وہی آئہیں معزول کرتا، ان کی تگر انی بھی قاضی القضاۃ کے بپر دتھی عباسیوں کے عہد ہی میں مختلف ندا ہب کی رعایت کر کے قاضوں کی تعیناتی کی جاتی ، چنا نجے ہرصوب میں ند ہب کے موافق قاضی ہوتا تھا، عراق میں حفی ند ہب پڑمل کیا جاتا ، شام اور مغرب میں ماکلی ند ہب کے مطابق فیصلے کئے جاتے۔

اس کے ساتھ ساتھ بتدریج قاضی کے اختیارات میں بھی اضافہ ہوتار ہا، چنانچید بوانی معاملات کے ساتھ دیگرانتظامی امور بھی قاضی کوسپر د کئے جاتے جیسے شعبۂ اوقاف، شعبۂ وصیت، بسااوقات قاضی کوقضاءاور پولیس کے اختیارات دے دیئے جاتے ،اس کے علاوہ ،مظالم، حسبہ، دار حرب اور بیت المال کے شعبۂ جات بھی قاضی کوسپر دکئے جاتے۔

معمول کی قضاءکورسول کریم صلی الله علیه وسلم کے دور میں وجود ملاتھا، چنا نچہ جب دوآ دمیوں کے درمیان جھگڑا ہوجا تا،ان میں سے ایک دوسرے پر جارحیت کر بیٹھتا تو ان کے معمول کے جھگڑ ہے کونمٹایا جاتا، پھرمہدی کے عہد میں حسبہ کا نظام متعارف کروایا گیا مصالح عامد پر ہونے والی جارحیت اورغصب پراس شعبۂ کے تحت نظر رکھی جاتی ،تا کہ اس عامہ کویقنی بنایا جائے ، پھرغصب اورمظالم پرنظرر کھنے کے لئے قضاء

● .....القضاء في الا سلام لعارف النكدي ص 92، اعلام الموقعين ٢/٥٥/١ سلام والحضارة العربية للاستاذ محمد كرد على الماوردي ص ٣٠٠

اول: قضاء کا دارو مدارعقیده اور اخلاق پر .....تا کی خمیر اور وجدان کی تربیت ہو،نفس کی تہذیب ہواور دین، اخلاقی مانع کا قیام رہے،اس امرکوقاضی کے اختیار میں اساسیت کامقام حاصل ہے، چنانچی مرافعت کے وقت، دوران مقدمہ بازی، احکام کے صدور اور نفاذ میں اور احکام شریعت کے التزام میں اس امرکو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔

دوم: ہر حکومت میں شعبۂ قضاء کی ضرورت ..... ہر حکومت کے لئے قضاامر لازی ہے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خوداس منصب کے قیام کا اہتمام کیا، خلفائے راشدین نے بھی آپ کی اتباع کی، گویا عدلیہ کو حکومت میں مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے، چنانچی مقولہ مشہور ہے۔ 'عدلیہ حکومت وسلطنت کی اساس ہے۔'' بلکہ حقوق دینے دلوانے اور صدور احکام کی قوت عدلیہ سے مستفاد کی حاتی رہے۔

سوم: عدلیه کی آزادی اور دیگر شعبول سے علیحدگی .....حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه کے عهد میں اور حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کے عهد میں اور حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کے عهد میں اور حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے عدلیہ کوالگ کر دیا اور والیوں اور امراء سے الگ مستقل طور پر قاضیوں کو تعینات کیا گویا آپ رضی الله تعالی عنه نے شعبہ تضاء کوا تظامی شعبہ سے الگ کر دیا ، آپ رضی الله تعالی عنه نے مدید اور دوسرے تمام اسلامی شہروں میں قاضی تعینات کئے ، اور مرکزی اختیار اپنے پاس رکھا۔ یہیں سے دیگر انتظامی محکموں سے عدلیه کوالگ اور آزادر کھنے کی داغ بیل پڑی۔

رائج عدالتی نظام .....اس بحث میں ہم قاضی کے شروط واجبات، قاضوں کی قشمیں اور قضاء کی تنظیم وتر تیب کے متعلق گفتگو کریں گے۔

# پہلامقصد....قاضی کے شرا لط

عہد ہ قضاء ایک عام ولایت واختیار ہے جوخلیفہ کی طرف سے ملتا ہے جیسے حکومت کے دیگر عہد ہے ہوتے ہیں مثلاً وزارت وغیرہ ،لہذااس کی تعیین کے مناسب وہی شخص ہوگا جوان مخصوص اوصاف کا جامع ہو جوخلفاء راشدین کے طرز سے لئے جاتے ہیں کیونکہ وہ حضرات قاضیوں کے چناؤ میں مختی برتے تھے تاکہ مخصوص ● اہلیت کے موافق کسی کا چناؤ ہوجائے ،فقہاء کرام نے ان شرائط کی حد بندی کی ہے جن میں سے اکثر پرتوان کا تفاق ہے البتہ بعض میں اختلاف ہے۔ ●

۔ ائمہ نداہب کا جن شرائط پراتفاق ہےوہ یہ ہیں کہ قاضی عاقل، بالغ،آ زاد،مسلمان، سننے، دیکھنے، بولنے والا اوراحکام شرعیہ کاعلم رکھنے والا ہو۔

اول : بالغ ہونے اور عقلمند ہونے کی اہلیت ..... تا کہ اس میں اپنے اقوال وافعال کی ذمہ داری ثابت ہوسکے ،اور وہ دوسروں کے بارے میں فیصلوں کے دوران تھم صادر کر سکے ، ماور دی کا قول ہے : اس میں وہ عقل کا فی نہیں جس سے مکلّف ہونے کا تعلق ہے جس کاعلم

الطرق الحكمية لا بن قيم ص ٢٣٨. الحكام السلطانية للماوردى ص ٢١ وما بعدها البدائع ٢/٤، فتح القدير ٨٥٥هـ الطرق الحكم ٢/٤ عنه الدر المختار ٣/٤ ١٨. ١٨. ١٨. ١٠، بداية المجتهد ٩/٢ ٣٠٪ الشرح الكبيرللدر دير ٣٩/٣ ١، تبصرة الاحكام ١/١٤ مغنى المحتاج ٣/٤٥٪ المهذب ٢/٩ ٩٠ ١. المغنى ٩/٩ ٣، اعلام الموقعين ١/٥٠١.

الفقه الاسلامی وادلته مستجلد بشتم \_\_\_\_\_ الفقه الاسلامی وادلته ستجمیراری والا اور بھول چوک سے دور ہو۔اور وہ اپنی تقلمندی کے ذریعے کی اشکال کے حل اور کسی مشکل بات کی عقدہ کشائی تک پہنچ سکے۔

دوم: آزادی .....کونکه غلام کا آزاد برکوئی اختیاز نہیں۔اس واسطے کہ اس میں ایسانقص وکی ہے جود دسروں پراس کے اختیار کے ثابت ہونے میں رکاوٹ ہے۔ فی المآل اس شرط کے موضوع کونہیں چھوڑا گیا۔

سوم: اسلام ...... چونکه قضاء ایک ولایت واختیار ہے اورغیر مسلم کو کسی مسلمان پر کوئی اختیار نہیں۔ اسی بنا پر مسلمان کے خلاف اس کی گواہی نہیں قبول کی جاتی۔

الله تعالی کاارشاداس کی دلیل ہے: الله تعالی کا فرول کومومنوں پر ہر گز کوئی اختیار نہیں دےگا۔ (النساء ۱۳۱/۳)

امام ابوصنیف رحمة الله علیه نے غیر مسلم کواین اہل مذہب کے درمیان فیصله کرنے کی اجازت دی ہے۔ کداس کی بات مانی جاسکتی ہے۔

چہارم:حواس .....کان، آئکھیں اور گویائی کا صحیح سالم ہونا تاکہ اسے اپنی ذمہ داری کی ادائیگی پر قدرت ہو یوں وہ دو مدمقابل (پارٹیوں) میں تمیز کر سکے اور ان میں سے حق پر ہونے والے کو باطل پرست سے جدا کر سکے اور حقوق ثابت کرنے کے تمام وسائل کو یکجا کرے تاکہ حق کو باطل سے علیحدہ بھیان سکے۔

پنجم :شرعی احکام کاعلم ..... اسے احکام شرعیہ کی فروع کاعلم ہوتا کہ ان کی وجہ سے فیصلہ کرنے کی قدرت ہو۔ رہی وہ شرا نط جن میں اختلاف ہے تو وہ تین ہیں۔عادل ہونا،مر دہونااور مجتهد ہونا۔

ر ہاعادل ہونا ..... و توبیہ مالکیۃ ،شافعیہ اور حنابلہ کے نزد یک شرط ہے۔ لہٰذا فاسق اور جس کی گواہی ردکر دی گئی ہو ( کیونکہ اس پر حد قذف ( تہمت ) گئے کی وجہ سے اپیا ہوا ہے ) کہ اس عہدہ پر مقرر کرنا جائز نہیں۔ اس واسطے کہ ان دونوں کی بات کا اعتبار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے'' اے ایمان والو!اگرکوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کرلیا کروایسانہ ہوتم لاعلمی کی بنا پر کسی قوم پر جملہ کر مبیر ہے۔' (الحجرات ۲/۳) جب ایسے تھی کی گواہی قبول نہیں تو اس کا قاضی نہ ہونا زیادہ بہتر ہے۔ مبیر ہے۔

امام ابوحنیفه رحمة الله علیه کا قول ہے ..... فاسق قاضی بننے کی اہلیت رکھتا ہے۔ لہٰذااگراسے قاضی مقرر کر دیا گیا تو ضرورت کی بناپر اس کا فیصلہ بھتے ہے۔ لیکن بہتریمی ہےاسے مقرر نہ کیا جائے۔ جبیبا کہ گواہی میں مناسب ہے کہ قاضی فاسق کی گواہی نہ قبول کرے۔ لیکن اگروہ اسے قبول کر لیے تو جائز ہے باوجود یہ کہوہ گناہ میں مبتلا ہے۔ رہا محدود فی القذف تو وہ ان کے نزد یک نہ قاضی متعین ہوگا اور نہ اس کی گواہی قبول ہوگی۔

ر ہامر دہونا..... تو یہ بھی مالکیة ،شافعیہ اور حنابلہ کے ہاں شرط ہے، لہذا عورت عہد ہ قضا نہیں لے سکتی اس واسطے کہ قضاء ولایت ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مرد، عورتوں کے نگران ہیں، جس میں پختہ درست رائے کی ضرورت ہوتی ہے اور عورت سے اس کے نسیان کی وجہ سے کئی دلائل ووقائع رہ جاتے ہیں یوں اس کا حکم ظلم پر ہنی ہوگا اس لئے اس میں ولایت عامہ کی صلاحیت نہیں جس کی دلیل حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے۔" وہ قوم ہرگز کا میاب نہیں ہو کئی جس نے کسی عورت کو اپنا حکمران بنا دیا ہو۔" کا حناف کا کہنا ہے: مال یعنی شہری جھگڑوں اور تناز عات

● …… آج کل جس پرلمل جاری ہے کہ ذمیوں کوعہدہ قضاء پر مامور کیا جائے یہاں تک کہ مسلمانوں کے درمیان بھی توبیہ بات لجمئة مجلة الاحکام العدلیة کی مقرر کردہ ہے جو ضرورت کی بنا پر غیر مسلم کی مسلمان کے خلاف گواہی قبول کرنے پرعمل کی بنا پر ہے۔ ④ عدالت جیسا کہ ماور دی نے الاحکام میں کھھا ہے: کہوہ بات کا سچا، امین ،حرام سے پاک دامن، گناموں سے بیخے والا، شک سے دور، رضا مندی ونارافعنگی میں محفوظ اور دیٹی اور دنیاوی حیثیت میں اپنی مروت کو برقر اررکھے۔ ﴿ وَاللّٰهُ عَلَىٰ عَنْدُ اللّٰهِ عَنْدُ وَاللّٰهُ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰهِ عَنْدُ اللّٰهِ عَنْدُ اللّٰهِ عَنْدُ اللّٰهُ عَلَٰدُ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰمُ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْدُ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰمُ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰهُ عَلْدُ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰمُ عَنْدُ عَلْمُ اللّٰمُ عَنْدُى وَاللّٰمُ عَنْدُ وَاللّٰمُ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰمُ عَنْدُ عَلْمُ عَنْدُ اللّٰمُ عَنْدُ اللّٰمُ عَنْدُ اللّٰمِ عَنْدُ اللّٰمُ عَنْدُ اللّٰمُ عَنْدُ اللّٰمُ عَنْدُ اللّٰمُ عَلْدُ اللّٰمُ عَنْدُ اللّٰمُ عَنْدُ اللّٰمُ عَنْدُ اللّٰمُ عَنْدُ اللّٰمُ عَنْدُ اللّٰمُ عَنْدُ اللّٰمُ عَلَٰدُ عَلْمُ عَنْدُ اللّٰمُ عَنْدُ اللّٰمُ عَلْمُ عَنْدُ اللّٰمُ عَنْدُ اللّٰمُ عَلْمُ عَلَامُ عَلْمُ عَلَٰ عَلْمُ عَلَٰ عَلْمُ عَلْمُ اللّٰمُ عَلْمُ عَلَٰ عَلْمُ عَلَٰ اللّٰمُ عَلَٰمُ عَلَٰمُ عَلَٰمُ عَلْمُ عَلَٰمُ عَلِمُ عَلَامُ عَلْمُ عَلَامُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَامُ عَلْمُ عَلَامُ عَ

ابن جریر طبری نے ہرچیز میں عورت کے فیصلے کو جائز قرار دیا ہے کیونکہ اسے فتو کی © دینے کی اجازت ہے۔ جس کی ماور دی نے یوں تر دید کی ہے: اس قول کا کوئی اعتبار نہیں جوا جماع کے خلاف ہو باوجودیہ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان صفات کی وجہ سے جواللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض کے مقابلہ میں بطور فضیلت عطاکی ہیں، مردعور توں کے ظران ہیں۔ (النساء ۳۳/۳)' یعنی عقل ورائے میں، لہٰذاان کے لئے جائز نہیں کہ وہ مردول کی نگران بنیں۔' 🍑

ر با مجہدرہ ونا اللہ علیہ اللہ علیہ مثافیہ ، خالبہ اور بعض حنفیہ (جیسے امام قد وری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ) کے زد کے شرط ہے۔

لہذا احکام شرعیہ ہے ناواقف اور مقلد ﴿ فَحْص قاضی نہیں بنایا جائے گا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس البذا احکام شرعیہ ہے ناور ہواں کہ دور الدائدہ ۱۵۸۵ ہے۔ '(انساء ۱۵۸۳) کے میں فیصلہ کر ویں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائے ہیں۔'(انساء ۱۵۸۳) اگر کی چیز میں تبہارا ارزاع ہوجائے تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیہ والرسول اللہ سلی اللہ علیہ وہلم ( کی حدیث) ہے کراؤ۔ (انساء ۱۵۸۳) اور چونکہ اجتہاد کی بنا پر مجبد حق وباطل میں تمیز کرسکتا ہے، نبی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں: ایک جنتی اور دوجہنی جنتی تو وہ جنمی ہو وہ جنمی اللہ علیہ میں میں خود ہے اور وہ جنمی ہو وہ جنمی کے بنا پر لوگوں کی فیصلہ کر ہے تو وہ جنمی ہو جہالت کی بنا پر لوگوں کی فیصلہ کر ہے اور وہ بھی جبنہ کی جبہ ہورا دیا تو موجہ جاتی ہے اس میں پورے قرآن وسنت کے احکام اجماع امت، اختلاف سلف قیاس اور عربی زبان ہے معرفت کی وجہ ہے اجتہاد کی اہلیت بڑھ جاتی ہے اس میں پورے قرآن اور ہو جہار احکام اجماع امت، اختلاف سلف قیاس اور عربی زبان ہے معرفت کی وجہ ہے اجتہاد کی اہلیت بڑھ وجاتی ہے اس میں پورے قرآن اور ہے۔ جہورا دیاف کا قول ہے: قاضی کا مجتہد ہونا شرطنیں۔ ان حضرات کے زد کی شیخے ہو ہے کہ اجتہاد کی اہلیت اولی ،ندب واسخا کہ مقصد جھڑا اگر نے ہے۔ اس بنا پر غیر مجتہد کو قضاء کا عہدہ دیا جاسکتا ہے اور وہ دوسرے مجتبدین کے فتو کی پر فیصلہ کرسکتا ہے۔ اس واسطے کہ قضاء کا مقصد جھڑا اگر نے والوں میں فیصلہ اور متحق تک (اس کے) حق بہنیا نا ہے۔

جوتقلیداوراستفتاء سے ثابت ہوجا تا ہے۔لیکن ان کا کہنا ہے: احکام یعنی احکام کے دلائل سے ناوا قف شخص کی تقلید نامناسب ہے اس لئے کہ جاہل اصلاح سے زیادہ فساد کر بیٹھتا ہے بلکہ باطل کی بیجیان نہ ہونے کی وجہ سے غلط فیصلہ کردیتا ہے۔

مطلق معنی کے لحاظ سے ہمارے دور میں مجتبدین کی اکثریت معدوم ہے لہٰذاغیر مجتبد کواس عہدہ پرمقرر کرنا جائز ہے پھرموجودہ لوگوں میں سے بھی علم ودیانت ،تقوی وعدالت ،عفت وقوت میں ایک سے بڑھ کرایک کومقرر کیا جائے بیتو شافعیہ اورامام احمد کا قول ہے، جب کہ مالکیہ میں سے دستوائی کا کہنا ہے: اصح بیہ ہے کہ باوجود مجتبد کے مقلد کو مقرر کرناضچے ہے۔

اسبدایة السمجتهد ۵۸/۲ مـ الساحکام السلطانیة ص ۲۱. اجتهاد، احکام شرعیه کاان کقصیلی دلاک سے استنباط کی المام ہے۔
 شقلدود کہااتا ہے جے اپنے امام کا قد ہب بغیران کے دلاک کے یا دہو۔ اور واہ ابسن ماجه وابو داؤد عن بریدة (نیل الاوطار ۲۲۳/۸ وما بعدها) المسبوط (۲۱/۱۲) البدائع (۵/۷) مختصر الطحاوی (۳۲۷) مؤلف کا سابقه حواله ص ۲۸۲

الفقہ الاسلامی وادلتہ مسلم بلات کے سامنے پیش ہووہ اس کا فیصلہ اس کے ذریعہ کرے جس کے متعلق اسے یقین ہو کہ بہاللہ قاضی کے لئے ضروری ہے کہ جومقد مہ بھی اس کے سامنے پیش ہووہ اس کا فیصلہ اس کے ذریعہ کرے جس کے متعلق اسے یقین ہو کہ بہاللہ تعالیٰ کا تھم ہے جو یا تو دلیل قطعی ہوگی جو کتاب اللہ کی الیے مفسر نص ہوتی ہے جس میں کوئی شبہیں ہوتا یا سنت مقاہرہ میں ہیں۔ یا اس دلیل سے جو قیاس شری سے کسی الی دلیل سے جو قیاس شری سے خابت ہو، جس کا تعلق ایسے اجتہادی مسائل سے ہوتا ہے جن میں فقہاء کا اختلاف ہو، پھر اگر قاضی کو مقد ہے کے فیصلے کے لئے مصادر اربعت خابت ہو، جس کا تعلق ایسے اجتہادی مسائل سے ہوتا ہے جن میں فقہاء کا اختلاف ہو، پھر اگر قاضی کو مقد ہے کے فیصلے کے لئے مصادر اربعت اعتقاد کے مطابق مجتہد ہن میں سے دلیل نہ ملے ہواگر وہ مجتہد ہے تو اسے اپنے اجتہاد پڑ عمل کرنا واجب ہے اور اگر وہ مجتهد نہ ہوتو اپنے احتہاد کی متعدد آراء کی وجہ سے بہتر یہ ہے کہ احکام شرعیہ کا اعتقاد کے مطابق مجتهد بن میں سے زیادہ فقیہ اور زیادہ پر ہیزگار کا قول اختیار کرے۔ فقہاء کی متعدد آراء کی وجہ سے بہتر یہ ہے کہ احکام العدلیة فی المعاملات المدنیہ ہے اور مرشد الحیر ان والا حکام الشرعیة فی الاحوال الشخصیة قدری پاشا کی کتاب ہے۔

دوم: قاضی کی رائے کومضبوط بنانے اور اس کے شفی بخش ہونے کے بیان میں ..... ثبوت پیش کرنے کے لئے شرعی وسائل کو بروئے کارلانا جیسے گواہی اقرار تجریر ہتم اور یقینی اور عرفی قرائن یہاں تک کہ اس کا حکم اور فیصلہ جیسا کہ بداہتا ٹابت ہے جیجے دلیل پر مبنی ہوجس پرکوئی اعتراض ،طعنہ یا تہت نہ لگنے یائے۔

سوم : تہمت کی روک تھام ..... وہ اس طرح کہ دو کی ایسے مدمقابل کا فیصلہ نہ کرے جو اس کی جانبداری کی تہمت کا سبب ہے۔ مثلاً وہ فخض ان لوگوں میں ہے ہوجن کی گوائی قاضی کے لئے قبول کی جاتی ہے اورا گروہ خض ان لوگوں میں ہے ہوجن کی گوائی قاضی کے لئے نہیں ،اس واسطے کہ ایک جہت ہے اس کے لئے فیصلہ ہوگا۔ تو اس صورت نہیں ، آس واسطے کہ ایک جہت ہے اس کے لئے فیصلہ ہوگا۔ تو اس صورت میں فیصلہ اکیلا نہ ہوا۔ بلکہ اس میں تہمت ہے لہٰذا فیصلہ کرنا سے مہنی پر لازم ہے کہ وہ اپنے بارے یا اپنے والدین میں ہے کی میں فیصلہ اکیلا نہ ہوا۔ بلکہ اس میں تہمت ہے لئے یا پی بودی یا پی اولا دیا ہے بوتوں میں ہے کی کے لئے یا ہرا سی خصلہ کرنے ہے باز اور کیا ہے نہ بوتوں میں ہے کی کر لئے باہر اس خوش کی گوائی جائز نہیں ، یہی اکثر فقہاء کی رائے۔ اس رہوہ وہ وہ بات جو قاضی کی گوائی جائز نہیں ، یہی اکثر فقہاء کی رائے۔ اس رہوہ وہ وہ بات جو قاضی کی گوائی جائز نہیں ، یہی اکثر فقہاء کی رائے۔ اس رہوہ وہ وہ بات جو قاضی کی گوائی جائز نہیں ، یہی اکثر فقہاء کی رائے۔ اس رہوہ وہ وہ بات جو قاضی کی قضاء وسیاست کے متعلق حضرت ابوموئ اشعری رضی اللہ عنہ کی طرف کی طرف کی میا نوز ہیں جو آپ نے اشر مختی کی طرف ہو ہے کہ کمل اور دی تی صورت میں طرف کھا تھا۔ جس کا بنیادی ہوف ہو ہے کہ کمل اور دی تی صورت میں طرف کھا تھا۔ اس کو دول کو خصوصی وہ تو ل کر نے ہے انکار کرنا ، اور عموی ہے بھی انکار کرنا جب دعوت کر نے والے کا کوئی جھرا ایا اس کی کوئی مصلحت ہو۔ بیل انکار کوئی جو کہ کوئی مسلمت کوئی میں موسم کے مناسب ہو، عہدہ قضا ہے متعلقہ مددگاروں جسوصی آ د اب ..... قضاء کی جگر (خکمہ عدالت) کشادہ ہو۔ سردی گری میں موسم کے مناسب ہو، عہدہ قضا ہے متعلقہ مددگاروں خصوصی آ د واب ..... قضاء کی جگر ایا اس کی کوئی مصلحت ہو۔ سردی گری میں موسم کے مناسب ہو، عہدہ قضا ہے متعلقہ مددگاروں حصوصی آ دو اب کوئی ہو کہ کوئی میں موسم کے مناسب ہو، عہدہ قضا ہے متعلقہ مددگاروں حصوصی آ دو اب کوئی ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی کوئی ہو کہ کوئی ہو کوئی کوئی ہو کہ کوئی ہو کوئی کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی کوئی ہو کوئی ہو کوئی کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی کوئی ہو کوئی ہو

● ....بدایة المجتهد (۲۰/۲) فتح القدیر (۵/۵/۲) مغنی المحتاج (۳۹۳/۳) المغنی (۹/۵-۱) البدائع (۱۲.۹/۵) المبسوط (۱۲.۹/۱) فتح القدیر (۲۵/۵، ۲۵/۵) المدر المختار (۳۲/۳۱ ۳۲۵ ۳۱۵) بدایة المجتهد (۲۲/۲) الشرح المبسوط (۲۱/۱۱ ۱۳۵۳) فتح القدیر (۲۵/۵) المعنی (۹/۵) الما حکام للماور دی ص (۲۲) و رواه احمد والبیهقی وابن عدی والبزار عن حدیث ابی حمید الساعدی واسناده ضعیف (نیل الماوطار ۲۹۵/۲۹۷)

سے مدد لینا جیسے منتی، باڈی گارڈ، پر کھنے والا، ترجمان، اہل کارعدالت (جو مدمقابل کو لاتا اور دعوت پہنچا تا ہے )اور سفر، بیاری یا فریضہ مج

ماق می حقوق میں سے .....خاص ترتیب ہے اس کی اور اس کے خاندان کی معاشی کفالت ہے جواس کے لئے کافی ہوتا کہ اس کا ہاتھ لوگوں کے اموال کی طرف نہ بڑھے اور اسے ہدیے یار شوت کی آس وہوں نہ ہو، نبی صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء رضی الله تعالی عنہم نے یہی روش اختیار کی تھی۔ جونقصان بلاارادہ بغیر کوتا ہی اورغفلت کے قاضوں کے فیصلوں سے ہوجائے اس کا ضامن بیت المال ہے۔

اور حقوق معنویہ یہ ہیں: قاضی کے پاؤں جمانا اور شرعی سبب کے بغیرا سے معزول ندکرنا، تا کہ اس کے عہد ہ قضا کی حفاظت ہو۔ حکومت کی ذمہداری بنتی ہے کہ وہ قاضی کے حکم کی وجہ سے کسی قسم کے تعرض سے اس کی حفاظت کرے۔ اور حکم میں اس سے جھٹر اکرنے سے رو کے اور اس کے احکام نافذ کرنے میں اس کی معاونت کرے۔

تبسر امقصد ..... قاضوں کی قشمیں اور ان کی اختصاص، ماور دی نے عمومی حیثیت سے اپنے دور کے قاضوں کی ، قاضی القصاۃ کی تقسیم کی ہے جو آتی اہم نہیں ۔ ان میں سے خصوصی حیار تسمیں ہیں جو یہ ہیں :

اول .....عموی ولایت والا قاضی، وہ الیا قاضی ہوتا ہے جس کی ولایت واطاعت کا دائر ہ کارکسی خاص زمانے اور وقت میں محدوذ نہیں ہوتا اور نہ مخصوص اشخاص تک رہتا ہے، بلکہ اسے اپنی مخصوص ولایت میں غور وفکر، اور تصرف کرنے کا مطلق غلبہ رہتا ہے اس کا اختصاص دیں امور کو شامل ہوتا ہے جو یہ ہیں۔

ا ..... تنازعات کا فیصله اور جھکڑوں اور لڑا ئیوں کوشرعی حدود میں رہتے ہوئے باہمی رضامندی یا دوٹوک اگل فیصلے سے ختم کرنا۔

۲۔۔۔۔۔حقوق کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنے والے ہے کممل حقوق کی وصول یا بی کر کے ،اقر اریادلیل وغیرہ جوثبوت پیٹی کرنے کے شرعی طریقے ہیں اس کے ذریعے ان حقوق کا استحقاق ثابت ہونے کے بعد مستحقین تک پہنچانا۔

سو.....اں شخص پراختیار ولایت کا ثبوت جس میں جنون یا بحیین کی وجہ سے اہلیت نہیں ،اور مال ضائع کرنے اورافلاس کی وجہ ہے کم اہلیت والے پریابندی عائد کرنے کا ثبوت ،تا کہ اموال کی حفاظت ہواور معاملات کی تصحیح ہو۔

ہم.....اوقاف (وقف کےاموال) کی ان کے اصول کی حفاظت اور ان کے فروع کی بڑھوتر ی کے ساتھ نگرانی کرنا اور مستحقین میں ان کے منافع صرف کرنا۔

۵..... شرعی اجازت کے اندراندر وصیت کرنے والے کی شرط کے مطابق وصیتوں کو نافذ کرنا۔

۲۔۔۔۔۔جن کنواروں کے ولی وار شنہیں جب وہ نکاح کے قابل ہوجا کیں کفومیں ان کا نکاح کرنا،احناف کے ہاں پیشر طرحیھوٹے بچوں کی شادی کرنے پرموقوف ہے۔

9.....اینے گواہوں اور کھرو سے والےلوگوں کی چھان مین کرنا۔اوراپنے خلفاء میں سے نہیں مقرر کرتے اوران پراعتاد کرنے میں اپنی نبابت کرنے والوں کا بینا وَ کرنا۔

• ا.... فیصلے میں طاقتوراور کمزور کے درمیان برابری رکھنا؟ اورادنی واعلیٰ میں فیصلہ کرتے وقت انصاف کرنا، حق والے کی کوتا ہی میں اپنی خواہش کی پیروی نہ کرے یا باطل پر ہونے والے کی طرف میلان نہ کرے، بیہ بات ملحوظ رہے کہ بیا امور بعض عمومی توجیہات کوشامل ہیں جن کے ساتھ عدالتی اختیارات کی حد بندی بھی ہے۔

دوم: خاص اختیار کا قاضی .....وہ ایسا قاضی ہوتا ہے جس کی ولایت واختیار سابقہ میں ہے کسی ایک تک محدود ہوتی ہے یااس کی ریاست تنگ موضوع کے اختیاروالی ہو۔ جیسے بغیر گواہ کے اقرار کے ذریعہ فیصلہ کرنا۔ یا قرضوں میں شخصی احوال کے بغیریا شرعی مقداروں میں فیصلہ کرنا۔ اس میں ہرخصوصیت کی قید ہوگی جس ہے وہ تجاوز نہیں کرسکتا۔ •

سوم :وہ قاضی جس کی نظر فکر عام ہواور عمل خاص .....(اختصاص مکانی) وہ ایسا قاضی ہوتا ہے جو پہلو تتم کے تمام اختصاصات میں غور وَفکر کرنے کا اختصاص رکھتا ہے کین صرف مخصوص شہریا متعین محلے میں لہٰذااس کے احکام اسی دائر ہے میں نافذ ہوتے ہیں۔ 🗗

چہارم:ابیا قاضی جس کا اختیار محدود ہوتا ہے .....جس کا فیصلہ مخصوص لوگوں یا دنوں میں مخصوص ومحدود ہو۔جیسے اکیلا ہفتے کا دن، چاہے فیصلہ کرانے والے لوگوں کے دعوے ایک طرف ہوں ،اس کے بعداس کا اختیار ختم ہوجا تا ہے۔ €

چوتھامقصد: تنظیم القصناء( قضاء کی ترتیب).....قضاء کی ترتیب کے متعلق گفتگو میں بہت سے امور شامل ہیں جن میں سے اہم بیر ہیں: قاضیوں کومقرر کرنے اور معزول کرنے کے طریقے، قاضیوں کی تخصیص، انفرادی قضاءاوراجتما کی قضاء کا اسلوب، قاضی بننے یا محکموں کے درجات (Greats) لہٰذاعدالتی ترتیب: ان قواعدوا حکام کا مجموعہ ہے جو حقوق کی حفاظت اور تناز عات حل کرانے کا سبب ہے۔

قاضیوں کے تقر راورمعزولی کے طریقے .....قضاء خلیفہ کی طرف سے حاصل ہونے والی اختیارات میں سے ایک اختیار ہے اس اعتبار سے کہ وہ امت کا نمائندہ ہے البندا قاضی کی تعیین حاکم اعلیٰ یااس کے نائب کی طرف سے صادر ہو ناضر وری ہے خواہ وہ عادل ہو یا ظالم ، بیر صحیح نہیں کہ وہ خود ، کی مقرر ہوجائے یا عوام کی ایک جماعت اسے مقرد کرے ، ماور دی کے سرت کا لفاظ یا جوان کے قائم جن سے مقرد کرنے ، خلیفہ بنانے یا نائب ہونے کا پتہ چاتا ہے ، بیان کئے ہیں اور اختیار کے کمل ہونے کے لئے چار شرائط بیان کی ہیں جو اجمالاً بیہ ہیں : مقرد کرنے والے کو ، مقرر ہونے والے کے بارے میں کم ل تعیین کے لئے صلاحیت کا ، قاضی کے اختیار کی حد بندی کا اور اس شہر کی تعیین (جس میں اس نے فیصلہ کرنا ہے ) کا پتہ ہونا چاہئے ۔ حاکم جب چاہے قاضی کو معزول کرسکتا ہے ، ہمتر یہ ہے کہ بلا عذر اسے نہ معزول کرے ۔ جیسا کہ قاضی جب چاہے عہدہ قضاء سے مستعفی ہوسکتا ہے ، افضل میہ ہے کہ وہ اپنے منصب سے بلا عذر سبکدوش نہ ہو، کیونکہ اس کے احکام نافذ ہوں گے۔ جانے کاعلم نہیں ہوجا تا اور معزول کی خبر ہے نے تک اس کے احکام نافذ ہوں گے۔

<sup>● ....</sup>حواله سابقه ص ٢٩. ٩حواله سابقه. ﴿حواله سابقه ص ٠٤. ﴿سابقه حواله ص ٢٥.

ا۔ وقتی خصوصیت ..... وہ یہ کہ قاضی مقررہ وقت میں غور وفکر میں مخصوص ہو۔ جیسے ہفتے کے مقرر دن ۔ تو جیسا کہ ماور دی نے بیان کیا ہے ۔ یہ اس قاضی کے حالات میں سے ایک حال ہے جس کی ولایت محدود ہوتی ہے۔

۲۔ مکانی تخصیص .....جس میں قاضی کسی خاص شہریا شہروں یا کسی متعین شہری کسی جانب فیصلے کرنے کے لئے مخصوص ہوجا تا ہے جیسا کہ حضور نبی سلی اللہ علیہ وسلی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب کو یمن کے عدالتی فیصلے کرنے اور حضرت معاذبین جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں کے ایک علاقہ کی قضاء کے لئے مخصوص کیا تھا۔ بیان قاضیوں کی اقسام میں سے تیسری قسم کا اختصاص ہے جن کا ذکر ماور دی نے کیا ہے۔

سویسم کا اختصاص ..... شخصیص قاضی کے تقرر کے وقت یا اس کے بعد کسی مخصوص فیصلے کے ساتھ ہوتی ہے جسیا کہ آج کل شہری تنازعات شخصی احوال ، تجارتی اور جرائم وغیرہ کے دفاتر میں رائج ہے۔ یا اس کی تخصیص ان فیصلوں کے ساتھ ہوجس میں ستحق مقدار متعین حد سے زائد نہ ہو۔اس کی تفصیل قاضیوں کی اقسام میں سے دوسری قتم میں گزر چکی ہے۔

مل موضوع کے لحاظ سے تخصیص .....جس میں خاص موضوعات کے دعووں کی ساعت پر اکتفا کیا جاتا ہے اور دوسر ہے دعووں کی ساعت کی ممانعت ہوتی ہے۔ جیسے وقف یا وراثت کا دعویٰ، جس کا سبب مدت کی گزشت ہو یا بلاعذر کمبی میعاد کا پر اندع صد ہوا اور بیا اوقاف اور بیت المال کے اموال میں سس یا ۲۳ سال اور خاص حقوق میں ۱۵ سال کا عرصہ بنتا ہے کیونکہ باوجود امکان کے دعویٰ ترک کرنا بظاہر حق نہ ہونے پر دلالت کرتا ہے اس میں نوجوان میں صغریٰ کی وجہ ہے ۱۸ سال سے کم اور نوجوان لڑک کے بارے میں ۱۷ سال سے کم کی عمر میں دعویٰ خوجیت کا سائے نہیں ہوگا۔

انفرادی اوراجتماعی عدالت (قضاء) کا اسلوب اسلام میں جوعدالت وقضاءی اساس سرداری کی حیثیت رکھتی ہے وہ اکیلے قاضی بیا انفرادی قاضی کے نظام کو اختیار کرنا ہے جیسا کہ بمیں معلوم ہوا ہے وہ یہ کہ کی خصوصیات کے فیط کے لئے ایک بی قاضی ہوجیے حاکم یا اس کا نائب کسی مخصوص شہر میں تعینات کرے فقہاء حنفیہ و اور بعض حنابلہ اور شافعیہ کے ہاں جماعت کی عدالت کے نظام کو اختیار کرنے میں کوئی ممانعت نہیں۔ جودعووں میں غو وفکر کے لئے ایک سے زائد قاضوں کا اشتر اک ہوتا ہے اس واسطے کہ قاضی تو حاکم کا نائب یا وکیل ہے اور موکل (وکیل بنانے والا) ایک شخص کو بھی وکیل بناسکتا ہے اور زیادہ کو بھی تو اس صورت میں اس کے لئے شور کی کی اساس پرضروری ہے کہ سارے دعووں میں غور وفکر اور احکام صادر کرنے میں شریک ہوں۔

البيته احناف 🗗 كےعلاوہ جن حضرات نے كئي قاضوں كاہونا ناجائز قرار دیا ہے وہ بیعلت پیش كرتے میں كه اجتبادى رائے میں قاضوں كا

<sup>● .....</sup>الماحكام السلطانية (ص٢٦) البدائع (٦/٧ / ، ٢/١٠) وما بعدها. الفتاوى الهندية (٣١٧/٣) التبصرة لابن فرحون (٣٤/١) هغني المحتاج (٣٨٠/٣) المغني (٩ ٥ ٥ / ) حاشية الدسوقي (١٢٣٠٣).

الفقه الاسلامی وادلته مستجلد بشتم ------ اسلام میں نظام حکومت انفاق مشکل ہے جس سے جھڑوں کا فیصلہ ہونامشکل ہوجا تا ہے۔اس سبب پراکٹریت کی رائے پڑمل کر کے قابو پاناممکن ہے کیونکہ جس رائے کو حاکم درست قرار دے،قاضی ای کودلیل بناتے ہیں جیسا کہ بعض شافعیہ کا قول ہے۔

عدالتی نظام یا محکموں کے درجات اور احکام پراعتر اض ..... قضاء میں اصل تو یہ ہے کہ ایک درجہ پرہوتا کہ کم ہے کہ وقت میں بزاع کا خاتمہ ہولیکن عدالتی نظام کے چلاؤ کی صانت اور تی کو ثابت کرنے کے لئے ،تقوی کی قلت اور علم کی کی وجہ ہے آ ج کے دور میں گئی محکموں پڑمل جاری ہے۔ فقد اسلامی میں تعدد کی ابتداء کے بارے کوئی رکا وٹ نہیں۔ جس کی دلیل مدہ کہ سیدناعلی رضی اللہ تعالی عنہ نے بین میں دوآ دمیوں کے درمیان فیصلہ کیا اور آئیس اس بات کی اجازت دی کہ اگر وہ دونوں ناراض ہیں تو چل کررسول اللہ صلی اللہ تعلیہ وسلم سے فیصلہ کرالیس تو آ پ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلہ کو برقر ادر کھا۔ حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تحریر فرمایا تھا: پھرتم نے اپنے دل میں سوچا اور درسی کی طرف تمہاری رہنمائی ہوگئ تو جو فیصلہ فر مایا جو ابوموئ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رجوع کرنا زیادہ میں کی مطرف ترجوع کرنا زیادہ بہتر ہے۔ مسالک اربعہ کے فقہاء نے اس موضوع کو'' نقض الاجتھاد یا نقض الحکم ''کہ بحث میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جواس طرزیہ ہے۔

جب فیضل شدہ تھم نص، اجماع یا قیاس ● جلی سے ثابت دلیل قطعی کی بنیاد پر ہوتو اس پر اعتر اض نہیں ہوسکتا کیونکہ اسے ختم کرنے کا مطلب دلیل قطعی کو بے کارکرنا ہے جو بالکل ناجائز ہے۔البتہ جب وہ فیصلہ دلیل قطعی کے نخالف ہوتو اس پر علماء کا اتفاق ہے وہ ختم ہوجا تا ہے خواہ خود قاضی کی طریف سے ہو یاکسی اور قاضی کی جانب سے ہو کیونکہ وہ دلیل کے نخالف ہے۔

اگروہ فیصلہ غیرطعی امور میں ہو، یعنی اجتہادی میدان یاطنی دلائل میں ہوتو حتم نہیں ہوگا ( یعنی انفرادی عدالت کے نظام کے مطابق ) تاکہ ایسا نہ ہوکہ شرقی احکام جوں کے توں دھرے رہیں یا قاضوں کے فیصلوں پراعتاد ختم ہوجائے اور عرصہ دراز تک جھڑے نے بغیرا پی اسان ہوکہ شرقی احکام جوں کا اسلوب تو دونوں فریق پہلے ہے جانتے ہیں کہ یہ فیصلہ طعی درجہ کا مقام نہیں رکھتا۔ بلکہ اسے از سرنوکر نا اور ختم کرنا جائز ہے وہاں احکام کے اضطراب کا کوئی خدشہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ فیصلہ اور حکم ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ اس کی تائید اس ہے ممکن ہے کہ فقہاء کرام نے اس فیصلہ کوختم کرنے کے جواز کو برقر اررکھا ہے جو بھولے سے صادر ہوگیا ہویا اس میں غلطی ہو گا گرعدالت عالیہ سے اس فیصلہ فقہاء کرام نے اس فیصلہ کوختم کرنے کے جواز کو برقر اررکھا ہے جو بھولے سے صادر ہوگیا ہویا اس میں غلطی ہوگا اگر عدالت عالیہ سے اس فیصلہ کو قطعیت کا درجیل گیا ہوتو اس جیسے نئے مسئلے میں سابقہ فیصلہ نہیں ختم ہوگا۔ تاکہ اس قاعدے پڑمل رہے" اجتہادا ہے جیسے اجتہاد سے نہیں ختم کو تصویر کی نمیاد تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے: یہ اس بنا پر جو ہم فیصلہ کر بھے اور یہ اس بنیا دیر جو فیصلہ ہم کریں گے مظال صدیہ ہوا کہ ہمارے فقہاء کرام نے احکام پرطعن کی بنیاد کو بہچان لیا بعصر حاضر میں (عدالتی) محکموں کا انتظام اسلام کے ابتدائی اصولوں کے خلاف نہیں بلکہ ہمارے فقہاء کرام نے احکام پرطعن کی بنیاد کو بہچان لیا بعصر حاضر میں (عدالتی) محکموں کا انتظام اسلام کے ابتدائی اصولوں کے خلاف نہیں بلکہ

قاضی کے فیصلے کی تعریف .....اخیر میں اس بات ملحوظ رکھا جائے کہ قاضی کا فیصلہ جمہور علماء کے نزدیک مال وغیرہ خض احوال میں ظاہر پر برقر ارر ہتا ہے۔

ان کے ساتھ اس قانون کی موافقت کرتے ہوئے چلا جائے گا جسے فقہاء نے ، قاضی کے لئے تہمت کی وجہ سے فیصلے پر طعن یا نسی حکم کے

لقض (ختم) کے لئے مقرر کیا ہے اندلس میں قضاء بالرد کے آغاز سے مملی طور پر قضاء کی پیچان ہوئی ہے۔

<sup>● .....</sup>جس مين علت كى صراحت بوء يا اصل وفرع مين فرق كرنے والى كا تيركى فى كا قطيت بوجيے حرمت مين أف كنے پر مارنے كا قياس ـ • تبصو ق الماحكام (۵۵/۱) فتح القدير (۸۷/۵) البدائع (۱۳/۷) مغنى المحتاج (۳۹۲/۳) المعنى (۵۲/۹) المعقد المنظم للحكام (۱۹۲/۲) الوسيط فى اصول الفقه للمؤلف ص ۵۵۲ ط. ثالثة

صورت حال میں )اس کے لئے آگ کے ایک کلڑے کوجدا کررہاہوں۔ " 🏵

امام ابوصنیفدر حمداللہ علیفر ماتے ہیں بعقود (کسی کام کے منعقد ہونے) اور منسوخ (کسی کام کے منعدم اور ختم ہونے) میں ظاہری اور باطنی طور پر قاضی کا تھم نافذ ہوگا کیونکہ اس کی اہم ذمہ داری حق فیصلہ کرنا ہے۔ چنانچہ کوئی شخص جب کسی عورت کے بارے میں انکار کے باوجود حجموئے گواہوں کی بنیاد پرید عولی دائر کردے کہ بیاس کی بیوی ہے اور قاضی دونوں کے درمیان رشتہ از دواج کے جوت کا فیصلہ دے دیتواس مرد کے لئے اس عورت سے استمتاع (وظیفہ کروجیت ادا) کرنا حلا ل ہوجائے گا۔ اور اگر قاضی طلاق کے ذریعے دونوں کے درمیان فیصلہ کر کے تفریق کردے اگر چہ مرد مکر ہو، اس طرح قاضی کے تھم کا نفاذ دو شرطوں سے مشروط ہوگا، اسے گواہوں کے جموٹا ہونے کا علم نہ ہواور وہ فیصلہ ان امور میں سے ہوجن میں اسے انشاء کی صلاحیت ہو۔

مالکیہ کے نزدیک راجج یہ ہے کہ تھم صادر ہونے تک دونوں کی رضا مندی مشروط نہیں۔اگر دونوں ایک ساتھ رجوع کرلیں اور تھم سے پہلے اسے بہندنہ کریں تو ان دونوں کواس کا اختیار ہے اور تحنون کے نزدیک ان میں سے ایک نے رجوع کرلیا تو اس کے لئے گنجائش ہے جب کہ این الماجشون 🗗 کے بال اسے حق رجوع حاصل نہیں۔

المجث الرابع مظالم کی ولایت ....اس کی تعریف و بنیاد، اس میں غور وفکر کرنے کے لئے مخصوص، اس کی مجلس کی ہیئت اس کے اختصاصات، اس میں قضاء عادی میں فرق۔

<sup>• .....</sup>يروايت ان الفاظ سينين ثابت ـ ورواه الجماعة عن ام سلمة رضى الله تعالى عنها ـ فقتح القدير (٩٨/٥) المبسوط (٢٢/٢١) تبصرة الحكام (٢/٣١) حاشية الدسوقي (٢/٠١) .

ماوردی ان الفاظ میں اس کی تعریف کرتے ہیں .....مظالم (حق تلفیوں) میں غوریہ ہے کہ: همکی کے ذریعے باہمی ظلم کرنے والوں کو ایک دوسرے سے انصاف دلانے کی طرف کھینچنا اور رعب کے ذریعے باہمی جھٹڑ نے والوں کو ہث دهرمی کرنے سے ڈانٹنا۔ ان مقد مات کی جانچ پڑتال کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ قد رومنزلت والا ہواس کی بات چلتی ہو، اس کا رعب و دبد بہ ہوظاہری طور پر پاکدامن ہوزیادہ مریض نہ ہو، بہت زیادہ پر ہیزگار ہواس لئے کہ اسے اپنی چھان بین کے دوران پہرے داروں کی ہی طاقت اور جھوں کی سی کے کہ اسے اپنی جھان بین کے دوران پہرے داروں کی ہو کہ اس کا تھم مانا جاتا ہو۔

اس کی بنیاو .....اسلام کے آغاز میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بننس نفیس حق تلفیوں اور مظالم کی خبر لی چنانچہ آپ نے حضرت ذہیر بن العوام رضی الله تعالی عنہ اور ایک انصاری کے درمیان زمین سیر ابی کے لئے پانی کی باری کا فیصلہ فرمایا۔ اور حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کو ان مقتولین کی دیت اداکر نے کے لئے روانہ فرمایا جنہیں حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ ختری باطاعت گزاری کے بعد قبل کر دیا تھا اور فرمایا: اے الله! میں تیرے حضور خالد کے گئے ہے دست برداری کا اعلان کرتا ہوں، خلفاء اربعہ میں ہے کسی نے مظالم کا عہدہ تفویض منہیں کیا۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا ایک دوسرے سے انصاف کا معاملہ رکھنا آئیس حق کی جانب گامزن رکھے ہوئے تھا اور وعظ وضیحت آئیس ظلم سے بازر کھتی تھی۔ البتہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ والیوں پر بہت زیادہ دباؤر کھتے اور ہمیشہ آئیس خبردار کرتے رہتے چنانچہ آپ نے حضرت عمرو بن عاص سے بدلہ لینے کا تھی دیا، کوئکہ انہوں نے مسجد میں ایک دیباتی سے کہدیا تھا: ارے منافق!

لا بید کہ وہ دیباتی معاف کرد ہے اور حضرت عمرد ہے ایک مصری قبطی کی تو ہین کرنے کابدلہ لیا۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں آئیس تیزی کی ضرورت پڑی تو حضرت علی رضی خلافت میں آئیس تیزی کی ضرورت پڑی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خص سے جنہوں نے کی فروس کے اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خص سے جنہوں نے منظومین کے واقعات کی جیان بین کے اور میں جب لوگوں نے منظومین کے واقعات کی جیان بین کے ایک ایک جب لوگوں نے منظومین کے واقعات کی جیان بین کے ایک ایک جب لوگوں نے منظومین کے واقعات کی جیان بین کے لئے ایک وی مخصوص کیا۔ اس کے بعد گورزوں کا ظلم وہم بر حمالور نافر مانوں کی زیادتی میں اضافیہ ہواجنہ بین طاقتو رہا تھا ورانی بات منوانے والے بی روک مخصوص کیا۔ اس کے بعد گورزوں کا ظلم وہم بر حمالاہ نے اپنی آپ کو مظالم کی چھان بین کے لئے بیش کیا اور لوگوں تک ان کے قتل کے بینچائے اور انصاف کے طریقوں کی حفاظت کی اور بی امامیہ کے لوگوں تک ان کے حق کی وجہ کہ بینچائے اور انصاف کے طریقوں کی حفاظت کی اور بی امامی کی اور بی کا خوف رکھتا اور اس سے بیتا ہوں اس کیا بیچاؤ سے جب کسی نے آپ کو ملامت کیا تو آپ نے فرمایا: قیامت کے دن سے پہلے میں جس دن کا خوف رکھتا اور اس سے بیتا ہوں اس کے لئے میٹی میں سے پہلے حضیت مبدی کی چر ہادی کی چر رشید، پھر مامون اور سب سے خبیس سے بیلے میں جبدی کی چر ہادی کی چر شدہ بھر مامون اور سب سے خبیس مبدی کی چر ہادی کی چر شدہ بھر مامون اور سب سے علیحہ دمور مستقل طور برقائم ہوگیا۔

ووم: مظالم كانا ظركون ہوتا ہے .... جیسا كہ بم نے بيان كيا ہے سب سے پہلے خليفه مظالم ميں غور كرے، اس كى طرح وزراءاور

<sup>● .....</sup>السلطات الثلاث ص ٣١٣ الماوردي ص ٤٣. ١٤ الاحكام ص ٤٣. ١٠ الماوردي ص ٤٣. ١٠ حواله سابقه ص ٤٣.

محکمہ ٔ مظالم کی ہیئت .....مظالم کی نگرانی کی مجلس بنانے کے لئے پانچ صنفوں کا ہونا ضروری ہے مظالم کے نگران کاان کے سوا چارہ نہیں اس کی نگرانی انہی امورے پیوست ومرتبط ہوگی جوبیہ ہیں : ❶

ا ..... محافظ ومدد گار جوطا قتور کو کھینے اور جرأت مند کو ٹھیک کرنے کے لئے ہوں۔

۲..... قاضی اور حکام تا کہ جوحقوق ان کے ہاں ثابت ہوں ان کی دریافت کی جائے اور دو پارٹیوں کے درمیان ان کی مجالس میں جو ماجرا پیش ہوااس کی معرفت۔

س ... فقهاء: تا كه شتبه مشكل اور پيچيده مسائل مين ان كي طرف رجوع كياجا \_\_\_

سے ہے۔۔۔۔۔کا تب (منثی) تا کہ دو پارٹیوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کولم بند کرسکیں یا جوحقوق ان کی جانب متوجہ یاان پرلا زم ہورہے ہیں۔ آمیں ککھ سکیں۔۔

۵.....گواہان: تا که نگران جوحق واجب کرے یا جوحکم صا در کرے اس پرانہیں گواہ کر سکے۔ جب مجلس مظالم ان امور سے مکمل ہوجائے تو اس وقت مظالم کے نگران کوان کی جانچ ہڑتال کرنی جاہئے۔

سوم: (دیوان) دفتر مظالم کے اختیارات .....مظالم کے گران کوئی طرح کے اختصاصات حاصل ہیں جن میں سے چند استشاری (مشور بےوالے) ہیں جن کاتعلق احکام شرع کی تطبق کی گرانی سے ہاوربعض انتظامی ہیں جن کاتعلق ملاز مین کے کامول کی نگرانی سے ہےخواہ لوگوں میں سے ظلم کاشکوہ کرنے والے کے بغیر ہو۔جیسا کہ پہلے تمین اختصاصات سے ظاہر ہوتا ہے اوربعض عدالتی ہیں جن کاتعلق حکام ورعیت یا صرف رعیت کے درمیان پیداشدہ تناز عات کے صل کے ساتھ ہے۔ان اختیارات کی تفصیل درج ذیل ہے: €

اول کھومتی عبدے دارول کی عوام پرزیادتی اور طالمانه کردارا پنانے کی تفتیش۔

دوم ... ..گورنروں کا اپنے من پسنداموال میں ظلم کی تفتیش ،جس میں ائمہ کے دواو بین میں درج عمومی قوانمین کی طرف رجوع کرے گا اورلوگوں کو ان کے بارے میں ابھارے گا اور گورنروں کو ان کے ذریعے گرفتار کرے گا اور جو پچھانہوں نے بڑھایا اس میں غور کرے گا اگر انہوں نے وہ نا جائز حق بیت المال تک پہنچا دیا تو اس کی واپسی کا حکم دے گا اور اگر اپنے قبضے میں رکھ لیا ہے تو اس کے مالکوں کو واپس

سوم مسمحرر ّین اورمنشیوں کے اعمال کی دکھیے بھال کیونکہ وہ مسلمانوں کے ان اموال کے امین ہیں۔ جو وہ نگران کو اداکرنے یا اس سے وصول کرنے کا ثبوت دیتے ہیں، یہ تمین قسمیں الیی ہیں کہ مظالم کا نگران ان کی تفتیش میں شکوؤظلم کرنے والے کا محتاج نہیں رہتا۔ چبارم سسروزی حاصل کرنے والے (ملاز مین اورفوج) کے شکوؤظلم کی تفتیش ان کی تخواہیں کم ہوں یا تاخیر سے ملی ہیں۔ پنجم نفصب شدہ چیزوں کی واپسی یعنی ناحق نفصب کئے جانے والے اموال جن کی دوشمیں ہیں۔

● حواله سابقه ص ٢ ٤٠٠ حواله سابقه ص ٢ ٤٠

ب طاقتورلوگول کی غصب کردہ چیزیں ..... یہ وہ اموال ہوتے ہیں جن پر حکومت کے بارعب اور مضبوط ہاتھوں والے افراد قضہ جمالیتے ہیں۔اوران میں ایسے تصرف کرتے ہیں جیسے زبردتی اورزور سے قبضہ کرنے والے کرتے ہیں،اس نوع میں حق داروں کے شکوہ ظلم کو مد نظرر کھ کرکارروائی موقوف رہے گی۔مندر جہ ذیل چارامور میں سے کسی ایک کے بغیر غاصب کے ہاتھ سے وہ چیز ہیں چھینی جائے گی: غصب کرنے والا اعتراف اور اقر ارکر ہے یا والی مظالم کواس کاعلم ہویا کوئی ایسا گواہ ہو جو غصب کی گواہ می دے۔ یا ایسی خبریں ملنا شروع ہوجا کیں جن کے سننے سے ان کا جھوٹ پر اسم بھے ہونے کی نفی ہواور ان میں شک کی گنجائش نہ ہو۔ شخصہ .....اوقاف کی اقسام کی گرانی جس کی دو تسمیں ہیں:

الف:عام اوقاف ..... جومصالح عامہ کے لئے ہوں جیسے مساجد و مدارس وغیرہ۔ان کی اقسام کے بارے میں غور کیا جائے گااگر چہ ان میں کوئی شکوہ ظلم کرنے والا نہ ہوتا کہ ان کے منافع انہی کے بارے میں صرف کرے۔ انہیں وقف کرنے والے کی شرطوں کو نافذ کرے جب ان شروط کی پیچان تین میں سے کسی ایک ذریعے سے ہو۔احکام کی حفاظت کرنے والوں کے دفاتر کے ذریعے یا شاہی دفاتر کے ذریعے یا الی دستاویز کے ذریعے جس پرانی اوقاف ہوں جن میں جو کے جونے کے بارے میں ظن غالب ہواگر چہ گواہ اس کی گواہی نہ دیں۔

ب:خصوصی او قاف..... جومخصوص اشخاص کے لئے وقف ہوں ،ان کے بارے میں ہونے والے تنازعات میں ان کے ستحقین کے شکو وظلم کے بغیرغوز نہیں کیا جائے گا۔اوران کے بارے میں عمومی شرع طریقہائے اثبات کے ذریعے تکم لگایا جائے گا۔

ہفتم .....قاضیوں کے ان احکام کونا فذکر ناجن کی تنفیذ سے وہ عاجز ہوں تا کہ چکوم علیہ کوتقویت حاصل ہواور اس کے قبضے میں جان پیدا ہو اور اس کی قدر دمنزلت میں اضافہ ہو۔

نهم.....ظاہری عبادت کی رعایت جیسے جمعہ عیدین ، حج اور جہادان میں کوئی کوتا ہی ہواوران کی شرطوں میں کوئی خلل ہو کیونکہ حقوق اللہ اور اس کے فرائض ادائیگی اور وصولی کے زیادہ مستحق ہیں۔

دہم .....جھگڑا کرنے والے دوگر وہوں اور تناز عہ کرنے والے دوافراد کی گمرانی کرنا۔ پہذاوہ اپنی چھان بین میں حق کے نقاضے سے باہر نہ ہواوران کے بارے میں وہی فیصلہ کرے جو حکام اور قاضی کرتے ہیں۔ بیاس وجہ سے کہ مظالم کے قاضی کوا کیک طرح کا غلبہ حاصل ہوتا ہے جب مقدمہ پیش کرنے والے اس کی پناہ لین۔

. چہارم: مظالم کی نگرانی اور قاضیو ں کی نگرانی میں فرق .....کھی تنازعات میں غور کرنے کے لئے مخصوص محکمہ کی جہت کی حد بندی کے بارے میں بیسوال گردش کرتا ہے آیا بیہ مظالم کا دفتر ہے یاعمومی عدالت کا،جیسا کہ ماور دی ❶نے وضاحت کی ہےان دونوں میں فرق

€....الاحكام ص 44.

الفقه الاسلامي وادلته .....جلد بشتم \_\_\_\_\_\_ المفقه الاسلامي وادلته ..... اسلام مين نظام مكومت كوواضح كرنے والے دس (۱۰) امور بین \_

ا.....مظالم کے ناظر ونگران کووہ زائد ہیبت وطاقت حاصل ہوتی ہے جو قاضیوں کو مدمقابلوں کو دھمکانے اور ظالموں کو تسلط پانے سے روکنے کے لئے نہیں حاصل ہوتی۔

سمظالم کے ناظر کامیدان اور کلام وسیع ہوتا ہے۔

سا .....مظالم کے ناظر کی گرفت تحقیق ، دلائل پیش کرنے ، ثبوت کومعتبر قرائن وعلامات اور حالات کے شواہد کے ذریعے پیش کرنے میں زیادہ ہوتی ہے۔

''''''''''تا خیر کی صورت میں جب اشتباہ وابہام ہوتو اسے وہ حق حاصل ہے جو حکام کونہیں حاصل، جب دومدمقابل پارٹیوں میں سے ایک ان سے حکم کافیصلہ اور قرار دادکوصا درکرنے کا مطالبہ کرے۔

۲ .....ا سے مدّ مقابلوں کو باہمی رضا مندی سے ملح کر کے تنازعہ تم کرنے کاحق حاصل ہے اور قاضی دونوں پارٹیوں کی رضا مندی کے بغیر فیصلے کی طرف نہیں لاسکتا۔

بعیر سے بی کافر ف بیں لاسما۔ کسسا سے مدمقابلوں کی پابندی میں گنجائش پیدا کرنے کی اجازت ہے جب دونوں طرف سے باہمی انکار کی علامات ظاہر ہوں اور جن معاملات میں کفیل بننے کی گنجائش ہوان میں کفالت وذمہ داری کی اجازت دے تا کہ مقابلوں کو باہمی انصاف دینے پر رضامند کیا جائے اور وہ انکار اور جھوٹ سے علیحدہ ہوجائیں۔

بہ مصرب 9 .....گواہوں پر جب اسے شک ہوتو وہ ان سے تم لے سکتا ہے اور ان کی تعداد بھی بڑھا سکتا ہے تا کہ اس کا شک زائل ہوجائے۔ جب کہ یہ اختیارِ عمومی حاکم (فیصلہ کنندہ) کونہیں حاصل ہوتا ہے۔

• اسسوہ گواہوں کی طبی ہے آغاز کرسکتا ہے اور ان ہے جھگڑا کرنے والوں کے باہمی تنازعہ کے بارے میں پو چھے۔ جب کہ قاضی مدعی کودلیل پیش کرنے پر مجبور کرتے ہیں اور اسے بھی اس کی طلب اور اس کے سوال کے بعد سنتے ہیں۔ ان دس امور کے علاوہ (قاضی اور ناظر وگران مظالم) دونوں برابر ہیں۔

## المجث الخامس....محستسبول کی ولایت اوراختیار

اس کی حقیقت اوراس کی شرائط،اس کے اختصاصات اس کی اور قضاء ومظالم کے درمیان تعلق وارتباط۔

اول:احتساب کی حقیقت اوراس کی شرائط:

اختساب .... نیکی کا حکم کرنا ہے جب اس کا ترک ظاہر ہوجائے۔اور برائی سے روکنا ہے جب اس کا کیا جانا ظاہر ہوجائے۔ ا ایک دینی وظیفہ (ڈیوٹی) ہے جس کا تعلق امر بالمعروف ونہی عن المنکر سے ہے جیسا کہ ابن خلدون کا قول ہے۔لہذا اس کا تعلق عام نظام

€....الاحكام ص ٢٣١. ۞المقدمة ص ٥٤٢.

الفقد الاسلامی وادلتہ .....جلبہ شم بسم بھی بھارا یہ معاملات ہوتے ہیں جن کے فیصلے کی جلد ضرورت پڑتی ہے جس کی وجہ معاشرے کو اور آ داب سے ہاور جنایات و جرائم میں بھی بھارا یہ معاملات ہوتے ہیں جن کے فیصلے کی جلد ضرورت پڑتی ہے جس کی وجہ معاشرے کو قائم رکھنا اور اس کی حفاظت ہے۔ اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تم میں سے ایک ایس جماعت ہونی چاہئے جو بھلائی کی وعوت دی۔" وہ لوگ نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں' اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے" جس نے ہمیں دھوکا دیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔" مسب سے پہلے حساب کا نظام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عند نے قائم کیا۔ لیکن اس کا چرچا خلیفہ عباس المہدی کے عہد میں ہوا۔ یہا گرچہ ہر مسلمان کی عمومی ذمہ داری ہے البتہ یہاں محتسب اور رضا کار میں چند پہلوؤں سے فرق ہے جن کا ماور دی نے ذکر کیا ہے۔ جو یہ ہیں :

ا .... مجتسب پراس کی ولایت یااس کی تخواہ والی ڈیوٹی کی وجہ سے احتساب فرض عین ہے لہٰذااس کے لئے اس سے غافل رہنا جائز نہیں ۔اوراس کےعلاوہ دوسر ہے سلمانوں کے لئے فرض کفایہ ہے یہاس کے ان زائد کا موں میں سے ہے جن سے غافل رہنا جائز ہے۔ ۲ .... مجتسب ان معاملات میں جن کی نکیرواجب ہے کے اظہار کے لئے مخصوص ہے۔اس پر دعوید ارمطالبہ کرنے والے کی جوابد ہی لازم ہے۔ ہے۔اس کی علاوہ لوگ اس کام کے لئے مخصوص نہیں اور نہان کے لئے استدعا کرنے والے کی جوابد ہی لازم ہے۔

" سا.....مجتسب پران ظاہری منکرات کی تفتیش واجب ہے تا کہ وہ ان کے کرنے والے پرنکیر کرسکے۔اُور ظاہری نیکی کے ان کاموں کی تفتیش کرے جوترک کردیئے گئے ہیں تا کہ انہیں قائم کرنے کا حکم دے، جب کہ رضا کار پرنفیش و تلاش لازم نہیں۔

سم ..... محتسب اپنے انکارونکیر کرنے کے لئے مددگار لے سکتا ہے اور ظاہری منکرات پرتعزیر (سز ۱) بھی دے سکتا ہے۔ جب کہ رضا کار کے لئے اس کی اجازت نہیں۔

۵.....محتسب شرع کے بجائے عرف میں اجتہاد کرسکتا ہے جیسے باز اری معاملات باز و نکالنا ( ظاہری قواعد ) جب کہ رضا کار کے لئے اس کی اجازت نہیں۔

اس کی شرا کط .....اخساب کا ذمہ دار آزاد، عادل، صاحب رائے، دین میں مضبوطی آختی والا اور ظاہری محکرات کاعلم رکھنے والا ہو۔ آیا وہ اجتہاد کی اہلیت رکھنے والوں میں سے اس کے بارے میں فقہاء کے دوقول ہیں: ۔ بقول بعض: شرط ہے، لوگوں پراپنی رائے اور اجتہاد کولازم کرنے کی اجازت ملے اور اکثریت کا کہنا ہے: بیشر طنہیں۔اس کے لئے لوگوں پراپنی رائے اور ندہب کولازم کرنا درست نہیں،۔

دوم بمحتسب کے اختیارات ..... محتسب ان ذمہ داریوں پرمقرر ہوتا ہے جن کا تعلق عدالت ،مظالم اور پولیس ہے ہوتا ہے۔ چنا نچہ
وہ ان تنازعات کی چھان مین کرتا ہے جن کے لئے مثبت دلائل کی ضرورت ہوتی ہے جیسے ملاوٹ ،دھوکاد ہی اور ناپ وتول میں کمی کے دعوے۔
اس حیثیت سے وہ قاضی کی طرح ہے۔ جولوگ تھلم کھلا جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں یا اسلامی آ داب میں خلل ورخنہ ڈالتے ہیں انہیں سزا دے
سکتا ہے اس حیثیت سے وہ مظالم کے نگر ان جیسا ہے : وہ بازاروں ،شاہراروں پر نظام عام ،آ داب اور اس کی حفاظت کرتا ہے جوالیے امور
ہیں کہ ان کی خلاف ورزی نا جائز ہے اس حیثیت سے وہ پولیس یا عام نائب کی طرح ہے۔ 
ہیں کہ ان کی خلاف ورزی نا جائز ہے اس حیثیت سے وہ پولیس یا عام نائب کی طرح ہے۔

علامہ ابن خلدون نے مختسب کے اختصاصات کی حد بندی کواپنے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے: وہ منکرات کی چھان بین کر کے ان کے مطابق سزادیتا اوراصلاح کرتا ہے۔اورلوگوں کوشہر میں عمومی مصالح کی ترغیب دیتا ہے مثلاً سڑکوں کوئنگ کرنے سے روکنا، بوجھا تھانے والے اورکشتی بانوں کوزیادہ بوجھ لا دنے سے روکنا اور جن لوگوں کی عمار تیں گرنے کے قریب ہیں انہیں منہدم کرنے کا حکم دینا، اور اس چیز کو ہٹانا جس

◘ ..... معلى حديث ب جير تذي في حضرت الوبريره رضى الله تعالى عند من تقل كيا ب ـ ◘ تساديخ حديث ب عونوس ص ٢٠٠ ـ ـ ۞ السلطات الثلاث ص ٣٠٠ ، مدخل الفقه الما سلامى للاستاذ محمد سلام مذكور ص ٢٠٠٠ .

پہلی قشم ..... حقوق اللہ ، اللہ تعالیٰ کاحق وہ ہے جس کے ساتھ عالم کے عمومی نفع کا تعلق ہواس میں کسی کی خصوصیت نہ ہو۔ آج کل اجتماعی حق کا سامان کرتا ہے اس میں عبادات اور اجتماعی حقوق داخل ہیں۔

دوسری قشم ..... حقوق العباد ، بندے کاحق وہ ہے جس ئے ساتھ کسی خاص مصلحت کا تعلق ہو جس طرح ملکیت کاحق اور دوسرے کے مال کی حرمت وحفاظت ۔

تیسری قسم ......وہ حقول جواللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان مشتر کہ ہیں۔ وہ ایساحق ہے جس میں اللہ تعالیٰ اور بندے کاحق سیمجا ہوجائے کیکن رعایت بندوں کےمصالح کی یااجتماعی مصلحت کی رکھی جاتی ہے۔

ا۔امر بالمعروف:الف.....جس کا تعلق خالص حقوق الله ہے ہے:۔اس میں یا جماعت مخصوص ہوگی یا افراد،البتہ جب جماعت مخصوص ہوتو عام دینی واجبات کے ترک کی نگرانی کرے گا۔خواہ وہ شعائر ہوں جیسے نماز وں کے لئے اذان دینے کا اہتمام اورمساجد میں جمعہ کی ادائیگی ،یاشعائر نہ ہوں جیسے فرض روز وں اورنماز کو چھوڑ نا تو وہ ان میں کوتا ہی کرنے والوں کو تھم دےگا۔اور جہاں افر ادمخصوص ہوں تو وہاں بلاشری عذر کے نماز کواپنے وقت سے مؤخر کرنے پرڈانے گا۔

ب\_ جن كاتعلق حقوق العباد سے ہے ....اس كى بھى دوسميں ہيں عام اور خاص \_

اسے عام حقوق ..... جیسے شہر کی رفاہ عامہ کا بیکار ہونا مثلاً پانی کی باری، فصیلوں اور مساجد کا منہدم ہونا اور مسافروں کی حفاظت، تو وہ منافع کی ان چیزوں کوامن وحفاظت فراہم کرنے کا تھم دے گا ان کی بڑھوتری یا بیت المال سے کرے گایا بیت المال کی درماندگی اور عاجزی کے وقت ،الدارمسلم انوں ہے۔

رہے خاص حقوق .....جیسے حقوق اور قرضوں کی ادائیگی میں اور جن چھوٹے بچوں کی کفالت و ذمہ داری جس پرعائد ہوتی ہے اس میں ٹال مٹول کرنا۔ تو وہ قدرت اور وسعت کے وقت ان حقوق کی ادائیگی کا حکم دےگا بشرط بیکہ ان کامستحق اس کے سامنے ان کا دعویٰ کرے اور اپنا حق ثابت کرے۔ اس طرح جب کفالت کی شرائط پوری ہوجائیں تو کفالت کرنے کا حکم دےگا۔

ج۔ جن کا تعلق مشتر کہ حقوق ہے ہے۔ جیسے اولیاء وسر پرستوں کا قابل نکاح لڑکیوں کا ان کے کفو میں نکاح کر انے کا مطالبہ جب ان کے درشتے آنے لگیں۔ اور جوعور تیں مطلقہ ہوجا کیں ان سے عدت کے احکام کی پابندی کرانا۔ جوعور تیں عدت گزاری ہیں احکام شرعیہ کی خالفت کریں وہ آئہیں سز انہیں سز انہیں دے سکتا۔ اور جو پائے رکھنے والوں کو ان جانوروں کے چارہ پانی دینے برمجبور کر نااور یہ کہ وہ ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لیں۔ اور جوراہ پڑے کی بچے کو اٹھائے اس پر اس کے حقوق لا زم کرنایا اسے ایسے خص کے حوالے کرنے کو کہنا جو اس کی دیے بھال کر کے ان کی پابندی کرسکے۔ اور جس شخص کوکوئی گم شدہ چیز ملے اور وہ اس کی حفاظت میں کوتا ہی کرے یا دوسرے کے حوالے کرنے میں تقمیر کرے اسے اس کا ضامن قرار دینا۔ راہ پڑا بچاگر ہلاک ہوجائے یا اسے کسی اور

١٠٠٠ المقدمه سابقه مقام ١٠٠٠ الاحكام ص ٢٣٣٠ ٢٣٩.

الفقه الاسلامی وادلته .....جلد شتم \_\_\_\_\_ الفقه الاسلامی وادلته ..... اسلام میں نظام محکومت کے حوالے کردیئے سے ضال لا زمنہیں۔

٢\_ نهي عن المنكر: الف ....جن كاتعلق حقوق الله سے ہان كى تين قسميں ہيں۔

ا عبادات ..... محتسب نمازی شرائط و آداب اور شرع طہارات میں خلل اندازی پر نکیر کرے گا۔ اوران کی مخالفت کرنے والے کوسزا دے گا۔ اور رمضان میں بلاشری عذر جوسفر اور مرض ہے روزہ ندر کھنے والوں کورو کے گا۔ اور کھلے عام افطار کرنے پر نکیر کرے تا کہ روزہ حجود نے تہمت کا نشانہ نہ ہنے اور جن جاہلوں کوعذر کی قدرت نہیں وہ اس کی بیروی نہ کرنے لگ جا ئیں ۔ اموال ظاہری کی زکو ہ ہے بازر ہنے والے سے زبردی زکو ہ وصول کرے اور بغیر عذر خیانت پر اسے سز ادے گا۔ اور اموال باطنہ کی زکو ہ کی ادائیگی میں کوتا ہی کرنے والے پر نگیر کرے گا۔ اور اس کی تقصیراورکوتا ہی ثابت ہوجائے تو اسے سز ادے گا۔ ای طرح بلا حاجت سوال کرنے پر نگیر کرے گا۔ اور مالدار کی مال یا کمل سے اصلاح کرے گا۔ ای طرح آگر جاہل لوگ علم شریعت کے ذریعے لوگوں کوفتو کی دیے لگیں تو ان پر نگیر کرے گا اور انہیں دھو کہ دہی ، فتنے اور گراہی میں ڈالنے سے ختی کے ساتھ منع کرے گا۔

۲۔ مخطورات (ممنوعات) ...... یہ ہیں کہ لوگوں کوشک اور تہمت کے مواقع ہے رو کے جس کی دلیل آپ علیہ السلام کا بیار شاد ہے، جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر اظمینان والی چیز کواختیار کر۔ ● لہٰذا پہلے نکیر کر ہے اور سزاد سے میں جلد بازی سے کام نہ لے۔ مثلاً مسلمان مساجد، راستوں اور عمومی جگہوں میں عورتوں کامر دوں کے ساتھ اختلاط ، شراب ، نشہ آور یالہولعب کی حرام چیزوں کا کھلے عام پایا جانا ، مسلمان کی شراب بہاد ہے اور ذمی کواس کے اظہار پر سزاد ہے۔ اور لہولعب کے آلات کھول دے یہاں تک کہ وہ لکڑیاں رہ جائیں ، ان کا اظہار کرنے والے کوسزاد ہے البتہ انہیں توڑنے بیں اگران کی لکڑیوں کو لہولعب کے علاوہ کام میں لایا جاسکتا ہو۔

رہی وہ ممنوع اشیاء جن کا اظہار نہ ہوتو محتسب کوان کے بارے میں بحس نہیں کرنا چاہئے۔ایسانہ ہو کہ وہ اُنہیں چھپانے کے خوف سے پردہ داری نہ کر بیٹھے۔ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ''جو گندگی کے ان کا موں میں سے کوئی کا م کر بیٹھے تو اسے چاہئے کہ وہ اللہ کے پردے کے ذریعہ پردہ پوٹی کرے کیونکہ جو ہمارے سامنے اپنا چہرہ ظاہر کرے گا ہم اس پر اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدقائم کریں گے۔'' 🌒

سلمنگر معاملات ..... جیسے سود، فاسد ہوع (خربید فروخت کے معاملات) اور جن سے شریعت نے منع کیا ہے۔ جیسے ملاوٹ، دھو کہ دی اور ناپ تول میں کمی کرنا مجتسب کی ذمہ داری ہے کہ وہ کئیر کرے اور اس سے رو کے ، ان پر ڈانٹ ڈپٹ کرے اور حالات کے مناسب سزا دے، جب اس کے ممنوع ہونے پر اتفاق ہو۔ البتہ جب مباح وممنوع ہونے میں فقہاء کا اختلاف ہوتو اس کی کئیر کی کوئی گنجائش نہیں۔ حرام نکاح کے عقد بھی ممنوع معاملات میں شامل ہیں۔

رہے محض آ دمیوں کے حقوق جیسا کہ پڑوسیوں کی آپس کی زیادتیاں ، ایک پڑوی اپنی حدسے تجاوز کرے یا اس کے گھر کی حدود سے آگے بڑھے یا شہتر وں کواس کی دیواروں پرڈال دے یا درخت کی شاخیس پڑوی کے گھر میں جھکے لگیس یا اس طرح کی اور چیزیں جنہیں حق استعال کرنے میں ظلم کہا جاتا ہے ان جیسے معاملات میں پڑوی کے خصی دعوے کے بغیر محتسب کواس میں غور نہیں کرنا چاہئے۔ رہے صنعت کارتو محتسب ان میں مہارت رکھنے والے کو مقرر کرے ، جیسے طبیب (ڈاکٹر) استادیا امانت دار جیسے کاریگر جولا ہا ، دھو کی اور رنگ ریز (پینشر) مام مرنے والے پرنگیر کرے۔

● .....رواہ الترمذی والنسانی عن الحسن بن علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنهما وقال الترمذی حدیث حسن صحیح. ﴿ رواہ التر مَذَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِي

اوران قاضیوں کو تنبیہ کرنا جودو فیصلہ چاہنے والوں کے سامنے آٹر بنے بیٹھے ہوں اور اس کا کوئی شرعی عذر بھی نہ ہو۔اور چوپائیوں والوں کو ان مویشیوں کوالیسے کاموں میں استعمال کرنے سے روکنا جن کی ان میں ہمیشہ طاقت نہ ہواور ملاحوں کو کشتیوں میں وسعت سے زیادہ سامان لانے سے روکنا اور مردوں وعورتوں کا باہمی سفر کرنے سے روکنا اور ان کے درمیان کوئی آٹر رکھنے کا حکم دینا۔

مختسب بازاروں، عام شاہراؤں کی نگرانی کرے۔ان میں کسی قتم کی بنیاد قائم کرنے سے رو کے۔اوراگر کسی نے بچھ بنادیا ہے تواسے گرانے کا تھم صادر کرے۔خواہ وہ عمارت مسجد ہی کیوں نہ ہواس واسطے کہ راستوں کا بڑا فائدہ آیدورفت کے لئے ہے نہ کنتمیرات کے لیے، اس طرح ان میں سامان اور تعمیراتی آلات رکھنے سے رو کے،جیسا کہ وہ عمارت کا زیئد حصہ اور دوگھروں کی مشتر کہ چھت باہر نکا لئے، پانی کی نالیاں نکا لئے اور کھارے کنوئیں وغیرہ نکا گئے سے رو کے گاجب ان کی وجہ سے عوام کونقصان ہو۔

وہ مردوں کوان کی قبروں سے منتقل کرنے سے روکے گا کہ کہیں ان کی بے حرمتی نہ ہو۔ جانوروں اورانسانوں کوخصی کرنے سے روکے گا اس فعل پر سز ابھی دے گا۔کہانت (نجوم دانی) اور لہو ولعب کے ذریعے کمائی کرنے سے منع کرے گا اس پر اجرت دینے اور لینے والے اور اس طرح کے منکرات (شرعاً ممنوع) کرنے والوں کوسزادے گا۔

سوم بحکمہ ٔ اختساب،عدالت اورمظالم کی (روک تھام) کی ولایت میں موازنہ .....عمومی مفہوم میں یہ نینوں ذمہ داریاں عدالت کے مثن میں شریک ہیں کینوں مظالم کی روک تھام والی ڈیوٹی ان سب سے بلند ہے پھرعمومی عدالت کارتبہ ہے اس کی بعداختساب کا اختیار ہے۔ماور دی نے ان ذمہ داریوں میں مشابہت اوراختلاف کی وجوہات کووضاحت سے بیان کیا ہے۔ •

الف:ع**مومی عدالت اور اختساب** کے درمیان مواز نہ ..... یہاں ان دونوں کے درمیان کی طرح سے اختلاف اور مشابہت ہے۔

ا.....رهی مشابهت کی وجو بات تو ده دوامور مین منحصر بین:

اول ..... محتسب اور قاضی کے سامنے دعویٰ دائر کرنے کا جواز اور دونوں کا دعویدار کا دعویٰ سننا جن کا تعلق انسانی حقوق ہے ہے اور جوان دعوؤں کی تین اقسام کے عمن میں ہیں جن کا تعلق ناپ تول میں کی اور ناانسافی کے ساتھ ہے اور خرید وفر وخت یاشن میں دھوکہ دہی اور ملاوٹ سے ہے۔

اور حقوق وقرضوں میں باوجود قدرت کے ٹال مٹول اور تاخیر کرنے ہے ہے۔احتساب کاصرف انہی تین دعووں کے ساتھ مخصوص ہونے کی وجہ رہے ہے کہ اس کا تعلق ایک ظاہر منکر (خلاف شرع کام) ہے جو اس کے زائل کرنے کے ساتھ مخصوص ہے۔ کیونکہ احتساب کا موضوع حقوق کولازم کرنا اور ان کی مکمل وصول یا بی پرمعاونت ہے اس کے نگر ان کے لئے اس کی گنجائش نہیں کہ وہ مکمل حکم یا دوٹوک فیصلے تک پہنچنے کے لئے اس سے تجاوز کرے۔

دوم.....جیسے قاضی، مدعاعلیہ پران حقوق کی ادائیگی لازم قرار دیتا ہے جن کے بارے میں اس کے لئے دعویٰ سننا جائز ہے یہی اختیار محتسب کوحاصل ہے جس کا ثبوت خواہ اعتراف ہے یا قرار سے ل جائے۔اورا سے بیحقوق اداکرنے کی طاقت وقدرت میسر ہو۔اس واسطے

<sup>•</sup> السالا حكام ص ٢٣٢ وما بعدها.

.الفقه الاسلامي وادلته .....جلد بشتم \_\_\_\_\_ اسلام مين نظام حكومت

کہان کی ادائیگی میں تاخیر منکر ہے اور محتسب منکر کوز اُئل کرنے کے لئے مقرر ہے۔

ب ....البته اس میں اختلاف کی وجوہات جارہیں:

ا.....خرید و فروخت اور باقی حقوق ومطالبات کے معاملات کے بارے میں جودعوے ظاہری منکرات سے خارج ہوں محتسب کے لئے ان کاسننا ضروری نہیں کیونکہ ان کاتعلق عدالت کے ساتھ خاص ہے۔

۲.....جن دعوؤں کو متب سنتا ہے وہ ان حقوق تک محدود ہیں جن کا اعتراف کیا جائے۔رہے وہ جن میں باہمی انکاراور دشمنی کو خل ہوتو اس

کے لئے ان میں غور کرنا جائز نہیں۔ان دونوں صورتوں سے بتہ چاتا ہے کدا حتساب کار تبدعدالت سے کم ہے۔

سہ سیسی دونے ظلم کا دعویٰ کرنے والے کی ضرورت کے بغیرا پے مخصوص دائر ہ کارمیں غور کرسکتا ہے جب کہ قاضی کے لئے جائز نہیں کہ وہ بغیر دعویٰ یاشکایت کے کسی تناز عدمیں غور کرے۔

ہم .... بیخت گیری ، زبان درازی اور سنگ دلی محتسب کے کام کی علامات نہیں کیونکہ احتساب دھرکانے کے لئے وضع کیا گیا ہے رہا قاضی کا کام تو برداشت حوصلہ مندی اور وقار اس کی علامات ہیں۔ اس لئے کہ عدالت وقضاء انصاف دلانے کے لئے وضع کیا گیا ہے۔ ان دونوں صورتوں سے معلوم ہوتا ہے احتساب، قضاء سے ایک درجہزا کدر کھتا ہے۔

۲۔اختساب اورمظالم کی نگرانی کے درمیان موازنہ ..... یہاں بھی ئی طرح کی مثابہتیں اوراختلاف ان دونوں کے درمیان ہیں۔

مشاً بہت کی وجو ہات: اسسان دونوں کے موضوع کی بنیا درعب اور اس مضبوط طاقت پر ہے جو سلطنت کے ساتھ · مخصوص ہو۔

۲.....ان دونوں کے درمیانِ رہنے والے کے اپنی مخصوص حدود میں ، رفع ظلم کی شکایت کرنے والے بغیرغور کرنا چاہئے ۔

اختلاف کی وجوہات: اسسرفع کا مظالم میں غور کرنا ایبا موضوع ہے جس سے قاضی (ججز)عاجز ہوتے ہیں۔اور احتساب ایبا موضوع ہے جسے قاضوں پر پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔

۲.....رفع مظالم کاذمہ فیصلہ کرسکتا ہے جب کہ احتساب کاذمہ دار فیصلہ نہیں کرسکتا۔ اس طرح بیظا ہرہے کہ مظالم، قضاءاور احتساب کے محکمہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ اور ایک ایس حد تک پہنچاتے ہیں جن کا مقصد عدل وانصاف کو ثابت کرنا جقوق، اموال اور خونوں کی حفاظت کرنا اور لوگوں کی دنیاوی واخروی سعادت کے لئے اور قابل قدر انسانی معاشرے کو قائم رکھنے کے لئے ثابت شدہ شرعی احکام کو عام کرنا ہے۔

## المجث السادس....عدالتي كارروائي كےاصول

عدالتی کارروائی کی مملی صورت مین مراحل میں طاہر ہوتی ہے: دعویٰ ثبوت پیش کرنے کے طریقے اور آخری فیصلہ، ان کے ذریعے حقوق تک رسائی ، تنازعہ کا خاتمہ ، حقوقی جگہوں کو برقر اررکھنااور زیادتی کے روکئے تک رسائی ممکن ہے۔

دعویٰ ..... طاکم کے سامنے انسان کے اس حق کی خبر دینا ہے جو دوسرے پر ہویا قاضی کے سامنے ایسی مقبول بات ہے جس کے ذریعے اس کا کہنے والا دوسرے کے پاس اپنے حق کے مطالبے کا قصد کرتا ہے یا اس کی حفاظت اور اس پر اس کے لازم کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔

<sup>■....</sup>الدرالمختار ٣/٤٣٤، تكملة فتح القدير ٢/١٣٤،مغنى المحتاج ١١/٣٢،المغنى ١/١٩٠.

اول :عقل ما تمیز کرنے کی اہلیت ..... مری اور مدعاعلیہ دونوں کا عاقل ہونا شرط ہے۔لبذا پاگل اور ناسمجھ بیچے کا دعویٰ حیح نہیں۔جیسا کہ خودان دونوں کے خلاف دعویٰ دائر کرنا صحیح نہیں۔

اس بناپرکسی دوسرے کا ان پر دعویٰ کرنے کی وجہ سے ان دونوں کو اس کا جواب دینالا زمنہیں۔اور نہ ان کے خلاف کوئی گواہی سنی جائے گی۔احناف کے علاوہ کسی بھی حق پیش کرنے کے لئے بلوغت کی تمام شرائط ہونا ضروری ہے رہا ان شرائط سے قاصر تو اس سے ولی (سر پرست)اس کی طرف سے دعویٰ پیش کرے۔

دوم .....دعویٰ مجلس قضاء (عدالت) میں ہو، کیونکہ اس مجلس یعنی عدالت سے باہر دعویٰ پیش کرنا تھے نہیں۔

سوم سسمد عی کا دعوی قاضی کے سامنے حاضر مدمقابل کے خلاف دعویٰ کے ساع ، گواہی اور قضاء کے وقت ہو، لہٰذا غائب کے خلاف دعویٰ نہیں قبول کیا جائے گا۔ جبیبا کہ احناف کے ہاں غائب کے خلاف فیصلہٰ ہیں کیا جاسکتا۔خواہ وہ گواہی کے وقت یا اس کے بعد غائب ہو،خواہ وہ عدالت سے غائب ہویااس شہر سے غائب ہوجس میں قاضی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

میں جو پچھسنوں گا اس کے مطابق اس کے لئے فیصلہ کردوں گا، ﴿ اور آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن روانہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: دوسرے کی بات سے بغیر دوشخصوں میں سے ایک کے لئے فیصلہ نہ کرنا۔ ﴿ جب کہ احناف کے علاوہ فقہاء کا تول ہے: جب مدعی اپنے دعویٰ کے میچے ہونے پر گواہ پیش کرد ہے قائب کے خلاف فیصلہ کرنا جائز ہے (لیکن ) بیر (صرف) شہری حقوق تک محدود ہاں جائز نہیں جو خالص ﴾ اللہ تعالیٰ کے لئے ہوں۔ کیونکہ ان کی بنیاد چشم پوشی دورکر نے اور ساقط کرنے پر ہے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ اس سے مستعنی ہے بخلاف انسان کے خالص حق کے اس کی نوعیت اور ہے۔

چہارم ....جس چیز کا دعویٰ کیا جائے وہ معلوم ہو اگروہ چیز قابل نقل ہوتو قاضی کے پاس اس کی طرف اشارہ کیا جاسکے اور اس کی صدود
بیان کی جا کیں اگروہ چیز حد بندی کے قابل ہو جیسے زمینیں، گھر اور باقی جائیدادیں یا جائیدادی رجٹر کی رپورٹ کا نمبر ذکر کیا جائے جس نے
موجودہ نظام میں گزشتہ زمانے کی حد بندیوں اور علامات سے بے نیاز کر دیا ہے یا قاضی اور اس کے نائب کی طرف سے جاری انکشاف کے
ذریعے جبوہ چیز ایسی ہوکہ اس کی حد بندی نہ ہو تک ہو جیسے چکی کا پھر، یا اس چیز کی جنس جتم ،مقد ار اور وصف بیان کرنے کے ذریعے جبوہ
چیز جس کا دعو کی کیا گیا ہے دین (قرض) ہوجیسے نقذی اور اناج کیونکہ جب تک ان امور کو بیان نہ کیا جائے قرض معلوم نہیں ہوتا۔

● .....المبسوط ۱۲/۲۸، المغنى ۲۷۲/۹، مغنى المحتاج حواله سابقه. • رواه البيهقى وغيره هكذا وبعضه فى الصحيحين عن ابن عباس. • المبسوط ۱۲/۱۷، تكملة فتح القدير ۱۳۱، البدائع ۲۲۲۲، ۲۲۳۲، الدر المختار ۳۳۸/۳. • از حديث ام سلمه رضى الله تعالى عنها شيء على وايت كياب (نيل اللوطار ۲۵۸/۸) • رواه احمد وابو داؤ د والترمذى عن على (نيل اللوطار ۲۵۸/۸) • رابدائع ۲/۲۲۲، ۲۲۲۸ تكملة فتح القدير حواله سابقه المبسوط، حواله سابقه بداية المجتهد ۲/۰۲۳ المهنى ۱۱۰۹ المهنى ۱۱۰۹۹

الفقه الاسلامي وادلته .....جلد أشتم \_\_\_\_\_ من نظام حكومت

یشرط(بعنی مدعا به کامعلوم ہونا) لگانے کا سب بیہ ہے کہ مدعاعلیہ پر مدعی کے دعوے کا جواب دینا مدعا بہ (جس چیز کا دعویٰ کیا جارہا ہے) کے معلوم ہونے کے بعد ہی لازم ہے۔ای طرح گواہ کسی نامعلوم چیز کے بارے میں گواہی نہیں دے سکتے۔

پھر قاضی بھی دعویٰ کی وجہ سے فیصلہ یا تھم صا در کرنے کی قدرت نہیں رکھتا جب تک مدعا ہے و کی معلوم چیز نہ ہو۔

پنجم .....دعوے کا موضوع کوئی ایسا کام ہمو جسے مدعاعلیہ پرلازم کیا جاسکے یعنی ہمارے دور میں مطالبہ ایسا ہو جوشر عالازم ہو، لبندااگر مدعا علیہ پرکسی چیز کولازم کرنے کا امکان نہ ہوتو دعو کی قبول نہیں کیا جائے گا۔ مثلاً قاضی کے سامنے کوئی انسان بید دعو کی کرے کہ وہ حاضر مدمقائل کاکسی کام میں وکیل ہے یاکٹ خض پرصدقہ طلب کرنے کا دعو کی کرے۔ یا باطل عقد کے تقاضا کونا فذکرنے کا دعو کی کرے تو قاضی اس کا دعو کی نہیں سنے گا، جب مدمقابل اس کا انکار کرے۔

اس داسطے کہ وکالت (وکیل بنتا)اییاعقد ہے جووکیل بنانے والے پرلاز منہیں۔

اسے فی الحال وکالت کا دعویٰ کرنے والے کو معزول کر ناممکن ہے۔ نیز نیکی کا کام انسان پرلازم نہیں کیا جا تا۔اورعقد کے باطل ہونے سے عقد کرنے والے پر تنفیذ واجب نہیں ہوتی یعنی ایباالتزام جصحیح عقد پیدا کرے۔

ششم ......مد فی بدانی چیز ہوجس کے ثبوت کا احتمال ہو۔اس لئے کہ جس چیز کا دجود حقیقاً یاعاد تا محال ہواس کا دعویٰ کرنا جھوٹا دعویٰ ہے لبذا جب کوئی مخص اپنے سے بڑی ممروالے کے بارے کہے بیمیر ابیٹا ہے تواس کا دعویٰ نہیں سنا جائے گا۔اس لئے کہ بیمحال ہے ایک عمر رسیدہ مخص کمسن کا بیٹا ہو،اس طرح دوسرے کے نسب سے مشہور مخص کے بارے میں کہے: بیمیر ابیٹا ہے تواس کا دعویٰ نہیں سنا جائے گا۔اس بنا پر دعووں کی دو تسمیں ہیں۔

تستجے مقبول دعویٰ اور نا قابل قبول فاسد دعویٰ : ..... مقبول دعویٰ یہ ہے جس میں سابقہ سے ہونے کی شرائط کمل ہوں جس کے ساتھ اس کے مقسودی احکام کاتعلق ہوتا ہے جن میں سے چندا یک یہ ہیں: قاضی کے مددگاروں کے ذریعے مدمقابل کوعدالت میں حاضر کرنے اور اس کا مدعی کے دعویٰ کا جواب دینا اور تسم کھانا جب مدتی انکار کرے۔ اور اس میں مدعی کاحق ثبوت پیش کرنے والے شرع طریقوں سے ثابت ہوجائے گا جیسے دلیا ( گوائی یعنی عدالت میں کسی کے کسی پر حق کے بارے میں بتانا ) اسی طرح قسم اور قرینہ وغیرہ ۔ نا قابل قبول یا فاسد دعویٰ کی وہ ہے جس میں مقبول دعویٰ کی شرائط جن کا ابھی ذکر ہوا ہے پوری نہ ہوں اس پر دعوے کا سابقہ مقسودی احکام بھی مرتب نہیں ہوتے جیئے مدعی بھی مجبول کے ذریعے بمجبول کے دریعے بمبول کے دور سے بمبول کے دریعے بمبول کے دور سے بمبور سے

مجلّہ ادکام عدلیہ کے بعض شراح نے دعویٰ کی تین قسمیں سیحے، فاسداور باطل ● پسند کی ہیں۔ سیحے وہ ہے جس کی تمام شرائط پوری ہوں اوروہ شرعی طلب کوشامل ہوجیسے بیچی ہوئی چیز کے پیسوں کا مطالبہ یا چیسیٰ ہوئی چیز کی واپسی کا مطالبہ۔ فاسد جس میں بنیادی شرائط تو پوری ہوں البت بعض فروئی شرائط ناقص ہوں جیسے مدعی ہدکا مجبول ہونا، لبندا قاضی اسے فوراً واپس نہیں کرےگا۔ پہلے مدعی کواس کی تھیج اپنے مدعا کی تحدید (حد بندی) کرے۔ باطل دعویٰ وہ ہے جواصلاً غیر شرعی ہوجیسے کسی سے صدقے کا یا عقد باطل کے نافذ کرنے کا مطالبہ یا قرض دینے کا مطالبہ کرنا۔ اس لئے کہ وہ مقروض کا پڑوئ ہے۔ اس پرکوئی تھم مرتب نہیں ہوتا بلکہ قاضی فوراً اسے رد کردے گا کیونکہ اس کی ا اصلاح ممکن نہیں۔

مدعی اور مدعا علیہ کی تعریف وتحدید اسلام میں ضروری امر ہے تا کہ مکلّف کی بیجیان دلیل یافتم وغیرہ سے ہوجائے۔ دونوں کی مختلف تعریفات سے بیجیان کروائی گئی ہے ایک یہ کہ مدعی وہ ہے جسے جھگڑے پرمجبور نہ کیا جائے جب وہ جھگڑا ترک کروے کیونکہ وہ طلب گار ہے۔

<sup>• .....</sup>المدخل العقهي ملاستاذ مصطفى الزرقاء ف ٢٩٠٠.

دعوی کی بڑی اہمیت ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ دعویٰ کے واسطے کے بغیر عام قاعدہ کے تحت حقوق کی وصول یا بی اور سزاؤں مثلاً حدقصاص اور تعزیر کا قائم کرنانہیں ہوسکتا۔اس کے اور قضاء کے بغیر پوراحق صرف چنداستثنائی اضطراری حالتوں میں وصول کیا جاسکتا ہے جیسے قرض دہندہ کے حق کی دسترس ٹال مٹول کرنے والے مقروض کے پاس۔

د وی کے دائرہ کی تعریف فقہاء کی باہمی اتفاقی آ راء سے ہوتی ہے جومندر جد ذیل ہیں:

اول :احتساب اورمظالم ..... ان دونوں میں دعویٰ دائر کرنا شرطنہیں۔ بلکہمختسب اورمظالم کا والی اطلاع ملتے ہی نزاع پرغور کرےگا۔

دوم: الله تعالیٰ کے حقوق ..... جواجماعی مسلحت سے متعلق ہوتے ہیں جیسے دینی احکام کی بے حرمتی قصد أرمضان کے دن میں روزہ کھانے سے کرنا، اورالحاد کا اظہار کرنا شرعی از دواجی نظام میں خلل ڈالنا جیسے مسلمان عورت کا غیر مسلم سے بیاہ شادی کرنا اور محرم عورتوں سے عقد کرنا اور تین طلاقوں کے بعد زن وشوئی کے تعلقات برقر اررکھنا اوران جرائم کا ارتکاب کرنا جو کسی ایسی حدکو واجب کرنے کا ذریعہ ہوں جس کا تعلق خالص الله تعالیٰ کے حق کے ساتھ ہو جیسے زنا کا ری اور شراب نوشی وغیرہ ۔ توان امور میں جو نہی قاضی کو علم ہوگا بی طرف سے فور کرے گا۔ یا کوئی بھی مسلمان اس کا دعویٰ کر ۔ اگر چیشھی طور پر اس کی حکومتی گرفت نہ ہوئی ہو جواحتساب کا کام ہے جسے ہم نے نظام احتساب میں بیان کر دیا ہے۔

سوم بمحصى حقوق العباد .....(يعنى افراد) وه ايسے حقوق ہوتے ہيں جوانسان كے لئے خف مسلحت سے علق ركھتے ہيں ان حقوق ميں قاضى صاحب حق كے وعوىٰ كے بغيرغور وفكر ميں مخصوص نہيں۔اس لئے كہ قضاء حق تك پہنچنے كاذر يعد ہے اور انسان كاحق اس كى طلب سے ہى پوراوصول ہوتا ہے بيحقوق ان مندر جہذيل امور پر مشتمل ہيں:

الف .....معاملات اورشهری تصرفات جیسے خرید و فروخت، اجرت ( کرائے ) پر دینا شرکت وغیرہ۔

ب ....خاندان کے مالی احکام میں جیسے خرج ،مہر اور رہائش۔

رہےوہ خاندانی احکام جو مالی نہیں جیسے نسب،طلاق بائن ،محر مات اورحرام زن وشوئی تعلقات کے دعوے تو ان میں دعویٰ شرط نہیں۔ ج.....وہ جرائم اور سزائیں جن میں بندے کاحق ہے جیسے قصاص ، زخم ،تعزیر تہمت ، چوری اور حرابہ ( ربزنی ) کے جرائم۔

مقبول دعوے کا حکم ..... مدعاعلیہ پر ہاں یا نہ کے ذریعے جواب دینے کا وجوب،اگروہ خاموش رہاتو یہ اس کی طرف سے انکار سمجھا جائے گا۔جس صورت میں مدعی کی گواہی قبول کی جائے گی۔اوراس کے ذریعے مدعاعلیہ کے خلاف فیصلہ ہوگا اگر مدعاعلیہ دعویٰ کے موضوع کا اقرار کرلے۔تو قاضی اس کے خلاف فیصلہ کردے گا۔اس لئے کہ وہ اپنے بارے میں اقرار کرنے کی اوجہ سے محل تہمت نہیں اوراسے حق دار کو حق کی ادائیگی کا حکم دیا جائے گا۔اورا گروہ انکار کردے تو قاضی مدعی ہے دکیل کے ذریعہ اس کے حق کا ثبوت طلب کرے گا۔

تا کردلیل کے ذریعے سے کا بلڑا جھوٹ کے مقابلہ میں بھاری رہے۔اگر مدی دلیل پیش کرنے سے لا چار ہواورا پنے مدمقابل مدعاعلیہ کی وقت قتم کامطالبہ کرے تو قاضی ● اس سے تتم لےگا، نبی سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو آپ نے دوشخصوں کے فیصلے میں فرمایا: کیا تمہارا گواہ ہے؟

● .....البدائع ۲۲۳/۲ المغنى لا بن قدامة الحنبلي ٢٤١/٩. والدر المختار ٣٣٨/٣ اللباب شرح الكتاب ٢٩/٣ تكملة فتح القدير ١/١٥.

#### دوسرامرحلیق ثابت کرنے کے طریقے

حق ثابت كرنا.....قاضى كے سامنے ق بريا واقعہ كے ہونے بردليل قائم كرنا قاضى كے لئے كسى بھى جھ رئے ميا قبضے ميں محض دعوے كى بناير كئي شرى وسائل ميں سے كسى ايك كرثبوت كے بغير فيصله كرناممكن نہيں۔ جن ميں سے اہم يہ ہيں :

الف .....گواہی شرعا ہے آدمی کی گسی تن کے بارے عدالت میں لفظ شہادت (گواہی) کے ذریعے خبر واطلاع دینے کو کہتے ہیں بید ملی کی در لیا ہے اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: گواہی مدمی کے ذمہ ہے، کا اس طرح آپ نے مدمی سے فر مایا: یا تمہارے دونوں گواہ ہوں گے یا اس کی شم، کا گواہی کے نظام کی قرآن میں وضاحت کے ساتھ تعریف کی گئی ہے: اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ کرلوا گردوم دنہ ہوں تو ایک مرداور دوغور تیں ہوں جن گواہوں کوتم پیند کرتے ہو۔ ابقرۃ ۲۸۲/۲۳

اوراينے دوعا دل مخص گواه کرلو۔ الطلاق ۲/۲۵

اور جب معامله كروتو كواه كرليا كرو \_القرة ٢٨٢/٢

حُواه کو جب بلایا جائے وہ انکارنہ کریں۔ البقرہ ۲۸/۲

اورگواہی مت چھیاؤجس نے اسے چھیایا اس کادل گنہگارہے۔ابقرہ ۲۸۳/۲

اوراللہ کے لئے گوائی قائم کرو۔ الطلاق ۲/۲۵

گواہی کی طویل بحث ہے ہم اس کی اہم شرائط کے شار پر اکتفا کرتے ہیں۔قضاء نے شہادت کی بار برداری اورادائیگی کے لئے کمی شرطیں ررکی ہیں۔

> شہادت کے لیاں تین گواہی کی اہلیت ) کے لئے احناف € کے ہاں تین شرطیں ہیں۔ سہادت سے مصر میں میں میں اللہ میں اللہ

اول.....گواهٔ عقلنديعن تميزر ڪھنےوالا ہوللبذا پاڪل اور ناسمجھ بيچے کی گواہی سيجي نہيں۔

دوم .....گواہی کے مل کے وقت بصارت والا ہولہذانا بینے مخص کا گواہ بنتا تھے نہیں کیونکہ اس کے سامنے آ وازیں خلط ملط ہوجا کیں گی،اور اشتباہ کا امکان ہے۔ حنابلہ کے نے سانی دی جانے والی چیز وں میں نا بینے کی گواہی کوجائز قر اردیا ہے جیسے خرید وفروخت اور اجارہ وغیرہ جب وہ عقد کرنے والے دونوں آ دمیوں کوجانتا ہواوراہے یقین ہوییا نہی کی آ واز ہے۔

سوم.... جس چیز کے بارے میں گواہی دی جارہی ہےاس کا معائدنہ کر کسی اور چیز کا البتہ وہ چیزیں جن میں لوگوں کی سی سنائی باتوں اور چھیلی ہوئی خبروں کوس کر گواہی دینا صحیح ہے۔اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اً رامی ہے: جبتم سورج کی طرح جانتے ہوتو گواہی دینا ورنہ چھوڑ دینا۔ € سورج کی طرح علم معائنے سے ہی کممل ہوتا ہے۔

نکاح،نسب،موت اورمرد کا اپنی بیوی کے گھر جانے اور قاضی کی ولایت کی گواہی ایک دوسرے سے من کر دینا جائز ہے تو استحسانا گواہ کو جب کوئی قابل اعتاد شخص ان باتوں کی خبر دے وہ ان کے بارے میں گواہی دے سکتا ہے کیونکہ ان امور کے اسباب کا معائنہ کرنے کے لئے مخصوص لوگ ہوتے ہیں۔ان میں اگرایک دوسرے سے من کر گواہی قبول نہ کی جاتی تو حرج اور ادکام کی بےکارگی لازم آتی ،تسامع ہے کہ میہ

● .....رواه مسلم والترمذي وصححه عن وائل بن حجر في قصة الخصومة بين رجل من حضر موت ورجل من كندة (نيل اللوطار ۴۰۲/۸) ورواه البيهقي عن ابن عباس. المتفق عليه بين احمد والشيخين عن الاشعث بن قيس (نيل اللوطار ۴۰/۸) والبدائع ۲۱۷۱ الدر المختار ۳۸۵/۳ الله عندي ۱۸۵/۹ ورواه الخلال في الجامع باسناده عن ابن عباس.

مالکید • کا کہنا ہے۔۔۔۔بیس حالتوں میں سنی ہوئی مشہور بات کی گواہی دینا جائز ہےان میں سے ایک قاضی ، والی یا وکیل کامعزول ہونا ، کفر ، ہے وقو فی ، نکاح ہنسب ، رضاع کی خبر ، خرید وفر وخت ، ہیداوروصیت کرنے کی خبر ہے۔

باقی رہا گواہی دینے کی شرائطاتو وہ بہت زیادہ ہیں۔ان میں سے جونف شہادت (یعنی خودگواہی) میں ہیں وہ یہ ہیں : شہادت گواہی کے الفاظ میں ہو ، دعوے کے موافق ہوان میں سے چندوہ ہیں جو الفاظ میں ہو ، دعوے کے موافق ہوان میں سے چندوہ ہیں جو الفاظ میں ہو ، دعوے کے موافق ہوان میں سے چندوہ ہیں جو الفاظ میں ہو ، دعوے سے موافق ہوان میں ہو ۔ دور دورورتوں کی ،شہری حقوق اوراموال کے بارے میں گواہی جیسے بعض شہادت میں اختلاف پیدا ہوجائے مثلاً ایک ہے کی گواہی دے اور دورور الیک ہزار کی ، یا نعل میں اختلاف ہوجائے مثلاً قبل اور دوسرا میراث کی یا مقدار میں اختلاف ہوجائے مثلاً قبل اور غصب تو شہادت ردہوجائے گی۔

ان میں سے سب سے اہم وہ امور ہیں جو گواہی دینے والے کے بارے میں ہیں اور وہ 🖎 سات شرطیں ہیں۔

اول عقل وبلوغت كى امليت .....لهذا مجنون نشئى اور بچى گوابى نېيى قبول ہوگا۔

وم: آزادی ..... لہذاغلام کی گوری آزاد کے مقابلہ میں قبول نہیں کی جائے گی۔

سوم: اسلام ......لہذامسلمان کے مقابلہ میں کافر کی گواہی قبول نہیں ہوگی اس واسطے کہ وہ اپنے حق میں متہم (تہمت زدہ ) ہے احناف اور حنابلہ نے دوران سفر وصیت کے بارے میں کافر کی گواہی کو جائز قر اردیا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

'' اے ایمان والو! تمہاری آپس کی گواہی کا طریقہ کاریہ ہے کہ وصیت کے وقت جبتم میں سے کسی کوموت کی حالت کا سامنا ہوتو تمہار بے دوعادل مردہوں یاتمہار ہے علاوہ لوگوں میں سے دومر دہوں۔''المائدہ۵/۱۰۶

چہارم: بینا ہونا ...... لہذا امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور شافعیہ کے نزد کیک اندھے کی گوائی نہیں قبول ہوگی۔ اس لئے کہ جس کی خاطر گوائی دی جارہی ہواس کی بیچان ضروری ہے، اسر گوائی کے وقت اس کی طرف اشارہ کیا جاسکے جس میں اندھا شخص سوائے آواز کی گونے کے فرق نہیں کرسکتا اور اس میں شبہ ہے کیونکہ آوازیں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں۔ مالکیہ ، حنابلہ اور ابو یوسف رحمہ اللہ نے اندھے کی گوائی کو اس وقت جائز قرار دیا ہے جب اسے آواز کا لیقین ہواس لئے کہ گوائی کے بارے میں وارد آیات عام ہیں۔ نیز کان علم کا

بیجم : بولنا.....لہذا جمہور کے نزدیک گونگے کی گواہی نہیں قبول ہوگی اگر چہاس کااشارہ سمجھ آتا ہوں ، کیونکہ گواہی یقین کامطالبہ کرتی ہے جب کہ مالکیہ نے گونگے کی گواہی کواس شرط کے ساتھ جائز قرار دیا ہے جباس کااشارہ سمجھ آرہا ہو۔ اس واسطے کہاس کے نکاح اور طلاق کے بارے میں بیر (اشارہ)اس کی گفتگو کے قائم مقام ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

 <sup>● .....</sup>الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه ١٩٨/٣ و اوالبدائع ٢/٣٦. فتح القدير ٢/١٠ وحواله سابقه البدائع ٢/٢٤ فتح القدير ٢/١٥ لدر المختار ٥٥/٣. البدائع ٢/٢٢، بداية المجتهد ١/١ ٥٥، الدردير والدسوقي ١/٥٢، المغنى ١/٣٠ المغنى ١/٣٨ المغنى ١/٣٨ والدردير والدسوقي ١/٥/٣ المغنى المحتاج ٢٨/٣، المغنى ١/٣/٩ .

الفقه الاسلامی وادلته.... جلد بشتم \_\_\_\_\_\_ اسلام میں نظام محکومت ششتم : عد الت ..... لبذاعلاء کااس پراتفاق ہے کہ فاسق کی گواہی نہیں قبول کی جائے گی اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے : '' اورتم اپنے میں سے دوعادل شخص گواہ کرلو۔ ابطلاق ۴/۲۵

ہفتم جہمت نہ ہو۔۔۔۔۔اس لئے باجماع فقہ ہے تہت زدہ کی گواہی ردکردی جائے گی تہت یہ ہے کہ گواہی دینے والا،جس کے لئے گواہی دے رہا ہے اسے کوئی نفع پہنچائے یا نقصان دے جس کی وجہرشتہ داری دشمنی یا جھٹڑا ہولہٰذا بیٹے کے بارے میں باپ یا مال کی گواہی اور نہ دمقابل کی مدمقابل کے لئے قبول ہوگی جیسے وکیل اور موسیٰ علیہ جو پتیم ہے اور نہ دشمن کی دشمن کے خلاف قبول ہوگی ۔اس واسطے کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: مدمقابل اور متہم (تہمت زدہ) کی گواہی نہیں قبول کی جائے گی۔ ● خیانت کرنے والے مرداور خیانت کرنے والی عورت اور کیندور کی گواہی اپنے بھائی کے خلاف جائز نہیں اور نہ گھر کے ہر پرست کی گواہی اہل خانہ کے تی میں جائز ہے۔ ● قانع سے مراد گھر والوں پرخرج کرنے والا۔

۲۔ اقر ار ...... وی جب اپنے ذمہ کسی دوسرے کے حق کے ثبوت کی اطلاع دیے وہ اقر ارکہلا تا ہے اقر اریا تو صریح الفاظ میں ہوگا مثلاً فلال کے ذمہ ایک ہزار درہم ہیں تو مخاطب کہے: وہ تو میں نے ادا فلال کے ذمہ ایک ہزار درہم ہیں تو مخاطب کہے: وہ تو میں نے ادا کردئے یا مجھے ان کی مہلت دو۔ یاتم مجھے ان سے بری کر بھے ہو، فقہاء کا آزاد، بالغ ، عاقل ، بااختیار جس پر کسی قتم کی تہت نہ ہو کے اقر ارکو خواہ کسی حق کے متعلق ہو تھے قر اردینے پر اتفاق کا کیا ہے۔اقر ارکی شرطیس مندر جد ذیل ہیں:

اول بحقل وبلوغت کی اہلیت .....لہذا پاگل اور نابالغ بچے کا اقر ارضچے نہیں آ پ علیہالصلوٰ ۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے:'' تین افراد سے قلم اٹھالیا گیا ہے بچے کے بالغ ہونے تک ،سوئے ہوئے کے بیدار ہونے تک اور مجنون کے افاقہ پانے تک۔' ☎

دوم :ر**ضا مندی اوراختیا**ر.....لبذا مجبور کا اقرار صیح نبیں، نبی صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے: میری امت سے خطاء ونسیان (مجبول چوک )اٹھالی گئی ہےادروہ باتیں جن پرانہیں مجبور کیا جائے۔ **ہ** 

سوم: بجہمتی .....لبذااگرا قرار کرنے والا کسی دوست ہے دلداری کا اقرار کریے قواس کا اقرار باطل ہے۔

چہارم:اقر ارکرنے والامعلوم: و.....لہذاا گردوآ دی کہتے ہیں:' فلاں کے ہم دونوں میں سے ایک پر ہزار درہم ہیں' تواقرار سیح نہیں، کیونکہ اس اقرار کا کوئی فائدہ نہیں،اقرار،اقرار کنندہ پر ججۃ قاصرہ (کم درجہ دلیل) ہے جس کااثر دوسرے تک نہیں پہنچتا، کیونکہ اقرار کنندہ کا وسرے پراختیار قاصر ہے۔اس لئے اس کااثر صرف اقرار کرنے والے تک ہی رہےگا۔

ساریمین (قشم)..... به قاضی کے سامنے حق یافغل کو ثابت کرنے یا دونوں کی نفی کے لئے اللہ تعالیٰ کی شم کھانا ہے۔ جو مدعا علیہ کی حجت ودلیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: '' مدعاعلیہ رسم ہے۔'' 🇨

یس اگر مدعا علیہ شم کھالے تو قاضی دعوے کی تفریق کا فیصلہ کر دے گا اور دعوے کی دونوں جانبوں کے درمیان خصومت مدعی کو گواہ پیش

الفقة الاسلامی وادلته مسبطد بشتم \_\_\_\_\_\_ اسلام میں نظام حکومت الفقة الاسلامی وادلته سسبطد بشتم میں نظام حکومت کرنے تک ختم ہوجائے گی اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ دعوؤں میں قتم اس پر ہوگی جس کی نمیت کے مطابق ہوگی، ● آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے: میمین قسم دلوانے والے کی نمیت کے مطابق ہوگی'' تمہاری قسم اس پر ہوگی جس کی تمہار اساتھی تصدیق کرئے' ہو جیسا کہ فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ آدمی اپنے علی کو ثابت کرنے یا اس کی فئی کرنے پر کی قسم کھائے گا اس لئے کہ اسے اپنا حال خوب معلوم ہے۔ لہذا وہ بھی میں اثبات کی حالت میں کہا ، اللہ کی قسم بیس نیجی۔ اثبات کی حالت میں کہا : اللہ کی قسم امیس نے استے میں نہیں بیجی۔

۷۰۔ کتابت وتحریر .....یق کو نابت کرنے کے لئے تحریر دلیل کے واسطے سے ہوتی ہے جو پہلے سے تیار ہوتی ہے۔ یہ بھی با تفاق فقہاء مجت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے 'اے ایمان والو! جبتم مقرر مدت تک قرض کا معاملہ کرنے لگوتوا سے تلمبند کرلیا کرو' کتابت، اقرار کی قتم میں سے ہے، فقہاء حنفیہ نے اس کی صراحت کی ہے کہ اسے دلال، کیشیر از رسودا گر کے رجٹر میں تیار کیا جائے گا کیونکہ ان میں سے ہر ایک این دین کی چیز ہی لکھتا ہے۔ ●

2۔قرائن .....قرینہ ہرایس ظاہری علامت ہے جو کسی پوشیدہ شے کے ساتھ ہو کراس کی غمازی کرے اوراس کا پیۃ بتائے۔قوت وضعف میں بی مختلف ہوتی ہے بعض دفو دلیل قطعی کے درجہ تک جا پہنچی ہے جیسے دھواں کہ وہ آگ کی موجودگی کا بقینی قرینہ ہے اور بھی انتہائی کمزور ہو کر محض احتمال بن کررہ جاتی ہے، لہٰ دااگر قرینہ طعی ہوتو فیصلے کے لئے کافی اور آخری دلیل ہوگا جیسے گھرسے نکلتے ہوئے کوئی شخص دیکھا گیا جو پریشانی کے عالم میں ہے اور اس کے ہاتھ میں خون سے لت بت چھری (چا قویا جنجر) ہے اور اس گھر میں خون میں لتھڑ اہوا ایک شخص پایا گیا تو باہر نکلنے والے کوئی قاتل سمجھا جائے گا۔

اور جب قرینہ دلالت و بیان کے لحاظ سے غیر بقینی ہولیکن اس میں غالب گمان کا پہلو ہو جیسے عرفی قرائن تو فقہاء نے اسے دلیل اولیٰ ہونے کا عتبار سے معتبر قرار دیا ہے جو مدمقابل کی تئم کے ساتھ اس کی دلیل کووزنی بنادیتی ہے۔

یہاں تک کراس کے خلاف معارض دلیل سے ثبوت پیش کیا جائے گا۔واقعہ کے ساتھ پیش آنے والے حالات کے ملاحظہ میں قرائن کا دارو مدار قاضی کی سمجھ داری ،فراست اوراس کے اجتہاد پر ہوتا ہے۔ جن کا احاطہ وانحصار ممکن نہیں۔ان میں سے ایک فراست اور قرینہ، ہاتھ کا رکھنا ،لقطے کا وصف ،خون میں لت بت ہونا اور حالات کے دلائل ہیں۔ ●

۲۔خود قاضی کا ذاتی علم .....قاضی کو جب کسی واقعہ کی اطلاع ملے تو آیا اس کے لئے اپنے ذاتی علم کی وجہ سے فیصلہ کرنا صحیح ہے؟ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔متقدمین احناف کا کہنا ہے: قاضی اپنے ذاتی علم،معائنے یا اقرار س کریا حالات کا مشاہدہ کر کے اس ہطرز پر فیصلہ کرسکتا ہے۔

اس کے لئے جائز ہے کہ زمانۂ قضاءاوراس کی جگہ میں جوعلم اسے ہوا ہے اس کی بنا پرشہری حقوق میں فیصلہ کرسکتا ہے جیسے کی آ دمی کے مال کا قرار، یا ذاتی حقوق جیسے مرد کا اپنی بیوی کوطلاق دینا، یا بعض جرائم ہیں۔ جو کشخف پرتہمت یا کسی انسان کوتل کرنا ہے۔ جو حدود خالص اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں ان کے جرائم میں وہ اپنے علم کی وجہ سے فیصلہ نہیں کرسکتا۔ ہاں چوری میں مال کے ذریعے فیصلہ کرے گا حقطع کے ذریعے ہیں۔ کیونکہ حدود میں آئییں ہٹانے نے لئے احتیاط برتی جاتی جائی قاضی کی معلومات اس میں احتیاط کے لئے کافی نہیں۔ اگر قاصی کوکسی

البدائع ۲۰/۳ بدایة المجتهد ۱/۲۰ مغنی المحتاج ۱/۳ المغنی ۲۳۲۸ واللفظ الاول رواه مسلم وابن ماجه عن ابسی هریرة والثانی رواه احمد ومسلم وابن ماجه والترمذی. مجمع الضمانات للبغدادی ص ۳۲۵ هملاحظه هو علامه ابن قیم الحوزیه کی الطرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیة. المسوط ۲۱/۹۳ البدائع ۵/۷ مختصر الطحاوی ۳۳۲ الدر المختار ۱/۳۶ مختصر الطحاوی ۳۳۲ الدر المختار ورد المحتار ۱/۳۹ میناند.

جوحدودخالص اللہ تعالیٰ کے لئے بین صاحبین کے زدیک ان کے علاوہ میں اپنی معلومات نے فیصلہ کرسکتا ہے اس بات پر قیاس کرتے ہوئے کہ زمانۂ قضاء میں ہونے والی معلومات کے ذریعے اس کا فیصلہ کرنا جائز ہے۔ شافعیہ © کا قول تقریباً احناف جیسا ہے: زیادہ ظاہر سے ہوئے کہ قاضی اپنے اختیار سے دوران یا اپنے اختیار کے کل کے علاوہ اپنی معلومات سے فیصلہ کرسکتا ہے خواہ واقعہ میں دلیل ہویا نہ ہوصرف حدود اللہ میں ، الہذاوہ اموال، قصاص اور حدقذ ف (تہمت) کا فیصلہ کرے گا، کیونکہ جب وہ اس بات سے فیصلہ کرسکتا ہے جوظن کا فائدہ پہنچاتی ہے اوروہ دوگواہ نہیں تو اس کا اپنے علم سے فیصلہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ رہی وہ حدود جو خالص اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔ جیسے زنا ، چوری ، رہز لی ، نشہ آ وراشیاء کا بینا وغیرہ تو ان میں اپنی معلومات سے فیصلہ نہ کرے کیونکہ بیحدود شہبات کی وجہ سے کل جاتی ہیں اور ان میں بردہ ہوشی مستحب ہے۔

متاخرین احناف اور شافعیہ کا کہنا ہے : ہمارے دور میں قاضیوں کے بےراہ ہونے کی وجہ سے فتو کی اس پر ہے کہ قاضی اپنی معلومات کی بنا پر فیصلہ نہیں کرسکتا۔ مالکیہ اور ● حنابلہ کا کہنا ہے: قاضی حدوغیرہ میں اپنی ذاتی معلومات سے فیصلہ نہیں کرسکتا۔ نہان معاملات میں جن کاعلم اسے ولایت ہے پہلے ہویا بعد میں۔ البتہ جن باتوں کاعلم اسے عدالت میں ہواس کی بنا پر فیصلہ کرسکتا ہے۔

مثلاً کوئی شخص اس کے سامنے اپنی رضا مندی ہے افر ارکرے۔اس بارے میں ان کی دلیل نبی شکی اللہ علیہ وسلم کا ارشادگرامی ہے، جو سابقہ صدیت میں گزراہے" میں تو ایک بشر ہوں اورتم لوگ میرے سامنے اپنے مقد مات پیش کرتے ہو ہوسکتا ہے تم میں سے کوئی دوسرے سابقہ صدیت میں گزراہے" میں تو ایک بشر ہوں اورتم لوگ میرے سامنے اپنے مقد مات پیش کرتے ہو ہوسکتا ہے تم میں سے کوئی دوسرے سے زیادہ حجت باز ہواور میں سنی سائی بات پر فیصلہ کر دوں تو یا در کھنا! میں جس سے علوم ہوا آپ سن کر فیصلہ کرتے تھے نہ کہ اپنی معلومات ہے۔اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو آپ نے ایک حضر می اور کندی سے فرمایا:

تمہارے دوگواہ ہوں گے یاس کی شم تمہارااس کے علاوہ کوئی اختیار نہیں۔

ے۔ تجرببداور معائنہ ..... قاضی کے مطالبے پرنزاع کی حقیقت میں دوید مقابل شخصوں کی رائے پراعتاد کا نام ہے اور معائنہ یہ ہے کہ قاضی خودیااس کانائب اس محل نزاع کامشاہدہ کریے جس میں دونوں فریق جھگڑرہے ہیں۔

فقهاء كالتفاق ہے كہان دونوں ہے ثبوت پیش كرنا جائز ہے۔

۸۔قاضی کا دوسرے قاضی کی طرف خط ……اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ ضرورت کی بناپر جوحقوق مالیہ قاضی کے پاس ثابت ہوں ان کے بارے میں اپنے پاس آنے والے دوسرے قاضی کے خط کے ذریعہ فیصلہ کرنا جائز ہے۔ بعض دفعہ کی محف کا دوسرے شہر میں کوئی حق ہوتا ہے جس تک پہنچ اور اس کا مطالبہ صرف قاضی کے خط ہے ہی ممکن ہوتا ہے۔ جس کی شرط بیہے کہ دوعا دل شخص گواہی دیں کہ یہ بھیجا ہوا خط واقعی قاضی کا ہے اور اپنے پاس معین طرز پر انہیں تھم کے ثبوت کے لئے گواہ کر لے۔ جوشہری حقوق میں ہوتا ہے جیسے قرضے یا ذاتی میں جیسے نکاح ، چااہام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدوود ﴿ وقصاص وغیرہ میں بھی قاضی کے خط کے ذریعہ قاضی کے فیصلے کو جائز قرار دیا ہے۔ اجمالاً ثبوت پیش کرنے کے شرعی وسائل میں سے یہ سب سے اہم وسیلہ ہے جس پراعتاد کرکے قاضی جھگڑ اختم کرنے کا فیصلہ دے گا۔ اور اس سے

 <sup>●.....</sup>مغنى المحتاج ٣٩٨/٣ عالدردير والدسوقي ١٥٣/٣ ا بداية المجتهد ٣٥٨/٢ المغنى ٥٣/٩ المبسوط ٩٥/١٢ فتح القدير ٥٥/٤ المهذب ٣٥٨/٢ المغنى ٩٠/٩ مغنى المحتاج ٣٥٢/٣ فبداية المجتهد ٣٥٨/٢ الدردير ٩٥/٣ المهنى ١٥٩/٣.

#### تيسرامرحله:عدالتی فیصله:

فیصلہ .....خصومت کا دفع اور نزاع کا خاتمہ ہے اس قول یا نعل سے جولا زم کرنے کے انداز میں قاضی سے صادر ہو ثبوت پیش کرنے کی حجیت پراسے بنیاد مانا جاتا ہے جوقاضی کے سامنے کمل ہواور عدالت کار مزاور فیصلے کی انتہا سمجھا جاتا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے آ داب القاضی میں بیان کیا کہ اپنا فیصلہ صادر کرنے سے پہلے دوباتوں کی رعایت کرلینی چاہئے۔

اول: فریقین میں صلح ....اس میں کوئی حرج نہیں کہ قاضی فریقین کو صلح پر آ مادہ کرے۔اگر اسے دونوں کی طرف سے مصالحت کی جھلکے محسوس ہو۔

الله تعالى كاارشادىي واوسلى بهترى النساء ١٢٨/٨

لبذا صلح کرنے تک خصومت والول کوواپس کرتے رہو کیونکہ فیصلہ ہوجانے سے ان میں کینے بھوٹ پڑیں گے۔

دوم: فقہاء سے مشورہ ..... قاضی کے لئے مستحب ہے کہ اس کے ساتھ فقہاء کی ایک جماعت بیٹے جن سے مشورہ اور جن احکام کا اسے علم نہیں یا جو فیصلے اس کے لئے مشکل ہوں ان میں ان کی رائے سے مدد لے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس اہم کام میں ان سے مشورہ لیا کرو۔ آل عمران ۱۵۹/۳

۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فر مایا : میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ پ سے بڑھ کر کسی کو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتے نہیں دیکھا۔ 🗨

پھراگر کسی بات پرفقہاء کی رائے میں اتحاد پیدا ہوجائے تو اس کے مطابق فیصلہ کردے جیسا کہ خلفاء راشدین نے کیا ہے اوراگر ان میں اختلاف ہوتو ان کے اقوال میں سے سب سے بہتر کو اختیار کرے اور جسے درست سمجھے اس کے مطابق فیصلہ کردے۔ ہاں اگر کوئی اور اس سے زیادہ دینی مجھ بوجھ کا حامل ہوتو اس صورت میں اس کے لئے اس کی رائے پڑمل کرنا اور اپنی ذاتی رائے کوچھوڑنا جائز ہے۔

فیل میں چنداوصاف نہیں اسلام میں جن کی رعایت رکھی گئی ہے جو یہ ہیں:

اول: قاضی کے سامنے ....جن ثابت ہو چکنے کے بعد حکم صاور کرنے میں جلدی کرنا ،سوائے شک کی حالت اور رشتہ داروں میں صلح کی امید اور مدعاعلیہ کو گواہی روکرنے کے لیے محد و دوقت کی مہلت دینے کے اس میں تاخیر کرنا ناجا کڑنے۔

دوم: فریقین کےرو بروحکم صاور کرنا.....جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ احناف سوائے ضرورت اور مسلحت کے غائب شخص کے خلاف فیصلہ کرنا جائز قر ارنہیں دیتے۔جب کہ احناف کے علاوہ کے حضرات نے غائب کے خلاف فیصلے اور مدعا علیہ پرغائبی حکم صاور کرنا جائز قرار دیا ہے۔

سوم : احكام كى علت بيان كرنا .... جن اسباب برحكم كى بنيادر كھى گئ حكم كامعلل واضح ہونا فضيات ركھتا ہے۔

اسرواه الترمذی.

الفقد الاسلامی وادلتہ ..... جلد بشتم .....عبد اموی سے قاضیوں کے ہاں احکام کورجسٹروں میں لکھنے کا آغاز ہو چکا تھا تا کہ ان کی حفاظت رہے ورانہیں نافذ کرنے کی حرص رہے۔

احکام کونافذ کرنا ..... فقهاء کاتنفیذ کے بارے میں دواہم باتوں پراتفاق ہے جو یہ ہیں! اسستنفیذ کاحق حاکم کوحاصل ہے یعنی حکومت میں حکم نافذ کرنے کا اختیار۔

۲.....بدله پہلےاور ذاتی انقام ہے رو کنایامؤ ول وذمہٰ دار پرصاحب حق کے کسی بھی قتم کے ذاتی غلبہ کاعدم وجود۔

چنانچ جرائمانه سزاؤل کے دائرہ میں .....بدلے کی سزا کا اختصاص حکومت کوحاصل ہے خواہ اس کی مقدار ہویا نہ ہو، حد، تعزیریا قصاص ہو۔

یاس وجہ سے تا کہ نظام کی تفاظت ہواورانار کی ، کی روک تھام ، فساد کا خاتمہ اورلوگوں میں جھگڑوں کے پھیلاؤ کا استیصال اور بدلہ لینے (از خود بدلہ لینے ) کی عادت کو بے کارکیا جا سکے ۔لہذا کسی بھی انسان کے لئے جرائم کی سزانا فذکر ناجا ئز نہیں ۔ قصاص ہو، یا کوڑ سے لگانا ، ہاتھ کا ثنا، قید کرنا ، ڈانٹ ڈپٹ ،شہرت کرنا یا بدنا می کرناوغیرہ ۔ ولی خون جو مقتول کا وارث ہوتا ہے جب قاتل کی گردن اڑا نا چاہے تو حکومت کی نگرانی میں قصاص مکمل ہوگا بغیراس کے کہ اس کے لئے جرم ثابت کرنے ، قصاص کا حکم صادر کرنے کاحق ہو۔

مستحق تماص کو پوری طرح اس نے حوالے کر احاکم کی گرانی میں اس پرموفوف ہے کہ اسے سیح طریقے سے قبل کرنا آتا ہو کیونکہ اس میں مصیبت زور کی تکلیف کی شفاء ہے نہ جرم کرنے والے کواذیت دینا، بعض دفعہ پر بات صاحب حق کی رحم دلی اور معافی کا سبب بن جاتی ہے مصیبت زور کی شفاء ہے نہ جرم کرنے والے کو اذیت کی روک تھا ہے کہ وہ اذیت کی روک تھا ہے کہ وہ اذیت کی روک تھا ہے اور قاضی کو چاہئے کہ وہ اذیت کی روک تھا ہے ۔ لئے قبل کے اوز ار کا جائزہ لیتار ہے۔ وارث صرف انہی گھر وں تک آنا جائار کھے جن میں جلادیا شمشیر بروار کھڑار ہتا ہے، بغیراس کے کہ اس کے لئے قاتل کی سپردگی کا حق ہوجیسا جاتی ہوجیسا کہ بعض ناوا قف لوگوں کا خیال ہے۔

شہری فیصلوں کے دائرہ کار میں:....قرض دہندہ کا ت باہمی رضامندی ہے اپنے ت کے مطالبہ تک محدود رہے گا۔ یا عدالت تک دعویٰ پہنچانے کے ذریعے تا کہ ایسا تھم صادر ہونے کا مطالبہ کیا جائے جومقروض کوتو گری اور ادائیگی کا التزام کرنے کی قدرت کی حالت میں ،اس کا پورا قرض چکانے پر مجبور کرے۔ اور اس کی عاجزی اور تنگدتی کی حالت میں انظا کرے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے'' آگروہ تنگ دست ہوتو حالت بہتر ہونے تک کا انتظار کیا جائے'' قاضی فلاں وسائل میں ہے کسی ایک کو بروئے کار لا کرمقروض کو اپنا قرض چکانے پر مجبور کرسکتا ہے۔ قید، محاملات کرنے ) پر پابندی ، اور زبردی فر وختگی ، جبال تک قید کا تحال سور ہے۔ میں مشروع اور جائز ہے جب مالد ارمقروض اپنا قرض ادا کرنے سے بازر ہے۔ بیسلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: (قرض کی ادائیگی کا سامان ) پانے والے کی تال شول سے اس کی باقرض اور اسے سزاد بنا جائز ہوجا تا ہے، اس کی تائید ایک اور صدیر نہ ہے تھی ہوتی ہے'' مالد ارشخص کی نال مٹول ظلم ہے'' کا امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زدیک ٹال مٹول کرنے والا مقروض قرض کی ادائیگی تک مجبوس رہے گا۔ جب کہ صاحبین اور دیگر ائم کہ ذاہب کا کہنا ہے: اس کی بہنگی کے لئے قید کیا جائے گا۔ لیکن پھراگروہ قرض ادانہ کر ہے تو اس پر پابندی لگا کر اس کے مال کوز بردی فروخت کر دیا جائے گا اور قرض دواہوں کی طرح تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور جب اس کا تنگدست ہونا تا بت ہوجائے تو چھوڑ دیا جائے گا ، خوشحالی تک

● المسابق عن عمرو بن السويد وعلقه البخارى وصحيحه البنائي عن عمرو بن السويد وعلقه البخارى وصحيحه ابن حبان واخرجه احمد وابن ماجه والبيهقى (سبل السلام ۵۵/۳) وواه الجماعة (احمد واصحاب الكتب السنة) عن ابى هريرة (نما اللوطار ٢٣٦/٥)

رہامقروض پر ججرو پابندی (بعنی اسے ایسے تصرفات سے بازر کھنا جن سے قرض دینے والے لوگوں کی مصلحت کونقصان پہنچتا ہو) تو امام ابو حنیفہ کے صاحبین نے اس شرط کے ساتھ اس کی اجازت دی ہے جب اس کے قرضے اس کے اموال کواپنی لیسٹ میں لے چکے ہوں یاوہ اپ قرضوں کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرتا ہو، متاخرین حنفیہ نے ذرائع کی روک تھام کے لیے اس پرفتو کی دیا ہے۔

یعنی قرض دہندگان کی مصلحت کی حفاظت کے لئے جے مقروض کے تصرفات ہے ان نے حق میں نقصان پہنچ رہاتھا۔اور نبی سلی اللّٰدعلیہ وسلم کے اس ارشاد پڑمل کرتے ہوئے'' یانے والے کی ٹال مٹول ہے اس کی بے عزتی اور سز اجائز ہوجاتی ہے۔

فقہاء مالکہ اور ندہب صنبلی کے متاخرین فقہاء نے استحسانا جرو پابندی کی تائیدگی ہے اور آنا م الثافعی نے اس صورت میں کہ جب مقروض کے قرض سارے مال پر حاوی ہوجا ئیں اس پر پابندی ہے جواز میں موافقت کی ہے البتہ ٹال منول کی حالت وہ اسے لاز منہیں ہے ہے۔ اس لئے کہ قاضی زبردتی اس کے اموال بھے کراس کے قرض کی اوا لیگی کا سامان کر سکتا ہے۔ تنگدست مقروض پر کوئی پابندی نہیں ۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ اسے جس میں بھی نہیں رکھا جا سکتا۔ رہی اس کے اموال کی اس کی طرف سے زبردتی فروختگی تو جو فقہاء سابقہ دونوں حالتوں میں اس پر پابندی کو جائز کر اردیتے ہیں۔ امام ابو صنیفہ کے صاحبین اس صورت میں مقروض کے اموال ہیجنے کی اجازت پر پابندی کو جائز کر اردیتے ہیں۔ امام ابو صنیفہ کے صاحبین اس صورت میں مقروض کے اموال ہیجنے کی اجازت دیتے ہیں جب قاضی اس پر پابندی عائد کر کرے اور فرختگی کی تاخیر میں کوئی گئے گئے ان ہے بہ بھی ابتدا قرض دینے والے مطالبہ کر ہی اور خالم میں ابند دیا جائے گا۔ مالکیہ نے صاحبین کی مرائے سے اتفاق کیا ہے ، امام شافعی اور حزا بلہ نے بینے باہم مثان میں بانٹ دیا جائے گا۔ مالکیہ نے صاحبین کی مرائے سے اتفاق کیا ہے ، امام شافعی اور حزا بلہ نے بینے ایمند سے میان میں خالم میں نظام عدالت کے بیا ہم قواعد سے جنہ ہیں ہم نے در بیچا ہمکن ہو تھی ہی جنہ میں ہم مدالت کے بیا ہم قواعد ہے جنہ ہیں ہم نے اسے میں میں میں ہم عدالت اور وی کا ثبوت پیش کرنے کے طریقوں کے بارے میں سلام'' کی بحث میں مختصر آبیان کیا ہے اس سے قبل باب خامس ( پنجم ) میں ہم عدالت اور وی کا ثبوت پیش کرنے کے طریقوں کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔

# الفصل الرابع .....الدولة الاسلامية (اسلامي حكومت)

نھا ق، اسلامی حکومت کے وظائف، خارجی تعلقات، تحفظات اور اسلامی حکومت کاختم ہونا۔ یفصل ایک تمہیدی بحث اور پانچ اسلی مباحث پرمشمتل ہے۔

# المجث التمهيدي .....مقد مات

المطلب الاول

اول .....دارالاسلام اورحکومت کے موجود ہفہوم کے لئے تاریخی منشاء۔ ثانی .....دونوں مفہوموں میں تمیز۔ ثالث .....دونوں مفہوموں کے مراحل کارخ۔

.الفقه الاسلامي وادلته .....جلد بشتم \_\_\_\_\_\_\_. الفقه الاسلامي وادلته .....جلد بشتم -- اسلام میں نظام حکومہ المطلب الثاني ....اسلامي حكومت كي اصطلاح كي بنياد

ا .....ان لوگوں کے ذریعے جوان مبادی کے اقتدار کے لیے حکومت کے جدید مفہوم کی اسلام کی سیاسی بنیا دوں اور تاریخی واقع پرتظیق میر

۔۔۔ ۲۔۔۔۔ان لوگوں کے داسطے سے جواس زُمانے میں تطبیق کے لئے اس اصطلاح کے لئے جدیدصورت پیش کرنے کا قصد کرتے یا تحقیق

٣....كيااسلام حكومت كرنے كوواجب قرار ديتاہے؟

المجث الاول .....اسلامی حکومت کے ارکان،اس کی بنیادوں امتیازی حیثیت

المطلب الاول .....اسلامی حکومت کے ارکان

الركن الأول ....عوام

اول.....اس رکن کی مادی اعتبار سے اہمیت اور اسلامی حکومت کے مفہوم میں اس کی بنیاد ہونا۔

ثانی .....حکومت کے موجودہ مفہوم میں اس رکن کا بی نظیر سے مختلف ہونے کا بیان ، کیونکہ اسلام 'لاعب صدیدة'' (نسل پرتی کا خاتم مقرر کرتاہے۔

الركن الثاني .....واقليم (علاقه)

اول .....مادی اعتبار سے اس رکن کا مقام اور حکومت کے موجودہ مفہوم میں اس کا پی نظیر سے اختلاف کا بیان ، اس حیثیت سے کہ اسلام "الا قليمية"ن غلاقے كوثابت كرتاہے۔

ٹانی ....حکومت کےعلاقے کا مشمول (جن علاقوں برحکومت مشتمل ہے)۔

ٹان....۔و سے است ا... ..جوعلاقے کا جزءاسات ہے: پیسیملکی نہریں

ح ....ساحلی یانی \_ ملے ہوئے علاقے \_ براعظمی پھیلا ؤ \_ داخلی پانی (آبی ذخائر، چھوٹی نہریں اوراندرونی سمندر )

r.....جو پھیلا وَیا ملک ہے کمحق ہونے کے اعتبار ہے ہو :حکومت کے قتل وحمل کے دسائل ( کشتیاں ،ٹرینیں اور ہوائی جہاز )

سو .....جو چیزیں اصلاً حکومت کےعلاقے کا جز میمجھ جاتی ہیں لیکن ان پرحکومت یا دوسری حکومتوں کے فائدہ اٹھانے کےحقوق مرتج

الف .....حکومت کےعلاقے میں حکومتی نہروں کاوا قع ہونے والا جزء

ب.....عمودی طور پرفضائی طبقات اوراس کی پیروی میں فضائی جہاز رانی مواصلات اورنشری (براڈ کاسٹنگ)حقوق ہیں۔

ہم .....کئی حکومتوں کے درمیان مشتر کہ علاقے۔

۵.....وہ چیزیں جو نہ علاقے کا جز بہجی جاتی ہیں اور نہ انہیں کسی حکومت کا اقتدار حاصل ہوتا ہے۔ان کا بول سمجھناممکن ہے کہ **بو**ر حکومت کا ایساعلاقہ جو پھیلاؤ کے اعتبار سے مشتر کہ اور منقسم ہے۔اوراس میں تقسیم کے حقوق یامشتر کہ فوائداٹھانے کا اعتبار کیا جائے گاہیں میں ایسا کام مباح ہے جودوسر کے ونقصان نہ دے۔ جیسے سمندری یانی کو گندا کرنااور لائٹنگ وغیرہ سے فضاء کوآلودہ کرنا۔

الف .. .ہمندروں کے بالاتی جھے۔

الركن الثالث .....ا قتد ار

تمهید: ا.....جدیدمفهوم میں حکومت کے اقتدار کا نظریہ اور متبال نظریات جیسے حکومت کا معیار۔

۲.....افتدار کےمشابہ(اختیارات) سے تمیز جیسے اصلی کےعلاوہ فعلی طور پرغلبہاور جیسے ملکیت کاحق اور فائدہ اٹھانے کےحقوق۔

اول ....اسلامی حکومت میں اس رکن کا اعتباری مقام ،حکومت کے جدید مفہوم میں اس کا اپنی نظیر سے اختلاف کا بیان ، اس حیثیت سے

كداسلام بيربات ثابت كرتا بكه حاكميت الله ك لئے ب

ٹانی .....اس حاکمیت کانصاب یا ثابت ہونے میں اس کی ادنیٰ حد،اور دارالاسلام کامفہوم ثابت ہونے کے لئے تا کہاسلام کے احکام میں تطبیق ہو،اس میں اورادنیٰ حدمیں فرق۔

ثالث .....كيادارالاسلام كسار اجزاءيداكيل غليكى شرط ب؟

المطلب الثاني

اسلامی حکومت کی نشأ ة وبنیا د ..... صرف حکومت کے ارکانوں کے باہم پورے ہونے کی وجہ سے حکومت کی نشأ ة کی ابتداء۔

اول.....اسلامی حکومت کی بنیاد کے طریقے

ا.....کمل طور برجد بدارتقاء۔

٢....قديم عناصر سے جديدار تقاء۔

ثانی .....اعتراف اوراس کی اقسام اور حکومتی میدان میں اس کے نتائج

النوع الاول..... كامل اعتراف

ا.....حکومت کا۔

۲.....اقتدار کااوراسے ضروری سمجھنا،اقتدار کااعتراف۔

النوع الثاني ..... ناقص ياتمهيدي اعتراف

ا....امت کااعتراف۔

۲....بغاوت کااعتراف به

٣....خارج ميں اقتدار كاعتراف (منفى اقتدار)

النوع الثالث .....اسلامی حکومت کی شخصیت (امتیازی حیثیت)

حکومت کی اعتباری شخصیت کی وضاحت کرنااور شخص اعتباری کی اقسام میں ہے، بلندی میں حکومت کے مقام کا بیان کرنا۔

المجث الثاني .....اسلامي حكومت كے خصائص اور موجودہ حكومت سے اس كاتعلق \_

.الفقه الاسلامي وادلته .....جلد مشتم اسلام مين نظام حكوم

#### المطلب الاول.....اسلامی حکومت کے امتیاز ات

اول....اس کانظریاتی حکومت ہونااور حیات بشری کی اصلاح کے مبادی۔ ثانى .....وجو يى اوراعتقادى طورىريام اسلام كى ادائيگى اس كامقصد مونا ـ

المطلب الثاني .....موجود ەحكومت ہے اس كاموازنه

اول.....موجوده حکومتوں کاممادی اورادیان کے ساتھ ارتباط کی انتہاء کا بیان۔ ثانی.....کمیونست حکومت ہے موازنہ۔

المجث الثالث .....اسلام کی حکومت کی ڈیوٹی ( ذمہ داری )

تمهيد ....اس سليل مين علاء نے جوتعريفات مقرر كى ميں ان كامطالعه

کېږلی فرمه واري ..... داخل میں اس کی فرمه داري

اول.....ایسی ڈیز فی جومعاشر ہے کی ضروریات کے اعتبار سے قائم ہوتی ہے۔

ا.....امن ونظام كي حفاظت كرنا\_

٢....عدالت كانظام اورانصاف قائم كرنا ـ

٣....عمومي فائده الثقانے كى چيزوں كاانتظام كرنا۔

ہم.....حکومت کی حفاظت کے لئے تباری ،اورعوام کومشق کی دعوت دینا ،اسلحہ بنانا۔

ثانی....ایسی ڈیوٹی جو حکومت اسلامیہ کے خصائص اور اہداف کے اعتبار سے قائم ہوتی ہے۔

ا.....امت کی وحدت کوتقویت دیناس کا تعاون اورحکومتی لوگوں کی بھائی جارگی۔

۲.....ان بنیادی مصالح کو ثابت رکھنا جن پرشریعت کا دارومدار ہے (جس میں دین، جان، عقل نسل اور مال کی حفاظت شامل ہے)۔

س....زمین کی آبادکاری\_

هم....اسلامی آ داب کی حفاظت۔

۵.....اجتماعی طور برعدل وانصاف کوقائم کرنا۔

٢....اسلامي نقطة نظر عافراد كے لئے حیات طیبه كامتمام كرنا۔

٤ .....ويلفيئراسثيث (اجتمع الخير) كوثابت كرنا\_

٨....انسانی زندگی کے تمام گوشوں میں ، بہتر، زیادہ صالح اور زیادہ افضل کو ثابت کرنے کے لئے مسلسل کام کرنا۔

٩....اندرون وبيرون دعوت يهيلانے كے لئے داعيوں كوتياركرنا۔

دوسری ذمه داری .....خارج میں اس کی ذمه داری

اول ....جوذمهدارى حكومتى زندگى كي ضروريات كى بنايرقائم بوتى ہے۔

۱.....اسلام کی زمینوں کا دفاع اورمسلم قوموں کی آ را دی اور اقلیتوں کی حفاظت۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

.الفقه الاسلامي وادلته .....جلد مشتم \_\_\_\_\_\_\_. ----- اسلام میں نظام حکومت ۲.....اسلامی حکومت کے علاقوں کے درمیان تعاون کی بنیاد رکھنا اور سیاسی عسکری، اقتصادی اور ثقافتی میدانوں میں ان کے درمیان. وحدت کے آخری روابط اورتر تیپ کو برقر اررکھنا۔اوران کے اختلا فات کومنظم طریقے سے حل کرنا۔ ٣....عالمي سالميت كي بنياد مضبوط كرنابه ہم..... پورے عالم میں انسان کی عزت،انصاف،آ زادی اور برابری کےممادی کوقائم کرنا۔

ثانى .....وه ذمددارى جوحكومت اسلاميه كخصائص اورابداف كے لحاظ سے بنتى ہے۔

ا .....غیرمسلم کلصین کے ساتھ تعاون خواہ اہل کتاب ہوں یاغیراہل کتاب۔

۲....اسلام کی دعوت دینا۔

المجث الرابع: حكومت كتحفظات اورخارج مين ال كے استثناً ت..... جحفظ مے مراداس کی شرح اور اس اصطلاح کی تاریخ۔

المطلب اول: جن برتحفظات اوراستثناً تمشمل میں ..... حکومت کی امتیازی حیثیت ،حکومت کی کشتیاں ،ایجنسیاں ،ادار ہے حکومت کی سیاسی وحدتیں (اکائیاں) اور سفارتیں (ایمبیسیاں)

المطلب الثاني .....تحفظات اوراستنات كي اقسام

اول....عدالتي تحفظ ـ

ثاني....مالى تحفظ ـ

ثالث....استثنأت.

اَلف.....تجارتی سرگرمی \_خاص ملکیت \_

ب ..... حکومت کی رضامندی کی حالت۔

المجث الخامس....اسلامی حکومت کی تبدیلی ،اس کا خاتمه اوراس کے آثار

المطلب الاول....اسلامي حكومت كي حالت

النوع الاول .... اندرونی سیاس ترتیب میں ڈھانچہ کی تبدیلی

ا....انقلاب وتبديكي كےذریعے۔

۲..... بغاوت کے واسطے سے ۔انقلاب اور بغاوت میں فرق ۔

النوع الثاتي....علا قائي حدمين تبديلي (شموليت ما کمي کے لحاظ ہے)

اول ....اس کے ذریعے جودوسری حکومت کے علاقے سے نہ لگ رہا ہو۔

ا.... شمولیت کے ذریعے۔

۲.....اس زین پرغلبے و رایع جودوسری حکومت کے زیر نگیں نہو۔

ثانی .....جودوسری حکومت کےعلاقے سے لگ رہا۔

ا..... باہمی معاہدے کے ذریعے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

.الفقه الاسلامي وادلته .....جلد بشتم \_\_\_\_\_\_\_\_ ۵۸۲ .\_\_\_\_\_ .. اسلام میں نظام حکومت ۲.....تقادم (پیش قدمی) کے ذریعے۔ سا .....اسلامی نکته نظر (جهاد) کی صورت میں فتح کے ذریعے جب اس کے اسباب موجود ہوں۔ المطلب الثّاني .....اسلامي حكومت كازوال اول.....اسلامی حکومت کے ایک ماز ائدار کان کے زوال سے کلی طور پرزوال \_ ثانی....نقسیم کے ذریعے جزوی زوال اور اقتدار کی وحدت کا خاتمہ۔ مندرجه حالات مين اصلى عالى اختيار كاموقف! الف ....علیٰجد و حصے کومجبور کرنے کے امکان کی حالت۔ ب....امے مجبور کرنے سے عاجزی اوراس کے تحت احتمالات کی حالت۔ ا.....علیحده ہونے والاحصہ جب اصلی عالی اقتد ار کامعتر ف ہواور اس کے ساتھ مرتبط ہےخواہ نام کی حدتک۔ ۲....علیچد ه ہونے والا جزء جب اقتر رعالی کامعتر ف ہو بلکه اس کا دعویدار ہو کہ وہی اس کا مالک ہے۔ المطلب الثالث ..... حكومت كي حالت كي تبديلي ياس كا پيدر پيزوال پذير مونا \_ ا۔اول....معامدات براس کااثر۔ ۲\_ ثانی ..... حکومتی قرضوں پراس کااثر۔ ٣ ـ ثالث ..... حكومت كي املاك براس كااثر ـ سم رابع ..... قانون سازی پراس کااژ ـ ۵۔خامس....عدالتی احکام پراس کااثر۔ ۲\_سادس.....افرادکی (جنسیت) قومیت پراس کااثر \_ المجث التمهيدي :مقد مات....اس مين دومطلب بين\_

#### المطلب الأول:

● .....النظم السياسةللدكتور ثروت بدوى ا /٣٤ كسيرة ابن هشام المجلد الاول/ ا • ۵ ط، الحلبي، ايك امت كي نبيادر كشخكايه عجيب اتفاق بجس سے تاريخ واقف ہوئي۔ التہ الاسلامی دادلتہ ..... جلدہ شتم ۔ جونکہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی مدید منورہ آمد کے بارہ ماہ بعداسلام میں پہلاغز وہ ہوا: اور بیغز وہ الاہتاء جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدید منورہ آمد کے بارہ ماہ بعداسلام میں پہلاغز وہ ہوا: اور بیغز وہ الاہتاء جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے اراد ہے ۔ نکلے تھے۔ پھر قریش نے ودان میں آپ علیہ السلام سے کم کی۔ و تو تاریخ اسلام میں فکھ تھے ول (تبدیل ہوجانے) ہجرت ہوئی۔ جس سے جدید حکومت کی پیدائش ظاہر ہوئی۔ عرب میں ہملیے سے اس کی اللہ شہور نہیں، فقہاء نے اس پر (دار الاسلام) کی اصطلاح کا اطلاق کیا ہے کیونکہ اس وقت (حکومت) کی اصطلاح مشہور نہیں غیز اس دور می محکومت اپنی ساخت کے آغاز میں ہی متاز تھی کہ میں حکومت اور دار الاسلام کے دونوں مفہوموں میں تلازم تھا۔ اور یکھوظ رہے کہ دار الاسلام کی حکومت اپنی ساخت کے آغاز میں ہی متاز تھی کہ اللہ علیہ کی رسالت پر الیں حکومت ہے جومتحد ہے اور اس میں ہروہ محض آسکتا ہے جس نے دعوت اسلام کو قبول کیا ہے اور حضرت محملی اللہ علیہ ولیا توں تک کے المائی شریعت اس حکومت کو چلار ہی ہے۔ اور اس کا انتیازی اختیار محتلف اسلامی علاقوں تک کہلا ہوا ہے۔ و

فقرہ ۲ .....رہا آج کل کی حکومت کامفہوم تو یہ یورپ میں بابو یہ اقتدارختم ہونے کے بعد سولہو ہیں اور ستر ہویں صدی کے درمیانی عرصے بی فظاہر ہوا۔ اور جاگیری نظام یا سرمایہ داری جاگیر دارانہ کا مبداء تباہ ہوکررہ گیا جس کی بنیا دز مین کی ملکت اور بعض امتیازات تھے جیسے شکر کی بادت یا ٹیکسوں کو جع کرنا، علاوہ اس کے کہ بادشاہ کو حقیقی اقتدار صرف اپنی اس زمین پر جے اس نے اپنے لئے جاگیر بنایا ہے جاگیر وں کے اپیوں کا اجتماع اس صدتک پہنچ چکا ہے کہ آئیس تو م کہا جاتا ہے۔ جیسے اٹلی قوم اور فرانسیسی قوم، پھر اس سے معاشر سے میں سیاسی اقتدار کے وجود کے ذریعے ایسانظام وجود میں آیا جے '' حکومت' سے جانا پہنچانا جاتا ہے۔ اس لئے سیاسی غلبہ بی سیاسی جماعت کی موجودہ صورت ہے۔

یوں ایک قومیت والی جدید حکومتوں کا ظہور سے در بے ہوا اور ان کے اقتصادی ارکان مضبوط ہوگئے جیسا کہ انگلینڈ، فر انس ، اپسین ، پوٹال ، سوئٹرز رلینڈ ، ڈنمارک ، نارو ہے ، پولینڈ اور روس میں ہوا۔ اور بیقاعدہ بن گیا کہ حکومتیں سرداری سے فاکرہ اٹھا کیں اور کسی اور اقتدار کے تھیں۔

سن (۱۷۴۸ء) کانفرنس سے خاندانی حکومت کی فکر کی حد بندی ہوئی۔ابتداء میں وہ پورپ کی مغربی حکومتوں تک محدود تھی۔پھراس کے ساتھ پورپی حکومت کے علاوہ باقی عیسائی حکومتیں مل گئیں۔ بعد میں سن ۱۸۵۲م،اس میں وسعت پیدا ہوئی چنانچہ۔اسلامی حکومت ترکی اور در مری غیر سیحی حکومتیں جیسے جاپان اور چین اس میں شامل ہوگئیں۔

## انی .....دارالاسلام اوراسلامی حکومت کے مفہوم میں تمیز

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد عشم \_\_\_\_\_ اسلام مين نظام حكومت جیسا کہ اس میں حکام کی شخصیتوں کے علاوہ مستقل تھی۔اور حاکم اقتدار پرامین کے درجہ میں ہوتا ہے اور امت کا نائب سمجھا جاتا ہے۔ **0** بیر وہی معنی ہے جس کی طرف مقرر قانون کے فقہاء نے اشارہ کیا ہے جواس بات کے قائل ہیں: کہ حکومت اس وقت پائی جاتی ہے جب سیاسی غلبہ پایا جائے، جس کی سند (رسید) کسی انسان میں نہیں، کیکن ایک مجرد معنوی شخص میں ہے جس کے لئے حکام کی شخصیتوں کےعلاوہ دوام واستقلال كانشان ہے۔ 🍑

#### ثالث: دارالاسلام اوراسلامی حکومت کے دونوں مفہوموں کا مرحلہ وارر جحان

فقهی اصل اور بنیادتوید ہے کہ اسلامی کومت یا دارالاسلام ایک سیاست والا ہواورتمام اسلامی علاقوں کوشامل ہو۔جس کی وجہ بیہ ہے کہ اسلامی سیاسی غرض برقرار رہے۔ جوسلمانوں اور اسلام کی قوت ہے تا کہ وہ سب اکتھے اور ایک ہاتھ (ایک طاقت) ہوں۔

جدهررخ کریں ایک ساتھ کریں۔اورائہیں چلانے والی ایک سیاست ہوجوسب کے لئے خیراورمصلحت کالحاظ رکھے۔خلافت یا اسلامی حکومت ہجرت کی پہلی مین صدیوں کا لمباعرصہ ایک ہی صف رہی اس کی بنیاد اس پر ہے۔اس کے بعد سابقہ بنیاد کے ہرخلاف دارالاسلام مکرروں میں بٹ گیا۔

چنانچے عباسی حکومت کے عہد میں علا قائی حکومتیں قائم ہو کیں ۔اور یوں عباسی خلافت جھوٹی حچھوٹی حکومتوں میں منتقسم ہوگئی: پورے عراق میں،ایران،شام،مصراورشالی افریقا، بعد میں اندلس میں، پھراہیین میں دوسری اموی حکومت (۳۱۷–۳۲۳ ھ)رونما ہوگئ\_اورمغرب میں خلافت فاظمی (۲۹۷\_۷۹۷ هـ ) میں قائم ہوئی جو بعد میں المعزلدین اللہ کےعہد (۳۲۲ه ) میں مصر نتقل ہوگئی یوں ایک ہی وقت میں تين إسلامی خلافتيں وجود میں آئئيں،عباس خليفه عراق میں،اموی خليفه اندلس ميں،اور فاطمی خليفه افريقا،اٹلی، بلغاريه ميں اور شام کابردا

تقسیم کے اہم عوامل میں سے اور اسلامی وحدت کی کڑیوں کوتو ڑنے میں وہ پہلایا بڑا فتنہ تھا جوحضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ساتھ ختم ہوا۔اور دوسرا فتنہ جو کر بلاء میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہمااوران کے آل بیت کی شہادت کے ساتھ ختم ہوا۔ مسلمانوں کے کئی حکومتوں میں مقسم ہونے ،متعدد فرقوں گونا گوں آ راء،اوراہل السنة وشیعہ میں اس اختلاف کے درمیان، تا تاری اور مغل بغداد میں خلافت عباسیہ برٹوٹ پڑے،انہوں اس کےنشانات مٹاڈالے چھردمشق پر قابض ہوگئے اس کے بعدعثانی حکومت کا دورآیا،جس کا اسلامی علاقوں پر جھنٹرالہرا تا تھار چکومت سقوط اندلس اور وہاں اور پورپ کے باقی ماندہ علاقوں سےمسلمانوں کونکا لے جانے کی معاصر ہے۔ کیونکہ وہ دشمن کے سامنے گمزور ہوگئے تھے اور انہوں نے دشمن سے مدد کیا بلکہ مشترک دشمن سے حفاظت طلب کی بیان دنوں کی بات ہے جب (طوائف الملوكي) كادوردوره تھا۔

اس کے بعد حکومت عثانیہ کمزور ہونا شروع ہوگئ: جس کی وجہ یہ بن کہ مغربی آباد کاروں نے اسلامی علاقوں پر جملے کردیے انہوں نے

● .....تفصیل کے لئے اورمولف کی کتاب ' موضوع دارالاسلام ودارالحربف/ ۲۰۔ ۵شروت بدوی حواله سابقه ص ۲۴ و ما بعدها۔اورب معلوم ہے کہ آج کل بیہ بات حکومت کے خصائص میں سے ہے جس کا فائدہ معنوی شخصیت کے ساتھ ہے یا قانونی شخصیت کے ساتھ ،اسی وجہ سے بیلازم ہوتی اورالتزام کرتی ہے جیسے طبعی اشخاص پوری طرح ہوتے ہیں۔حکومت کے لئے امتیازی قانون کے اعتراف پر مرتب ہوتا ہے علاوہ اس کے کہ حقوق سے استفادہ کرنے کی اہلیت، التزِامات کواٹھانا، حاکم اورغلبہ کے درمیان فرق کو ثابت کرنا ہے یعنی حکومت اسلیے ہی، حکام اشخاص کے سواجنہیں اقتد ار کی مشق ہوتی ہے مستقل قانونی حیثیت رکھتی ہےاوروہی وحدت اس کے لئے دوام واستقر ارکی مہرہے۔ (ص۵۲)ای مفہوم کو بیان کی اسلام نے سبقت کی ہے جیسا کہ پہلے بمان بو چكاـ @مقدمه ابن خلدون ص ٢٩٢ ط مصطفى محمد، الشرع الدولي في الاسلام للدكتور نجيب الارمنازي ص ١٥٨ مقدمه كتاب السياسة لابي القاسم المغربي ص ٢٨.

www.KitaboSunnat.com

. جس نے اسلام کی حکومت کو کمزور کر کے رکھ دیا ہے۔اور اس پر زبردتی قبضہ کرنے والوں کے اقتدار کو پھیلا دیا ہے۔اور استعار کی قدیم وجدید کی مختلف صورتوں کی تکلیف اٹھانے پرمجبور کر دیا ہے۔

۵۔۔۔۔۔رہی موجودہ حکومتیں تویہ تنگ علاقائی اساس پر قائم ہونے کے بعدایے خصائص یا عناصر کو کممل کرنے یا بڑھانے کی عادت کو اپنا چکی ہیں۔ جو ۞ نظام، ۞ سرداری اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے اور عزت وغلبہ اللہ تعالیٰ ،اس کے رسول اور ایمان والوں کے لئے ہی ہے۔(النافقون ۱۳ ۸/۲)عزت کا مطلب بڑائی ہے اور اسے قائم رکھنے کا ہم سبب وہ استقلال ہے جوز مین پرغلبہ پانے کے لواز مات میں سے ہے۔ حسک اللہ تعالیٰ نے ایم مومن بندوں سے وعدہ کررکھا ہے جونیک اعمال کرتے ہیں۔

(قیادت) اورامتیازی قانون ہے۔ ● البتہ مطلق سربراہی کانظریہ موجودہ دور میں اصلی تقیدوں کانشان بن گیا ہے جے اکثریت نے اس

● .....اس سلسلہ میں مغربی استعار کی بنیادوں پر گفتگو کرنے کے لئے منتقل صحیٰم کتاب کی ضرورت ہے اس کی بہت سے مصیبتوں میں سے یہ ہے کہ ہماری موجودہ نسل نے ایک علاقے کوئی حصوں میں تقتیم ہوتے دیکھاہے جواس کے اقتد ار کے ماتحت ہوتے بیوں اس نے (بانٹو!اورحکومت کروکہ ) کے قانون پر عمل کرتے ہوئے بھائیوں کومتفرق کیااورفتنوں کے نتج ہوئے۔ 🗨 نظام:اس کامعنی ہے جماعت کی ایک یارٹی کے حکم سے جماعت کامشورہ کرنااوراس کی قرار دا دوں کوشلیم کرنا، جیسے یوں بھی کہا جاسکتا ہے: حکام میں ہے ایک اورمحکومین میں سے ایک طبقے کا وجود، حقیقت میں حکومت کی قیادت وسر براہی اوراس کی طاقت کا اندرونی مظہر ہے(موجز القانون الدستوری للا ستاذین عثان خلیل والطماوی ص ۱۴) 🗗 سیادت وسر براہی :اییاوصف یا خاصیت ہے جس میں سیاسی اقتد ارحکومت کےاندرمنفر دہوتی ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ اقتد ار عالی حکومت کا ہے اس سے او پرکوئی اقتد ارنہیں حکومت کسی کے زیرنگیس نہیں ہوتی البت سب پر فوقیت رکھتی ہےاوراینے آپ کوسب پرلازم کرتی ہے نیز اس کامقتصیٰ یہ ہے کہاصلی اقتد ارحکومت ہی کا ہے بعنی اس کی اصل کسی اوراقتد ار سے امداد نہیں طلب کرتی ۔سربراہی کی دوجہتیں میں : خارجی سربراہی اور داخلی سربراہی : پہلی ان خارجی تعلقات کے ساتھ خاص ہے جوحکومتوں کے مابین ہوتے ہیں۔جس کا تقاضا پیہے کہ خارجی سربراہی والی حکومت کسی اجنبی حکومت کےساہنے بیں جھکے گی ادر برابری رکھنے والی تمام حکومتوں کے درمیان برابری ہوگی ای بناپرخار جی سربراہی سیاسی استقلال کے مترادف (ہم معنی) ہے جس کی تکمیل حکومتی جماعت کے اس اعتراف کرنے سے ہوتی ہے وہ محض سلبی دوروالی ہے۔ رہی داخلی سر براہی یا نظام جبیبا کہ میں نے ذکر کیا ہےاس کا یجانی مطلب ہےاس کامضمون یہ ہے کہ حکومت اپنے علاقے میں موجودتما م افراد اور مبیئات یرعالیا قتد ارسے فائدہ اٹھائے گی۔ادرحکومت کاارادہ ان سب لوگوں کے ارادے ہے بلند ہوگا۔ یعنی حکومت کی سر براہی کامل ہے جواینے خارجی استقلال کو چاہتی ہے۔اوراندرونی طور پراس کی طافت کی بلندی ہے۔اس سے معلوم ہوتا ہے سربراہی کے بغیر کوئی حکومت نہیں؟ اور آج کل کے عرف میں اس لفظ کی جگہ (حکومت کے استقلال) کے لفظ نے لے لی ہے۔ (ٹروت بدوی ال ۴۰۰۔۳۳۰، حافظ غانم ص ۱۳ سابقہ حوالہ جات) قر آن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے'' اللّٰد تعالیٰ نے کافروں کے لئے ایمان والوں پر غلبے کی ہرِّکز کوئی سبیل نہیں رکھی '' (سورۃ النساء ۴ /۱۴۱) سے سیاسی استقلال یا خا<sup>ہ</sup> جی سربراہی کے اساسی مبداً کے وجود کا قول اختیار کر ناممکن ہے۔ 🗗 قانونی اورمعنوی امتیازی حیثیت : بہ حکومت کا دوسرا خاصہ ہےاس کا مطلب ہے حکومت ا کیلی مستقل قانونی حثیت رکھتی ہے جان حکام کی شخصیتوں کےعلاوہ ہے جواقتد ارکی مہارت رکھتے ہیں۔اورایسی اکائی اوروصدت ہے جس کے لئے دوام داستقر ارکی مہر ہے جوان لوگوں کے فتم ہونے سےزوال پذیر نہیں ہوتی جو تکم صادر کرتے ہیں۔اور جواقتذاراس سے فائدہ اٹھا تا ہے وہ تو جماعت اغراض کی خدمت کے لئے قائم ہے نہاس وجہ سے حاکم کے لئے فوائد کی امتیازی حیثیت ٹابت کرے۔اوراس پر بیمرتب ہوتا ہے کہ معنوی شخص دوسرے پراا زم ہے اوراس کے ذمہ میں التزام ہے جیسے سارے طبعی اشخاص ہوتے ہیں۔ یعنی اس کے لئے حقوق سے فائدہ اٹھانے اورائتز امات اٹھانے کی اہلیت ہوتی ہے جیسا کہ میں نے پہلے اشارہ کردیا ہے۔ (ٹروت بدوی،البرجعی الیابق ص ۵۲ و مابعد ھا)۔

الفقد الاسلامی وادلته .....جلد بشتم \_\_\_\_\_ الفقد الاسلامی وادلته ..... اسلام میں نظام محکومت بنا پرترک کردیا ہے کہ وہ معاشرے کے موجودہ حکومتی حالات ہے میل نہیں کھا تا۔ ● اور عصر حاضر کا رخ اس طرف ہوا ہے کہ دوسطحوں سے سر پراہی میں ہے کی ہونے کا امکان ہے:

علاقائی اور حکومتی، البذا علاقائی تعاون کے میدان میں بعض قو موں اور امتوں کے نزدیکے جمع ہونے کے وجوب کا ادر اک پروان چڑھا جو حکومت کی صورت کا مختلف صور توں میں تغایر ہوگا جو اس کے حالیہ تکوین عناصر کے ساتھ ہوگا۔ اور ذاتی سربراہی کے عضر میں ترمیم کے وجوب کا ادر اک ۔ اور براغظمی اتحادات ظاہر ہوئے۔ جیسے امریکی اتحاد جو گزشتہ صدی کے آخری سالوں میں پیدا ہوا۔ پھر دوسری عالمی جنگ کے بعد اس کی تنظیم میں جدت پیدا ہوئی۔ اور اس طرح وہ یور پی اتحاد جو پہلی عالمی جنگ کے بعد مملی تحقیق کے دائر ہی طرف رونما ہوا۔ بعد میں دوسری عالمی جنگ کے بعد ماس وجود میں آئی۔ اور اس نے (۱۹۵۵م) میں مشترک عالمی جنگ کے بعد اس کے اہم مظاہر ہویدا ہوئی جنگ کے بعد والے سالوں میں روس اور کمیونسٹ حکومتوں نے (۱۹۵۵م) معاہدہ وارسوکیا۔ اس طرح موجودہ حکومتوں نے علاقائی صلتے میں وحدت یا اتحاد کی طرف رخ کیا تا کہ ان کی حالت مضبوط ہواور ان کے اقتدار کی بنیادیں مشتحکم ہوں۔

تعکومتی سطح پرسربراہی کے مفہوم پرایک جدید قید طاری ہوئی۔اور قانونی نظریہ کی جانب سے نہ کہ واقعی فعلی نظریہ سے حکومتیں ،حکومتی علاقائی تعلقات کے میدان میں مطلق تصرف کرنے والی ندر ہیں کیونکہ وہ اس عام حکومتی قانون کے زیز نگیں جو حکومتوں پرلازم ہے جس کی بنیادان اعتبارات اور شاریات پر ہے جوان کے ارادے سے عالی ہیں۔اور جو حکومتوں اور حکومتی جماعتوں کے ساتھ مضبوط کرتا ہے۔ جیسے مثلاً:اقوام متحدہ کا منشور مطلق سربراہی کے آغاز میں اپنے خارجی مظہر میں ایک شرط کو تضمن ہے۔ چنا نچہ جب اس نے چاہا جنگ کے اعلان میں حکومت کے جو تا کے برخلاف فیصلہ کیا۔اس لئے کہ منشور جنگوں کو ختم کرنے کی فکر،امن کو لازمی طور پر سازگار بنانے اور حکومتی سلامتی پر قائم ہے۔خلاصہ ہے ان حکومتوں کا موجودہ رخ جو اجتماعی اور اتحاد کی طرف ہے وہ اس شرعی فکر کی اصل ہے متفق ہے جو دار الاسلام ← کے تمام علاقوں میں سربراہی یا قتد ارکی وحدت کی جانب بلاتی ہے۔

## المطلب الثاني ..... حكومت اسلاميه كي اصطلاح كي بنياد

## ا..... حکومت اسلامیه کی اصطلاح کا حکم کے اسلامی نظاموں پراطلاق کا سبب

۲ ..... مجمہدعلاء حکومت کے لئے وہ عام نظریہ مقرز نہیں کیا جواس کی نظریاتی اساسوں یا عملی بنیاد یوں کوواضح کرے۔ بلکہ وہ تو تدبیری مقرر کرتے اور ہرطاری ہونے والی حالت کی مناسبت ہے آراء پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ اسلامی فقہ میں اکثر احکام کی ہی حالت ہے۔ لیکن اس بات کالی ظرہے وہ مبادی اور عام فابت شدہ نظریات کی رہنمائی میں چلتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ، کیونکہ اسلامی حکومت کی ممارت جدید ستونوں پر قائم ہوئی ہے جو پوری طرح ان بنیا دوں سے مختلف ہے جن پر روم وفارس کی حکومتیں قائم ہیں۔ ان میں سے ایک بیہ ہے کہ اسلام نے حاکم کے غلبے کی رائے ، اور حکومین کے دینی و دنیا وی معاملات میں اسلام کے بنیادی اصولوں کے علاوہ زیر تکمیں رہنے کے نظریہ کوختم کردیا ہے۔ لیس آخرت کے معاملات ثواب وسز امیں صاحب اقتدار اکیلا اللہ تعالی ہے اور دنیا وی احوال میں حکم کا نظام ،مصالح کی حفاظت اور مفاسد کے لیس آخرت کے معاملات ثواب وسز امیں صاحب اقتدار اکیلا اللہ تعالیٰ ہے اور دنیا وی احوال میں حکم کا نظام ،مصالح کی حفاظت اور مفاسد کے ایس آخرت کے معاملات ثواب وسز امیں صاحب اقتدار اکیلا اللہ تعالیٰ ہے اور دنیا وی احوال میں حکم کا نظام ،مصالح کی حفاظت اور مفاسد کے بیادی احدال میں حکم کا نظام ،مصالح کی حفاظت اور مفاسد کے سیاسا میں حکم کا نظام ، مصالح کی حفاظت اور مفاسد کے سات کی حفاظت اور مفاسد کے سات کے خلیا کی حفاظت اور مفاسد کے سات کی حفاظت اور مفاسد کے سات کی حفاظت اور مفاسد کے سات کی حفاظ کی حفا

● المحافظ غانم حواله سابقه ص ۱۳۳ . الحام القانون الدولى فى الشريعة، حامد سلطان ص ۱۵۳، الحقوق الدولية العامه فوأد شباط ص ۲۵۸ . شرح ادب الدنيا والدين ص فوأد شباط ص ۲۵۸ . شرح ادب الدنيا والدين ص دوأد شباط ص ۲۵۸ . شرح ادب الدنيا والدين ص ۲۵۰ ، تفسير المنار ۱۲۳ . ۱۲۵ م ۱۸۸۵ ، احكام القانون الدولى فى الشريعة لحامد سلطان ص ۱۲۷ .

یک در ایک میں میلی فوظ رکھنا چاہئے کہ موجودہ حکومت کے عناصر جن سے حکومت بنتی ہے اب بھی وہی ہیں جو ماضی میں اسلامی حکومت بنانے میں کمل تھے۔اوروہ سے ہیں لوگوں کی جماعت ، معین نظام کی فر مانبرداری ، محدود اطاعت ، بادشاہ یا سربراہی معنوی امتیازی حیثیت ، بہی عناصر اور خصائص بھر پور طریقے سے اس حکومت نبوی میں موجود تھے۔ جسے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قائم فر مایا تھا۔ تو مہاجرین وانصار میں پہلے مسلمان ہی حکومت کے عوام تھے شریعت اسلامی اس کا نظام ، مدینہ منورہ اس کا علاقہ ،اور نبی سلمی اللہ علیہ وسلم صاحب اختیار تھے جس میں کوئی دوسر ااقتد اران کے شریک نہ تھا اور جماعت اسلامی حکومت کی معنوی شخصیت کو پیش کرتی تھی جس کے بچھ تھو ق تھے اور اس کے اور پہلے علیہ دوسر کی جس سے بہلے عقبہ کی پہلی اور دوسری دونوں بیعتیں اللہ تعالی اور اس کے رسول پر ایمان لانے ،رسول الله علیہ وسلم کی بات سنے اور مانے کے بہلی عقبہ کی پہلی اور دوسری دونوں بیعتیں اللہ تعالی اور اس کے رسول پر ایمان لانے ،رسول الله علیہ وسلم کی بات سنے اور مانے براور آ ہے کی حفاظت و مدد کرنے یہ و کی تھوں ، یہی دونوں بدینہ منورہ کی حکومت بنانے پر اتفاق کی پہلی بنیاد ہیں۔ ●

اسی بناپر مدینہ منورہ میں نبوی حکومت اس کی مستق تھی کہ اسی پرحکومت اسلامیہ کا اطلاق کیا جائے۔ جسے وہ اجتماعی وسیاسی اصلاحات یقینی بناتی میں جو نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعدخو دانجام دی تھیں۔

چنانچہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین وانصار کوجمع کر کے ان کے درمیان بھائی جارہ قائم فر مایا۔ مدینہ کے یہودیوں سے سلم کا معاہدہ کیا۔ بیمعاہدہ مسلمانوں اور دوسر بے لوگوں کے درمیان اس دستور کے درجہ میں تھا جس نے مسلمانوں کے معاملات اور اندرون اور بیرون مدینہ اوروں سے ان کے تعلقات کو سمیٹا ہوا تھا۔ ۞ وہ بالکل ایسائی تھا جسے آج کل' المیثاق الوطنی' (ملکی منشور) کہاجا تا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تینوں اقتداروں (شرعی،عدالتی اور تنفیذی) کی مہارت تھی چنا نچہ آپ علیہ السلام و تی اورخاص اجتہاد کے ذریعے لوگوں کے لئے اجتماعی زندگی گزارنے کے قواعد مقرر کرتے ، جھگڑوں کا فیصلہ فرماتے ، زکو ۃ وصول کرتے ، جنگی میرانوں کی قیادت فرماتے اور سلم گورز بھیجتے اور ان کے لئے (اختصاصات) اختیارات کی حد بندی فرماتے ،شہروں میں قاضی بھیجتے ، جنگی میرانوں کی قیادت فرماتے اور سلم نامے یاعارضی بیان طے کرتے تھے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تصرفات کے ذریعے بالتدری ایسا انتظامی نظام یاسٹم قائم کیا جس کے نشانات واضح اوراس کی عمارت کے عناصر آپ علیہ السلام کی وفات ہے دوسال پہلے پایہ تھیں تک پہنچ بچکے تھے اس لئے آپ نے ان شہروں کی طرف امراء اور گورزوں کو روانہ فرمایا جو آپ کی رسالت پر ایمان لا بچکے تھے۔ آپ علیہ السلام ہروقت اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے بڑے خواہش مندر ہتے تھے، کا تبین وحی میں سے ایک صحابی آپ کے پاس بادشاہوں اور امراء کی طرف خطوط کھنے کے لئے تیار رہتا، ان میں بعض کا تب لوگوں کی ضروریات یاان کے تناز عات یا قبائل کے تعلقات اور ان دونوں کے درمیان حقوق کی تقسیم یا اس طرح کے اور امور تحریر کرتے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محض رسول ہی نہ تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حاکم اور حکومت کے سربراہ بھی تھے۔ ﴿

ا استفصیل کے لئے دیکھیں مؤلف کی کتاب "دارالاسلام و دارالحرب". ﴿ بَبُل بَعِت بَمِرت سے ایک مال بین او پہلے ہوئی جب کہ دوسری بیعت بجرت سے ایک مال بین او پہلے ہوئی جب کہ دوسری بیعت بجرت کے ایک مال بعد زمانہ تج میں ہوئی۔ (سیسرة ابن هشام السمجلد الاول / ۳۱۸ ، ۲۱۸ ، ط، الشانية للحلبی ﴿ خواسته اس حکومت کا پھیلاؤ تھا کیونکہ یہ ایسی حکومت تھی جس کے تمام ارکان پورے تھے جیسا رو ما شھر کی یا سابقه فور میں اثینا شھر کی حکومت تھی (مبادئ نظام الحکم فی الا سلام للدکتور عبدالحمید متولی . ص ۱ ۵۸ ، ۳۵۸ مبادئ نظام الحکم فی السلام للدکتور منیر العجلانی ص ۱ ۵۰ یہ ۹۸ مبادئ نظام الحکم فی الاسلام للدکتور عبدالحمید متولی ص ۱ ۵۰ ۔ ۳۵ مبادئ نظام الحکم فی

یمی حالت کی سالوں تک حکومت عثانیہ کی رہی۔

اوراس طرح اسلامی حکومت دس صدیوں کے لیے عرصے میں ایسی حکومت کے لئے سیحے مثال بن گئی جس کے معاملات ایسے محفوظ طریقے پر مرتب رہے جس کے شمن میں وہ تمام امور آگئے جن کا موجودہ دور میں حکومت کے بنیادی اسباب مطالبہ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ مرحلہ وار تبدیلی اور موجودہ علمی چیش قدمی کافرق ملاحظہ رہے۔

## ۲.....موجودہ دور میں عملی شکل دینے کے لئے اسلامی حکم کے نظام کی صلاحیت

9.....خلافت (یاامامت یاایمان والوں کی امارت) یا کوئی سابھی شور کی نظام جود نیاوآ خرت کی مصلحتوں کا جامع ہوسب کےسب ایک مدلول والے ہیں وہ اس سے مختلف نہیں جوآج کل نا ئبانہ دستوری حکم کے نظام متعارف ہیں۔

البتہ خلافت دینی اور سیاسی رنگ والی یادینی ودنیاوی امور میں عمومی ریاست والی اور ہر ملک میں تمام مسلمانوں کے لئے ہوتی ہے۔ • وہ شوریٰ کے اساس یا انتخاب کی بنیاد پر قائم ہے۔ اس میں شریعت اسلام کی تطبیق (عملی تشکیل) کا التزام ہوگا۔ اور اس میں معاشرے کے افراد کے درمیان حقوق اور ذمہ داریوں میں مکمل برابری کے اصول کا رفر ماہوں گے۔اگر چہتوم، رنگ اور اقد ارمختلف ہوں ۔ حق کا انصاف کرنے کی عملی تشکیل کا قصد کرے گی۔ اور اپنے باشندوں کو ایسی مکمل آزادی فراہم کرے گی جوتول رائے اور تنقید میں کافی ہواور اصلی فطری قدروں کے سے ملی تشکیل کا قصد کرے گی۔ اور ا

سائے تلے ہوں۔ اور حاکم اقتد اروالا نہیں ہوتا، بلکہ امت اور شریعت دونوں اسلامی حکومت میں اقتد اروالی ہوتی ہیں۔ ا پیساری صورت حال موجودہ وقت میں نظریاتی اور عملی دونوں جہوں ہے جو عملی تشکیل دینے کے قابل ہے۔ جیسا کہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں نظیق دی ہے جس کی شرط ہیہ کہ لوگوں میں بھر پوراستعداد ہو، عقلی وتجر باتی ادراک، اچھی سمھ بوجھ ہوساتھ عملی نشکیل دینے کے زمانے کے وسائل کی رعایت رکھی گئی ہو، کیونکہ فقہ اسلامی کی بنیادوں میں کچک اور مصالح کی رعایت کرنا اور اجتہادی فقہی احکام میں تبدیلی ک قابلیت ہونا، ضرر ختم کرنا، انصاف قائم کرنا ، خلم و تعدی ہے رو کنا شامل ہے ان بنیادوں کے التزام ہو جیسے نظام خلافت، اور یہ چیز اسلام میں نگی وحرج کرنا آسان ہوگا جو ان اہداف کو ثابت کرے بجائے اس کے کہ کی متعین نام کی قیدیا شرط ہو جیسے نظام خلافت، اور یہ چیز اسلام میں نگی وحرج کی بنیاد بڑ مل کرنے سے حاصل ہوگی۔

<sup>● .....</sup>سیرة عمر بن الخطاب للاستاذین علی و ناجی الطنطاوی ۵۴۸/۲،۲ ۹۳،۲۲۴)، ط الترکی بدمشق تاریخ الحضارة العربیة للاستاذ راتب الحسامی ص ۹٬۵۴۸. فیزیخ بیس کرنظام خلافت اوراصولی اجماع محال کی ایک قتم ہے جیسا کر بعض قانون دانوں کووہم ہوا ہے اور جو بالفعل ان دونوں کے واقع ہونے کی دلیل کے ساتھ ہے (قارن الدکورمتولی ص ۵۴۸) فیزام الحکم فی الاسلام اللدکورعبداللہ العربی اللہ العربی کہ کے کہدے النظریات السیاسیة الاسلامیة اللہ کتور ضیاء الدین الرئیس ص ۴۳۰۰۔

.الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد بشتم \_\_\_\_\_\_ اسلام ميس نظام حكومت

### س-کیااسلام حکومت قائم کرنے پرزور دیتاہے؟:

اسساسام ایک مکمل دینی اور شہری نظام ہے اور حکومت کے قیام کے ساتھ مسلمانوں کا وجود لازمی ہے۔ جیسے ہیں نے پہلے اشارہ کیا ہے کہ ہر حکومت کا ہم رکن ایسا عام سیاسی عالی غلبہ ہے جس کی فر ما نبر داری جماعت بنانے والے تمام افراد کریں۔ ۞ اس بنا پرہم اسلام کے علماء کی بھاری اکثریت (اہل السنة ، مرجئة شیعة معتزلہ ، صرف ان میں سے تھوڑ ہے ، خوارح سوائے نجدات کے ) عالی حکومت قائم کرنے کے وجوب کو ثابت کرتے ہیں۔ (امارت ، حکومت یا امامت کہدلیں) یہاں وجوب سے مرادوہ ہی معروف وجوب ہے جوعلم اصول الفقہ میں ہے جو جہور علماء کے نزدیک فرضیت کے معنی کے مترادف ہے اور علماء نے توعملی طور پر کہا ہے : امامت (حکومت) فرض کفایة ہے ۞ "علامہ ابن جمہور علماء کے نزدیک فرضیت کے معنی کے مترادف ہے اور علماء نے توعملی طور پر کہا ہے : امامت (حکومت) فرض کفایة ہے ۞" علامہ ابن شہر حمد اللہ کا قول ہے : اس واسطے کہ انسانوں کی صلحت اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک ایک دوسرے کی ضرورت کے لئے اسٹوٹ ہوں اور کے مقام اس میں سے ایک کو امیر بنالیں۔ "اے ابودا وُدنے حدیث ابی سعیداور ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہمانے قبل کیا ہے۔ ۞ وہ ان میں سے ایک وامیر بنالیں۔ "اسے ابودا وُدنے حدیث ابی سعیداور ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہمانے قبل کیا ہے۔ ۞

اورا بن حزم رحمہ اللہ کا کہنا ہے: تمام اہلسنت ،تمام مرجمہ تمام شیعہ اور تمام خوارج کا امامت کے وجوب پراتفاق ہے اور امت پرایسے امام کی فر مانبر داری واجب ہے جو عادل ہواور ان میں اللہ تعالیٰ کے احکام قائم کرے اور ان احکام شریعت سے ان پرسر براہی کرے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کرآئے ہیں۔

سوائے نجدات کے ان کا کہنا ہے: لوگوں پرامامت وحکومت قائم کرنالا زمنہیں ان کی ذمہداری بس آئی بنتی ہے کہ وہ آپس میں حق کالین دین کریں۔ € چھر جولوگ امامت کوواجب کہتے ہیں ان کے بھی دوفریق ہیں: اکثر اشعریوں ،معتزلہ اورعترۃ کا کہنا ہے: امامت شرعاً واجب ہے کیونکہ امام امور شرعیہ کو قائم کرتا ہے، اور شیعہ امامیۃ کا قول ہے: امامت صرف عقلاً واجب ہے کیونکہ ایسے سردار کی ضرورت ہے جو باہمی ظلم سے روکے ،لوگوں کے تنازعات اور جھکڑوں کا فیصلہ کرے اگروالی نہ ہوتے تو حکومت کا معاملہ منتشر ہوجاتا۔ جاحظ بہنی ،کعبی ،ابوالحسن الخیاط اور حسن بھری کا قول ہے: امامت عقلاً اور شرعاً واجب ہے۔

ایک جماعت نے الگراہ اختیار کی ہے (جن میں خوارج کی پہلی جماعت اورخوارج میں سے نجدات ،ضرار ،ابو بکرعبدالرحمٰن کیسان الاصم المعتز کی اور بشام الفوطی شامل ہیں )ان لوگوں کا کہنا ہے: امامت جائز ہے واجب نہیں۔اصم کا قول ہے:اگر لوگ باہمی ظلم ہے باز آ جائیس تو انہیں امام کی ضرورے نہیں۔

> ببر فریق نے اپنی رائے پر طویل دلائل ذکر کئے ہیں جن کی یہاں گنجائش نہیں۔ ۞ ا المجت الاول .....اسلامی حکومت کے ارکان اس کی بنیا داور اس کی امتیازی حیثیت۔

العقائد النسفية التفتازانى: ص ٢٣١، مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين الاشعرى ١٣٣/٢، حجة الله البالغة للدهلوى العقائد النسفية التفتازانى: ص ٢٣١، مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين الاشعرى ١٣٣/٢، حجة الله البالغة للدهلوى رحمة الله عليه ١٠٠/١، اصول الدين للبغدادى ص ٢٥١، ط، استانبول، الاحكام السلطانية للماوردى ص ٣، ولا بى يعلى ص ٣، نيل اللوطار ٢٥٢/٨ مقدمة ابن خلدون ص ١٩١ الحسبة لا بن تيميه ص ٣٠٤، السياسة الشرعية لا بن تيميه ص ١٢١، النظريات السياسية الاسلامية للريس ص ٣٣١ اكليل الكرامة في مقاصد الا مامة لصديق حسن خان ص ٢٠٥ السياسة الشرعية، سابقه جگه الله الكرامة في الملل والنحل ٨٤/٨، المحلى ٩/٣٣٤م /٨٤١، مراتب الاجماع ص ١٢٣. المقيل الشرعية بن ٢٠٠٠ مراتب الاجماع ص ١٢٨. المحلى ٢٠٣٤م /٨٤٨، مراتب الاجماع ص ١٢٨. المحلى ٢٠٠٤م /١٨٢٨، مراتب الاجماع ص ١٢٨. المحلى ٢٠٠٤م /١٨٢٨، المحلى ٢٠٠٤م /١٨٢٨، مراتب الاجماع ص ١٢٨. المحلى ٢٠٠٤م /١٨٢٨، المحلى ٢٠٠٤م /١٨٢٨، مراتب الاجماع ص ١٢٨.

تتمهيد

اا: موجوده عرف میں حکومت ..... لوگوں کا ایک بڑا حصہ دائی طور کسی جغرافی متعین علاقے میں بستا ہے اور اقتدار عالی یا متعین ساسی نظام کے زیز نگیس ہوتا ہے حکومت کی اس روایتی تحریف سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے عناصر یاار کان تین ہیں :
عوام یاافراد کا مجموعہ علاقہ ، حاکمانہ اقتدار ، اور آج کل حکومتوں کی تعداد (۱۷۰) حکومتوں سے زیادہ ہے۔ اور حکومت کی تعریف دورصفوں ایر وخاصیتوں سے کی جاتی ہے: اور وہ دونوں سربر اہی اور معنوی امتیازی حیثیت یا قانونی حیثیت ہے تو سربر اہی حکومت کا روایتی معیار ہے یعنی جواسے دوسری جماعتوں سے ممتاز کرتا ہے۔ بی میں یہاں اسلامی حکومت کے دوار کان کے بارے بحث کروں گا۔ اور وہ دونوں عوام اور علاقہ ہیں۔ بیس سربر اہی کے وصف پر بحث کروں گا جے بعض دستوری قانون کے فقہا عکومت رکن سمجھتے ہیں۔ بیاس بحث کے تین

پہلا رکن :عوام

موضوع ہوئے :عوام،علاقہ اورسر براہی۔

اول....اس رکن کی مادی اعتبار ہے اہمیت اور اسلامی حکومت کے مفہوم میں اس کا اساس و بنیا دہونا۔

ثانی: حکومت کے جدید مفہوم میں اس رکن کا اپنی نظیر سے اختلاف .....اسلامی حکومت میں عوام جے کہا جاتا ہے حکومت کے موجودہ مفہوم میں جے وام کہا جاتا ہے اس سے مختلف ہے۔ چنانچے موجودہ مفہوم میں عوام میا امت وہ لوگ ہیں جوجغرافیائی حدود میں بنداور

• المسياسية، ثروت بدوی ص ۴۰،۲۸ حافظ غانم حواله سابقه ص ۱۲۸،۱۲۸ احکام القانون الدولی فی الشريعة ص ۲۱۲ ه پرمعلوم ب که اسلامی حکومت (اپنج قانونی مظهر میں) پورپی حکومتوں کی بنیا دوں سے سبقت لے گئی۔ کیونکه اس کا علاقائی، عوامی اور ذاتی اختیار کا عضر مکمل ہے (احکام القانون الدولی کیامہ سلطان حوالہ سابقہ ص ۲۳۱۔ همو جز القانون الدستوری، عشمان خلیل و الطعماوی ۱۳.۱۰

ر ہاسلامی حکومت میں عوام کامفہوم تو وہ ان اغراض ومبادی کی اساس پر قائم ہوتا ہے جن کی بنیادوہ نظام ہے جوانسانی زندگی کے لئے ٹھیک ہے جسے اسلام کے کرآیا ہے اور وہ مادیت یا قلبیت یا علاقائی اور تو می عصبیت سے جنگ پر قائم ہے۔اصل میں رابطہ عقیدہ میں وحدت ہے بعنی مدائے اور وجدان میں ، تو جس شخص نے (خواہ جس تو م، رنگ اور وطن کا ہو) اسلام کو سینے سے لگایا ، اس طرح جن غیر مسلموں نے اسلام کے احکام کی پابندی کی اور دار الاسلام میں مقیم ہوئے ۔تو وہ اسلامی حکومت کے باشند ہے ہیں۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی نظر انسانی ہو مت ہوئے ۔ تو وہ اسلامی حکومت سے بیت جو تیں وہ زمین ، رنگ یا زبان وغیرہ نہیں ، بلکہ حکومت سے ربط و تعلق کی بنیادیا عقیدہ اسلام کا قرار ہے یا اسلامی حکومت سے ساسی دوتی ہے۔

سما۔۔۔۔۔یہیں سے اسلام میں قومیت اور امت کے مفہوم کی حد بندی ہوجاتی ہے۔۔۔۔۔گواسلام کے مفہوم میں امت وہ نہیں جس کے افراد کے درمیان قومی وحدت رنگ، زبان یا ایک جگہ ہونے کا ربط ہو، بلکہ ان کے درمیان اتحاد کا ذریعے عقیدہ اور اخلاق کا رابطہ ہے۔ رہی قومیت تو اسلام کی نظر میں ایسا نظیمی رابطہ ہے جوالی جماعت کو سیجا کرتا ہے جو جغرافیائی حدودوالی زمین پر رہتی ہے وہ اپنے مشتر کہ معاملات اور مصالح میں مددگار ہوتی ہے دوسری اقوام سے ملیحدگی کے بغیر جوز مین کے دوسرے مکڑوں پر بہتے ہیں۔ یوں یہ عالم کے اطراف میں پھیلی بے ثار مقومیت و موسیقی کے دوسرے مکڑوں ہیں۔ یوں یہ عالم کے اطراف میں پھیلی بے ثار

اس کی دوسری جیریہ ہے: قومیت کی ہر موجودہ صورت اسلام کے مبادی کے منافی ہے اس لئے کہ اسلام لوگوں کے درمیان کمل مساوات کی بنیاد کو جائی وصدت کو بھائی چارے کی بنیاد یا ایک عقیدے اور اخلاقی نظریے میں اشتر اک کی بنیاد پر قائم کرتا ہے۔ ایسی وصدت جوقوم، ساخت اور زبان کی صیثیتوں سے بالاتر ہے اللہ تبارک وتعالی کا ارشاد عالی ہے: اے لوگو! ہم نے تہمیں ایک مرداور عورت (کے ملاپ) سے پیدا کیا ہے اور تہمیں قومیں اور قبائل (اس لئے ) بنایا تا کہ تم آ پس میں ایک دوسرے کی پہچان کر سکوتم میں سے اللہ تعالی کے زددیک سب سے عزت مندوہ ہے جوتم میں سے سب نے زیادہ تھی ہو۔ (المجرب سے)

اوررسول الله صلى الله عليه وسلم كاارشادگرامى ہے: كسى كوكسى پراگركوئى فضيلت ہے تو وہ صرف ديندارى يا پر ہيز گارى كى بناپر ہے سب لوگ حضرت آ دم كى اولا دہيں اور آ دم عليه السلام ثمى سے پيدا كئے گئے (للبذا) كسى عربى كوكسى تجمى (غير عربى) پراورنه كسى تجمى كوكسى عربى پراورنه كسى گورے كوكسى كالے كوكسى گورے يركوئى فضيلت حاصل ہے اگر ہے تو محض تقوے كى وجہ ہے۔ 🍎

اورای طرح آ ب علیه السلام نے فرمایا: اے قریشیو! الله تعالی نے تم ہے جاہلیت کاغرور آباء واجداد کے ذریعہ بڑے پن کودور کردیا ہے، لوگو! تم سب حضرت آدم علیه السلام سے تعلق رکھتے ہواور حضرت آدم منی سے پیدا کئے گئے، (اس لئے )نسب کوئی فخر کی چیز نہیں عربی گارہ واس کے جی کوئی فضیلت حاصل ہے تم میں سے 'اللہ تعالی کے نزدیک سب سے عزت مندوہ ہے جوتم میں سے سب سے زیادہ پر ہیزگارہ واس کے میں کے میں سے سب سے زیادہ پر ہیزگارہ واس کے میں سے سب سے نیادہ پر ہیزگارہ واس کے میں سے سب سے نیادہ پر ہیزگارہ واس کے میں سے سب سے نیادہ پر ہیزگارہ واس کے میں سے سب سے نیادہ پر ہیزگارہ واس کے میں سے سب سے نیادہ پر ہیزگارہ واس کے میں سے سب سے نیادہ پر ہیزگارہ واس کے میں سے سب سے نیادہ پر ہیزگارہ واس کے میں سے سب سے نیادہ پر ہیزگارہ واس کے میں سے سب سے نیادہ پر ہیزگارہ واس کے میں سے سب سے نیادہ پر ہیں ہیں سے سب سے نیادہ پر ہی سے سب سے نیادہ پر ہونے کی سب سے نیادہ پر ہونے کے نیادہ پر ہونے کی سب سے نیادہ پر ہونے کی سب سے نیادہ پر ہونے کی نیادہ پر ہونے کی سب سے نیادہ پر ہونے کی میں سے نیادہ پر ہونے کی سب سے نیادہ پر ہونے کی سب سے نیادہ پر ہونے کی سب سے نیادہ پر ہونے کی میں سے نیادہ پر ہونے کی میں سے نیادہ پر ہونے کی کر ہونے کی کر ہونے کی کر ہونے کی میں سب سے نیادہ پر ہونے کی کر ہونے کر ہونے کی کر ہونے کی کر ہونے کی کر ہونے کی کر ہونے کر

 الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلائی میں سے بین جو عصبیت کی طرف بلائے ، اور ندوہ ہم میں سے سے جو عصبیت پرلئے ساور نداس کا ہم سے تعلق ہے جو عصبیت پرلئے ساور نداس کا ہم سے تعلق ہے جو عصبیت پرمرجائے ، اور بداس وجہ سے کہ اسلام نے عصبیت کے اس کی کوگرادیا ہے جو قبل کرنے والا ہے اور بیاری والے مادیت کے مینار کوز مین بوس کردیا ہے جس سے بغض پیدا ہوتا ہے کیونکہ وہ جماعتوں کو منتشر کرتی ، کینوں ، فتنوں اور جھائروں کو جنم و بتی ہے اور انسانیت کواس کے عالمی کل میں اتارااس واسطے کہ وہ باہم بھائی چارے ، محبت اور سلامتی کا راستہ ہے۔ اس

دوسراركن....علاقه

اول......مادی اعتبار سے اس رکن کی اہمیت اور حکومت کے موجودہ مفہوم میں اس کااپی نظیر سے اختلاف ۱۵.....اسلامی حکومت کا علاقہ تمام اسلامی جگہوں کو شامل ہوتا ہے جب بھی اس کا قطعۂ ارض وسیعے ہوگا تو وہ دارالاسلام کی حدود میں رو دہوگا۔

دارالاسا؛ م (اس جگہ کا نام ہے جومسلمانوں کے قبضہ میں ہو ) اور یہ یعنی ضمنا اسلامی حکومت کے علاقے کی حدود ثابت یا دائی نہیں داس لئے کہ شرعی طور پر پوری دنیا تک اسلامی دعوت پہنچا ناوا جب ہے اس وقت اسلام کے غلبے کے منتقل ہونے کی وجہ سے دوسرے علاقوں تک حدود منتقل ہوجاتی ہیں۔

جوں جوں مسلمانوں کے اقتدار کا دائر ہوسیج ہوااسلامی علاقے بھی پھیلتے جائیں گے۔اسلام کے نقبہاء کے نز دیک وطن سے مراد سرف دہ حگہ ہے جہاں کوئی شخص مستقل قیام کرتا ہے یعنی وہ شہر جہاں وہ عموماً رہتا ہے یااس کی رہائش کا مقام۔اور جب اسلام کے پھیلاؤ کا غلبہ رک جائے گاتو علاقہ ضرورت اور حالات کے دباؤ کے تحت ان حدود

تک محدودہوجائے گاجن کاپاس وہ غلبرکا (Stop)ہواور دارالاسلام کی حدودواقعی طور پران حدود کی جانب سے مقیدہوجا کیں گ۔ ﴿
الایہ کہاسلام جب جغرافیا کی یامادی رکاوٹیس دورکرتا ہے جن پرقومی وطن کا نظریہ قائم ہوتا ہے تو وہ مطلقا وطن کے نظریے کو بے کارنہیں کرتا،اس
واسطے کہ اپنے وطن سے تعلق ہونا ایک فطری امر ہے، بلکہ اس کی محبت روح اور اس کے احساسات کوسرشار کردیت ہے لہذاوہ کون سااسلام ہوگا
جو اکیلا اس نظریے کے لئے اچھے معنی پر باقی رہے گا: اکٹھے ہونے باہمی بھائی جارے، آپس کے تعاون، خوشی وخی میں شرکت، نظام
اعلیٰ ﴿ مشتر ک ہدف کے گردوطن میں بھائیوں کے ساتھ جمع ہونے کا معنی و مطلب ہے۔دوسرے انداز سے وطن شعور میں رائے کا نام ہے نہ

## ثانی....حکومت کےعلاقے میں شامل مقامات

۲۱.....فقنہاءنے دارالاسلام کی جوتعریف کی ہےاس سے ظاہر ہوتا ہے اسلامی حکومت کاعلاقہ ہراس جگہ یا شہروں کے اس جزءکوشامل ہوتا ہے جومسلمانوں کے اقتدار کے زیرتگیں ہو۔ © اس بناپر مندر جوذیل مقامات حکومت کے علاقے میں شامل ہیں۔

ا: جوعلاقے کا بنیا دی جز ہو ..... حکومت کاعلاقہ ہراس مقام کوشامل ہوگا جواس کی جغرافیائی یاطبعی ساخت میں داخل ہواوروہ بیں۔

الف\_ز مین .....یعنی خشک حصه یاده کلزاجس پرمسلمان لوگ بستے ہوں اور اپنے اقتداریا اختیار وولایت کی فرمانبر داری کرتے ہو۔ خواہ دہ جگہ شہر ہوگا وَل ہو ہصحراء، جنگل، پہاڑیا جزیرہ ہو۔ ◙

اس طرح زمین کے اندر کے مندرجات حکومت کے تابع سمجھیں جائیں گے۔جس کی دلیل یہ ہے کہ زمین سے نکلنے والی معدنیات اور زمین میں گاڑی ہوئی چیزوں پرمصالح عامہ کے خس واجب ہے © اور باقی ما لک کا حصہ ہے۔ اور یہ یعنی زمین کی ملکیت اوپرینچے کی ملکیت کے تابع ہونے کا تقاضا کرتی ہے ،شرعی قاعدہ پڑمل کرنے سے ثابت ہے۔ (جو خص کسی چیز کا ما لک ہوا تو وہ اس کے ضروری امور کا بھی مالک ہوگیا )۔

ب: ملکی نہریں ..... یہ وہ نہریں ہیں جو دارالاسلام کی زمینوں میں اپنے منبع وسر چشمہ سے بہتی ہوئی اپنے مصب (نہر کے پانی گرنے کی جگہ) تک جاتی ہیں جیسے مصر، شام اور عراق وغیرہ کی نہریں۔

ج:ساحلی پانی یا علاقائی سمندر ..... بیسمندری محدودتم ہے جو حکومت کی اس زمین سے ملی ہوتی ہے جس کی حدود سمندر تک پہنچتی میں اور اس کا دار الاسلام کے تابع ہونا اس بنیاد پر ہے کہ مباح چیز کو جمع کیا جائے ۔ نیز جس مباح چیز تک پہلے کوئی نہ پہنچا ہوتو جو پہنچا وہ اس کی ہے جیسا کہ آپ علیدالسلام کا ارشاد ہے۔ ←

• .... يلح ظرب كم موجوده مفهوم مين حكومت كاعلاقے سے تعلق ايبار الطه ہے جس كى بنيادئى ئى ہے ستر ہو يں صدى تك اس كے وجود كا پية چاتا ہے اور بيب يسويں صدى ميں اعتاد حاصل كرليا ـ يونان وروم كنزو يك علاقة حكومت كے بنيادى عناصر ميں سے نہيں تھا ـ بلكة حكومت اور علاقے ميں ربط كا آغاز جو ہوا، قانونى اوراك ميں اس كاظہار درميانى صديوں ميں ہوا ـ (حامد سلطان حوالہ سابقہ ٣٢٨) • بحث المفرد و المدولة فسى الشريعة المدكتور عبدالكريم زيدان ص ١٠ ١ ـ الملتف صيل بحث : دار الاسلام و دار الحرب ورد المحتار ٣٠٤/٣، ط الحلبي ـ ور: زكاة . ورواه ابو داؤ دعن اسمر بن مضرس بلفظ: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فيا يعته، فقال: (من سبق الى مالم يسبق اليه مسلم فهو له) (نيل الوطار ٢٠٠٥)

۲.....جوعلاقد پھیلا وَمِیں ہو یاعلاقے کے ساتھ کتی (Supplementary) سمجھا جائے۔

ک.....حکومت کے قال وحمل کے وسائل جیسے کشتیاں ،حکومتی ٹرینیں جودوسری حکومت کے علاقوں سے گزرتی ہیں تو آئہیں دارالاسلام کے علاقے کا پھیلا ہوا جزء ہمجھا جائے گا۔ پھراگر بیوسائل جنگی ہوں تو وہ اسلامی حکومت کی سربراہی کے زیز نگیں ہوں گے اور احناف وغیرہ کے اتفاق سے ان پر شریعت منطبق ہوگی ان لوگوں کا اس پر قیاس ہے کہ اسلامی اشکرگاہ کی زمین دارالاسلام کا جزء ہے اوراگر بیوسائل تجارتی یا شہری ہوں تو مسلک حنفی کی بنیاد جو ثابت کی جاتی ہے کہ سلم اقتد ارکودارالحرب کے جرائم پرکوئی اختیار نہیں۔اگروہ دارالحرب کی تابع فضاؤں زمینوں یا انہوں میں ہوں تو اسلامی حکومت کی سربراہی کے زیر نگین نہیں ہوں گی۔

۔ اوراگران جگہوں میں ہوں جو داراًلاسلام کی تابع ہیں یا وہ علاقے آ زاد ہیں کسی کے تابع نہیں۔ جیسے اگر سمندر کے وسط میں ہوں تو وہ اسلامی حکومت کے زیر نگیں ہوں گی اوران پرشر لیعت لا گوہوگی۔اور چونکہ آج کل ان وسائل پر دوسری حکومت کی زمینوں میں حکومت کے اختیار کے تابع رہتے ہیں اس قاعدہ پڑمل کرتے ہوئے۔ ( حکم کا دارومدارا پی علت کے وجود وعدم پر ہوتا ہے )۔

۔ احناف کےعلاوہ کی رائے کےمطابق جواس بات کے قائل ہیں کہ حکومت اسلامی کی رعایا کواٹ جرائم کی سزاجن کاار تکاب خواہ وہ کسی بھی جگہ کریں، دارالاسلام واپس آنے پردی جائے گی: یہ وسائل مطلقا اسلامی حکومت کے زیرنگیں رہیں گےخواہ دارالحرب کے تابع علاقوں میں ہم ہوں یا دارالاسلام کے تابع علاقوں میں یا آزادعلاقوں میں ہوں۔ ●

س.....جومقامات حکومت کےعلاقے کا جزءتو ہوں کیکن اس پرفائدہ اٹھانے کے حقوق دوسری حکومت کے ہوں آ ۱۸.....یغضر دوعلاقوں کوشامل ہوتا ہے جواسلامی حکومت میں سے اس لئے سمجھے جاتے ہیں کہ ان پراس کا اختیار واقتدار ہوتا ہے اور وہ دو۔ یہ ہیں:

الف: حکومت کے علاقے میں ملکی نہروں کا واقعی جزء .....کیونکہ بید حصہ اسلامی حکومت کے زیر نگیں ہے اور اس پر اس کے اقتدار کی مہارت ہے اگران میں کشتی بانی وغیرہ دوسری حکومتوں کا منتفع ہونا با ہمی اتفاق یا تبادلہ وغیرہ سے ہونے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوجیسا کہ مخصوص ملکی دائر ہ کارکی حالت ہے جس میں بیروس کی دجہ سے فائدہ اٹھانے کے حقوق کو ثابت کرنا۔

ب: بلندی میں فضائی طبقات ..... حکومت کا علاقہ زمین کی گہرائیوں اور ہوائی طبقات کوشامل ہوتا ہے جواس کے زمینی اور آبی علاقے سے بلند ہوتے ہیں ۔اس سے حکومت بلند فضاؤں پراپ خقوق اور عملی طور پراپنے اختیارات کاحق حاصل کرتی ہے۔

● .....اس علاقے کو سمندر کے بلند جھے کی تسم سمجھا جاتا ہے جوعلا قائی سمندر سے گزرتا ہے، جس پر ساحلی حکومت اقتصادی ، مالی ، کشم کے مسائل اور حکومت کے امن ، صحت عامہ کے مسائل غلیمتوں اور غیر جانبداری میں بعض محدود اختصاصات واخیارات رکھتی ہے (حافظ غانم ، حوالہ سابقہ ص ۲۰۲۳)۔ ﴿ براعظمی پھیلا وَ: زمین کے ونشیمی طبقات جو سطح سمندر سے بلند میدان میں واقع ہیں اور حکومت کے علاقائی پانیوں کے پاس ہیں۔ حکومتیں ان کا اہتمام اس لئے کرتی ہیں کہ آئییں طبعی سر ماریکاری کے اضافہ میں رغبت ہوتی ہے۔ جسے مثلاً پیٹرول جوسمندر کی ہموارز مین میں موجود ہے اور اس کے کناروں کی گے علاقائی سمندر سے باہر پھیلا ہوا ہے۔ (حافظ غانم حوالہ سابقہ ص ۳۹۲) ہدار السسلام و دار المحرب : ف ۳۹۳)

## م .....کی حکومتوں کے مابین مشتر کہ علاقے

9 .....اسلامی حکومت ان مشتر که حصول پر اپنے اقتد ارکو بروئے کارلاسکتی ہے جواس کے اور دوسری حکومتوں کے درمیان معاہدے یا طے شدہ اتفاق کے مطابق مشترک ہوں جیسا کہ ترکی کی ان آبناؤں کے نظام کا حال ہے جن کی بموجب ترکی نے (۲۲) تموز (جولائی) مونتر یا معاہدے کے مطابق باسفورس اور دریائے نیل کی آبناؤں کا نثر ف حاصل کیا۔ جس میں تجارتی کشتیوں کے لیے جہاز رائی کی بنیاد کی حفاظت بھی شامل تھی۔ اور جیسے جبل طارق اور طبخہ کی آبنائے کی کیفیت ہے جو ہمیشہ غیر جانب داری کی حالت میں ہے جس کا سبب (۱۹۲۳م) کا بین الاقوامی اتفاق ہے اس طرح وہ غیر جانب دارعلاقہ جو کویت اور سعودیہ کے درمیان شال اور جنوب مشرقی جانب میں ہے جس پر طے شدہ اتفاقات کی حکومت کے ماتحت نہیں ہوگا یا معدوم تو غیر جانب داری کی وجہ سے وہ علاقہ کسی بھی حکومت کے ماتحت نہیں ہوگا۔

۵..... جوعلاقے کا جز نہیں سمجھے جاتے اور مشتر کہ پھیلا ؤ کے لحاظ سے ہر حکومت کے علاقے کا حصہ سمجھناممکن ہو۔

• • ۲ .....وہ آزادعلاقے جوکسی بھی حکومت کے تابع نہیں تو اسلام میں آئہیں تمام حکومتوں مشتر کہ برابری کے ساتھ حصہ بجھناممکن ہے کیونکہ چیزوں میں اصل اباحت ہے۔ نیزوہ کسی کے قبضہ میں ہیں تو ان سے تمام حکومتیں اس شرط کے ساتھ کہ دوسروں کا نقصان نہ ہوفا کدہ اٹھا سکتی ہیں۔ کیونکہ ضرر پہنچانا شرعاً ممنوع ہے۔

۔ آپعلیہ السلام کا ارشادگرامی ہے: باہمی نقصان اورگزند پہنچانے کی گنجائش نہیں ● (مثلاً کوئی شخص کسی کے اہل خانہ کو جھا نکنے کے لئے طاقچہ نکالتا ہے اور دوسرااس کے مقابلے میں اپنے گھر کی دیوار سے اس کے اہل خانہ کو تا نکنے کے لئے طاقچہ نکالنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت نہیں بلکہ دونوں کوروکا جائے گا۔ (مجموعہ قواعد الفقہ)

يه علاقے مندرجه ذیل مقامات پر مشتمل ہوتے ہیں:

الف: سمندروں کے عالی حصے ..... شریعت میں اصل یہ ہے کہ عام سمندر کسی کی ملکیت نہیں ﴿ کیونکہ ان پر قبضہ نہیں ۔ کس حنفی فقیہ سے شور سمندر کے بار ہے میں پوچھا گیا کہ آیاوہ دارالاسلام کا حصہ ہے یا دارالحرب کا ؟ توانہوں نے جواب دیا:ان دونوں میں سے کسی کانہیں ۔ اس واسطے کہ اس پرکسی کی دستر سنہیں ﴿ جس کی تائیداس ہے ہوتی ہے کہ سمندری آزادی کے اصول کو ثابت کرنے کے لئے

● .....المدخل الفقهى العام للاستاذ الزرقاء ف ٢٣٥ . ﴿ رواه مالك في المؤطأ واحمد في مسنده وابن ماجه والدار قطني في سنتها عن ابن عباس وعبادة رضى الله تعالى عنهما (الفتح الكبير وغيره) ﴿ آج كُل عَرَف مِن سمندرول كَ بالا فَي حص سماد سندر كَل عَرَف مِن سمندرول كَ بالا فَي حص سماد سندرول كَ عنها والمستدر مِن واخل نبيل عنها (الفتح الكبير وغيره) ﴿ آج كُل عَرَف مِن سمندرول كَ بالا فَي حص سمندرول كَ الدرول يا الله عنه مناوات كانداز مِن ان سمندرول كَ بالا فَي حصول مِن موجود شي صرف العكومت كزيرَ كُليل مجمى المؤلف عنه الموالم على الدرالمختار ٢٩٤٣ م الموالم و دارالحرب المؤلف .

ب.....کا مُناتی فضاء..... کا مُناتی فضا کوبھی آزاد تہ جھاجاتا ہے۔مندروں کی عمومی آزادی کے اصول پر قیاس کرتے ہوئے جس کا پہلے ذکر ہوا ہے ہر حکومت کے لئے اس سے نفع اٹھانا جائز ہے کیونکہ اس پر نہ سی حکومت کا قبضہ ہے اور نہ غلبہ لیکن سابقہ شرط کی رعایت رکھتے ہوئے اور وہ پیر کہ دوسروں کا نقصان نہ ہو۔

تیسرارکن....سربراهی واقتدار

تمہید: ا..... حکومت کے موجود ہ مفہوم میں افتد ارکا نظر ہے اور متبادل نظریات جیسے حکومت کے معیار وکسوئی السسسر برائی نسبتا ایک نیا نظریہ ہے سولہویں صدی تک اس کی شہرت نہیں ہوئی تھی۔ اس سے مرادا ختیارات کا وہ مجموعہ ہے جس میں حکومت کے اندرسیاسی افتد ارمنفر د ہواوران میں سے حکمران افتد ارکوعالی بناتی ہے شایدان اختیارات میں سے اہم اس کا اپنے ارادہ کو اپنے علاوہ دوسری جماعتوں اور افراد پر مرف اپنی جانب سے کا موں کو لازم کرنے کی طاقت وقد رہت ہے وہ اعمال اس کی جانب سے نافذ ہوں گے۔ حکومت کے لوگوں کا ان اعمال کو قبول کرنے پر موقون نہیں۔

سیاسی اقتد اراورسربراہی میں گذید کرنا صحی نہیں کونکہ خود اقتد ارمیں اور اقتد ارکے اوصاف میں فرق ہے سربراہی واقع میں ایک صفت ہے۔جس ہے حکومت میں موجود سیاسی اقتد ارموصوف ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ اقتد ارجماعت کا ایک رکن ہے رہی سربراہی تو بیا یک وصف یا خاصیت ہے جس میں حکومت کے اندر سیاسی اقتد ارمنظر دہوتا ہے جکومت کے لئے روایتی معیار وہ سربراہی ہے حکومت کو جو چیز دوسری جماعت سے ممتاز کرتی ہے وہ سربراہی سے اس کافائدہ اٹھانا ہے۔ سربراہی کے دومظہ یا دود جہیں ہیں جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ وہ اور میں سیبھی بیان کرتی یا ہوں کہ موجودہ مفہوم میں سربراہی کا نظر بیاضافی ہوگیا ہے کیونکہ حکومت کی سربراہی اندرونی طور پر عام تو می بھلائی کے تابع ہوگئی ہے۔ پچھا لیے نظریات پائے جاتے ہیں جنہوں نے مطلق سربراہی کی جگہ لے لی ہو۔ ان میں سے ایک (لا باند) کا نظریہ ہے جس کی بنیا دیہ ہے کہ حکومت کومتاز کرنے والی چیز اس کی زبردتی اورغلبہ پانے کی وہ توت ہے جے وہ دوسرے افراد پر استعال کرتی ہے بیطانت وقوت حکومت کا خاص حق ہے جے اس نے کی اور اقتد ارسے نہیں مانگا۔

ان میں سے ایک (بلنیک) کانظریہ ہے جس کا کہنا ہے کہ:حکومت کومتاز کرنے والی چیز اس کا اختیار دینے کے اختیاری ما لک ہونا ہے علاقے میں بیا کیلاا قتد ارہے جوحکومت کومنظم کرنے والے دستور کووضع کرنے کاحق رکھتا ہے۔

● ..... کیتھولگ چیچ کے لوگوں نے جن کا سرخیل پاپا ہیں درمیا نے عرصے میں سمندروں کو یورپی حکمرانوں کی ملکت میں شامل کرنے کا آغاز کیا تاکہ ان کے لئے سمندر کے کھلے رائے یا جوشہور ہوگا کے ذریعے اسلامی حکومت کا محاصرہ کرنا آسان ہو۔ (احکام القانون الدولی فی الشریعة کیا مسلطان حلا ۲۴۳ نظم الحکم والا دارة فی الشریعة والقوا نین تعلی منصور ۳۱۳) عن ہمارے موجودہ دور میں کچھ بڑی حکومتیں ایسی بیں جنہوں نے بھینکے جانے والے راکٹ کا نتاتی فضاء کی طرف جیسے ہیں جو مصنوعی سیار ہے اٹھائے ہوتے ہیں اور وہ آسانی سیاروں کے گردگھومتے ہیں اور وہ ان سے کرہ ارض کا رخ کرتے ہیں اور اس کے کرہ فضاء اور تشمی شعاعوں سے فضائی معلومات اس حکومت کی طرف جیسے ہیں جس نے انہیں چھوڑا ہوتا ہے۔ ۔ • حاشیه فی ۵۔

۔ اورون کے علامے میں تو بورون کی ہیں ہوں اور ارائے ہمیارات کی صدیدی کو ان ہوتے۔ کی تو ک فوج اور اور ان ہمائے، تو سے کے لئے ایک اور دوہر معیار وضع کرناممکن ہے جس کا خلا صدو وہا تیں ہیں :

ا ..... حکومت کاعمومی اختیار، یعن حکومت اپنی علاقائی حدود میں عام اختیارات سے مستفید مو کتی ہے۔

۲ ..... حکومت کے عمومی قانون کی عملاً فر مانبر داری ، جس سے وہ اپنے حقوق اور ذمہ داریاں حاصل کرسکتی ہے۔ اور تصرف کرنے میں جو اس کی آزادی پریابندی لگائے اس کے تابع ہوگی۔ ●

#### ۲: سربرای کااینے مشابہ سے ممتاز ہونا

۲۲.....جکومتی قانون دانوں نے سر براہی بعض نظاموں اور حکومت کی سر گرمی کے بعض مظاہر میں فرق کیا ہے جوبعض دفعہ **گذی** اور رال ال جاتے ہیں۔ 🍑

الف: سربراہی اورعملی افتد ارمیں تمیز .....سربراہی جیسے قانونی حق میں اورعملی اقتدار کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے اس لئے کہ میمکن ہے کہ حکومت یا کوئی حکومتی جماعت عملی طور پرایسے علاقے میں اقتدار کو بروئے کارلائے جو حکومت کے زیریکیں نہ ہو۔اس کی مثال دو نظام ہیں :

ا: اجرت پردینا .....اس کا تقاضایہ ہے کہ حکومت اپنے علاقے کا کوئی حصہ دوسری حکومت کو اجرت پردیا اور اجرت پر لینے والی حکومت علاقے کے انتظام کوکرائے داری کے مقام پرخود انجام دے اور اجرت پردینے والی حکومت کو (کرایہ) دینے کے لئے مخصوص اجرت کے مقابلہ میں اس جگہ کو کام میں لائے ۔ جیسے (۱۹۴۱م) اتفاقی معاہدہ کے بموجب امریکانے انگلینڈ کے نیوفونڈ لینڈ اور برمودا کے بچھ علاقے (۹۰) سال کی مدت کے لئے اجرت وکرائے پرلئے۔

۲: انتظام .....اس کا مقتصیٰ بیب که حکومت اپنی علاقے کے کسی جھے کے انتظام سے دوسری حکومت کی خاطر دستبر دار ہوجائے۔
 اور انتظام کرنے والی حکومت کی بائب بن کر اور اس حکومت کی مصلحت کی خاطر علاقے کا انتظام سنجال لے۔ جیسے اقوام متحدہ کی سرپرتی کے تحت حکومتی حکم کا نظام۔

ب: سربراہی اورملکیت کے درمیان فرق ..... ملکی قانون میں سربراہی کا قانونی ظاہری معنی (بدلول) ہے جس کی بنیاداس پر ہے کہ حکومت کواس کے علاقوں میں اعلیٰ اقتدار کی حیثیت حاصل ہے اوراس علاقے کی حیثیت وہ دائر ہے جس میں حکومت اپناافتد اراستعمال کرتی ہے۔کسی فرد کی خاص ملکیت کے ساتھ حکومتی اقتدارات واختیارات کو تشبید دینا ممکن نہیں ہر حکومت کا اندرونی قانون افراد کی ملکیت یا عموم ملکیت کو منظم کرنے کے ساتھ خاص ہوتا ہے جس میں متعین نظریات اور مبادی کومؤ نثر بنایا جاتا ہے۔حکومت کی اپنے علاقوں میں یا دوسری حکومت کے علاقوں میں بعض اموال کی ملکیت، علاقائی سربراہی سے مختلف چیز ہے۔

استمہید کے بعد میں مین امور ذکر کروں گا۔

### اول :اسلامی حکومت میں سر براہی کا نظریہ

۲ ۲ .....اسلامی حکومت اندرونی اور بیرونی دائرول میں سربراہی کی خاصیت ہے اس وقت ہے مستفید ہورہی ہے جب سے مدیند منورہ

<sup>• .....</sup>حافظ غانم ص ١٣٨ ـ ١٣٧ ، ثروت بدوي ص ٢٠، حامد سلطان ص ٥٠ ا ، فواد شباط ٢٢، سابقه حواله جات. • حافظ غانم سابقه حواله جات ص ١٣٢ الشريعة والقانون الدولي على منصور ص ١٢٣ ـ

میں نبوی حکومت کا آغاز ہوااوراس کے بعد مستقل ادوار میں فائدہ اٹھاتی رہی ہے۔ حمال تک اندرو نی دائر ویسے تو حکومیت کوتما مرافر ادار دار لااسلام میں قائم مقام

جہاں تک اندروئی دائرہ ہے: تو حکومت کوتمام افر اداور دار الاسلام میں قائم مقام جماعتوں پر بالا دس حاصل ہے۔رعیت کوشر عی صدود کے ضمن میں فرمانبرداری لازم ہے نبی صلی اللہ علیہ کاارشادگرا می ہے۔(اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں مخلوق کی فرمانبرداری نہیں، فرمانبرداری ہے تو ضمن میں فرمانبرداری کا قول ہے، جہاں وہ ان عام امور کا ذکر کرتے ہیں جو بادشاہ پرلازم ہیں: امام جب امت کے ان حقوق کوقائم کرے جو ہم نے ذکر کئے تو اس نے اللہ تعالیٰ کا وہ حق ادا کردیا جوان کے لئے اور ان پرلازم ہوتے ہیں۔ بادشاہ کے عوام پر دوحق واجب

ہوتے ہیں( فرمانبرداری اور مدد )جب تک اس کی حالت تبدیل نہ ہو۔جس سے اس کی حالت تبدیل ہوتی ہےاوروہ امامت وبادشاہت سے من جہ سیند سے جدید میں

خارج ہوجا تاہےدوچیزیں ہیں۔

اول اس کے عادل (وہ انسانی ملکہ جو تقوی اور مروت پر ابھارے) ہونے پر اعتراض \_

دوم اس کے بدن کانقص ہے۔رہااس کےعادل ہونے پراعتراض تو وہتق ہے جس کی دوسمیں ہیں۔ ایک: جس میں وہ شہوت کے تابع ہو دوم جس کاتعلق شبہ سے ہو۔ پھران میں سےاول اعضاء کے افعال سے متعلق ہے: جن میں ممنوع کا موں کا ارتکاب کرنا شہوت کو تکم بنانے اور خواہش کی فرمانبر داری کرنے کے لئے منکرات کا اقدام کرنا شامل ہے تو یہ ایسافسق ہے جوامامت

کے انعقاد اور اس کے دوام کورو کتا ہے ..... اگخ 🗨

جہاد پرامارت کی تقلید کے موضوع کے معلق ماور دی فر ماتے ہیں: اور جوامور انہیں لازم ہوتے ہیں۔ یعنی شکر کواپنے امیر کے قق میں۔ تووہ بارامور ہیں۔

پ اول.....اس کی فرمانبرداری کاالتز ام اوراس کےاقتدار میں داخل ہونا ، کیونکہ اس کااقتد اران پر ثابت ہوگیااور والی ہونے کی وجہ سےاس کی فرمانبر داری واجب تھہری۔

ب کے '' کا '' کا ہوری میں اوراس کے روکنے اور ڈانٹنے کے واقفیت حاصل کرنے میں جلدی کریں۔ کیونکہ بید دونوں چیزوں فرمانبر داری کے لواز مات میں شامل ہے۔ '' کے اور نات میں شامل ہے۔ '' ''

ورون ہیں ہوں ہے۔ چہارم ..... جب وہ تیمتیں تقسیم کرنے واس سے نہ جھگڑیں (بلکہ )اس سے راضی رہیں ہے ۔ سرمة

ر ہا حکومتی یا خارجی میدان میں سربراہی کا مظہرتو وہ اس سے واضح ہے جوقر آن مجید نے حکومت اسلام کے کامل استقلال اور غلبے کو بڑھانے کےاصول سے ثابت کیا ہے بغیراس کے کہوہ کمی کی وجہ سے بااس پرتسلط کےارادے سے کسی بھی دوسرےافتد ارکی چاپلوس کرے۔ اللّٰدِ تعالیٰ کاارشاد ہے'' اللّٰدِ تعالیٰ نے کافروں کے لئے مسلمانوں پرکوئی تبہیل ہرگڑنہیں رکھی''۔انساء ۱۴۱⁄

اورارشادعالی سے:اورعزت وشوکت تواللہ ہی کے لئے اس کے رسول اور ایمان والوں کی لئے ہی ہے۔المنافقون ٦٨/١٣

حبیبا کہ پہلے ذکر ہوا ہے عزت وشوکت کا تقاضا ہے کہ استقلال ہواور اس کے لواز مات میں سے فقہاء نے امام وحاکم پرلازم کیا ہے کہ ( بھرپورتیاری اور ہٹادینے والی قوت کے ذریعے صدود ڈنغور کی حفاظت کرے تا کہ دشمن کسی مقام کی بے حرمتی کرنے یاکسی مسلمان یاذمی کا خون بہانے کا حربہ استعال نہ کریں۔ ●

<sup>● .....</sup>رواه مسلم من حديث على (شرح مسلم للنووى:٢٢٢/١٢عـ) اللاحكام السلطانية: ص ١٥، الما حكام السلطانية لابى يعلى: ص ١١. الماطانية لابى يعلى: ص ١١. يعلى: ص ١١.

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد شتم ..... اسلام مين نظام حكومت

ثانی ..... حاکم ہونے کا نصاب یا ثابت ہونے میں اس کی ادنیٰ حد، اور دار الاسلام کامفہوم ثابت ہونے

کے لئے اس میں اوراحکام کو ملی تشکیل دینے کی ادنی حدمیں فرق

۲۵ ....سابقه مطلب کے لحاظ سے اسلامی حکومت کے لئے جوسر براہی ثابت ہے وہ چند قیودات یا حدود شرع یا موجودہ تعبیر (قانون کی بالادسی کا اصول) سے مقید ہو کئی ہے۔ کیونکہ اسلامی حکومت کی اہم ذمہ داری (دین کے مقررہ اصولوں اور جن باتوں پر امت کے سلف کا اجماع پر کاربندرہ کردین کی حفاظت کرتا ہے۔) •

وہ قریبی صد جوشر عاً، شریعت کی بالادیت یا حاکمیت اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے کے ہونے کو ثابت کرنے کے لئے مطلوب ہے مندر جہ ذیل میں کامل طور پر آجاتی ہے۔

اعقیدهٔ تو حید کا افر ار ....اسلام کا پہلامظہر وہ اس کا پنے عقیدہ کے مشہور اصولوں کو واضح کرنا ہے: اور وہ اللہ تعالیٰ ؛ اس کے فرشتوں،
اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، یوم آخرت پر اور اچھی بری موافق و ناموافق تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہونے پر ایمان لا نا ہے۔

۲۔ دین کے ضروری احکام جن کاعلم ہے ان کی پابندی کرنا یا وہ احکام جوقطعی الثبوت قطعی الدلالة ولیل سے ثابت ہوں۔ جیسے پانچوں نماز دوں، روزوں زکو قاور حج کافرض واجب ہونا اور صدود کے جرائم کا حرام ہونا۔

جوزنا تہمت، چوری، شراب نوشی محاربہ (راہزنی) ہیں۔ان کے لئے مقرر سزا کا واجب کرنا، ظلماً عمد أقتل کرنے کی سز ا،سود کی حرمت، جوئے محرم عورتوں سے شادی کی حرمت، قسموں کے لئے یا کسی نظام یا دینی فرائض میں سے سی کی جرمتی کرنے کی وجہ سے مقررہ کفاروں کا وجوب۔ 🗨 سے کسی کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے مقررہ کفاروں کا وجوب۔ 🗨

سوجن شرعی احکام کی قران مجید یاست یا جماع میں صراحت ہے آئییں نافذ کرنا، جیسے میراث، خاندان، رضامندی اور اختیار وغیر وہا ہمی معاملات کے اصولوں کا نظام ۔ ثبوت پیش کرنے ، فیصلہ کرنے کے طریقے ، سلامتی اور جنگ کے نظام وغیر ہ جن کا تعلق اوامر کی پابندی اور نواہی سے اجتناب کے ساتھ ہے۔

#### سم....اس کے سیاسی ،شہری اور اقتصادی اصولوں کا احتر ام

جیسے شور کل، عدل، امر بالمعروف ونہی عن المنکر ،عہد و پیان اور پابند یوں کو پورا کرنے کا اصول ،حقوق کی حفاظت، امن کو ثابت کرنے ،
اذیت ونقصان کوختم کرنے ،ظلم سے رو کئے ، دشمنوں سے جہاد کرنے ، فساد تک پہنچنے کے ذرائع کی روک تھام کرنے ، جان ، مال اورعز توں کی حفاظت ، انفراد کی ذمہ داری کا اقر ار ، زیادتی یا نقصان پہنچانے کی وجہ سے ضامن ہونے ، ذخیرہ اندوزی ملاوٹ ، دھوکہ دہی ، ناپ تول میں کی کرنے ، انفراد کی ذمہ داری کا اقر ار ، زیادتی یا نقصان پہنچانے کی وجہ سے ضامن ہونے ، ذخیرہ اندوزی ملاوٹ ، دھوکہ دہی ، ناپ تول میں کی کرنے پرشر گی کرنے ، ساکھ اس ملکت کے احتر ام کو پا مال نہ کرنا ، ساتھ اس کی رعایت کرنا کہ وہ اجتماعی ملازمت والی ہے مال کو جمع اور خرچ کرنے پرشر گی پابندیاں لگانے کا اصول ۔۔

۔۔۔۔۔الماور دی: ص ۱۳، ابو یعلی: ص ۱۱. الماور دی: ص ۱۳، ابویعلی: ص ۱۱. تقدیر،اس میں کی طرح شرنہیں کوئکہ بیاللہ
تعالیٰ کاعلم،قدرت کتابت اوراس کی مثیت ہے جو صرف خیراور ہرطرح کا کمال ہے، بیٹر کی بھی طریقے ہے رب تعالیٰ کی طرف نہیں نداس کی ذات میں نہ
اس کے اساء میں نداس کی صفات میں اور نداس کے افعال میں، شر تو جزئی اضافی کی صورت میں فیصلہ کی ہوئی اور مقدر کی ہوئی چیز میں داخل ہوتا ہے، ایک محل
کی نسبت ہے وہ شرہے اور دوسر مے کل کی نسبت سے خیر ہے اور کبھی کی وجہ ہے اس کی لی نسبت کرتے جو اس کے ساتھ قائم ہے خیر ہوتا ہے جیسا کہ ایک وجہ
سے دہ اس کے لئے شرہے۔ بلکہ اکثر یہی ہوتا ہے اور یہی زندگی میں کیسانیت کے مفہوم کوثابت کرتا ہے۔ اصول فقہ کی کتابوں میں : باب الاجتہا دد کیھئے۔

خلاصه ..... یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی قریبی حدیہ ہے کہ قطعی احکام اور جن پراجماع اور حدود اللہ قائم کرنیکی عملی تشکیل ہو۔ رہے باقی فروی احکام جو ثابت نہیں۔ تو وہ اس حاکمیت کو تمکن کرنے والے ہیں۔ البتہ اس حاکمیت کی قریبی کو عملی تشکیل دینے میں خلل اندازی ہمارے لئے تکفیر کا حکم لگانا اور برأت کا اعلان کرنا آسان محارے لئے تکفیر کا حکم لگانا اور برأت کا اعلان کرنا آسان کا منہیں۔ اس میں احتیاط کی ضرورت ہے جبیا کہ فقہاء کرام نے مقرر کیا ہے۔

اس واسطے کہ تغیریا تو ترک کی وجہ ہے ہوگی صلاحیت نہ ہونے کا اعتقادیا تھلم کھلاصراحثا کفر کا اعلان کرنے کی وجہ ہے۔

۲۲ .....اور میلوظ رہے کہ قانون حاکمیت کی یقریبی حداس قریبی حدیث مختلف ہے جودار الاسلام کامفہوم ٹابت کرنے کے لئے مطلوب ہے۔اس لئے کہ دار الاسلام کا مدلول ٹابت کرنے کے لئے کہ وہ دار الحرب سے متاز ہوجائے دین شعائریا اکثر کااس میں قائم کرنا کافی ہے یا ان کی ادائیگی کی قدرت ہوجیسے نماز جمعہ، جماعت عیدین کوقائم کرنا اور اذان بلند کرنا۔ ●

رہی اللہ تعالیٰ کے قانون کی بالا دتی یا حاکمیت تو اس کامعنی ہےاللہ تعالیٰ کی شریعت کو ملی شکل دینا، اس کے اوامر کو بجالا نا اور اس کے نواہی سے اجتناب کرنا، قر آن کریم اور سنت نبوی میں واضح احکام کی پابندی کرنا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

''کسی مومن مرداورکسی مومن عورت کے لئے اس بات کی گنجائش نہیں کہ جب اللّٰداوراس کارسول کسی بات کا فیصلہ کردیے و انہیں ان کے معاملہ میں اختیار ہوگا۔''الاحزاب۳۶/۳۳

اےا یمان والو!اللّٰد تعالیٰ اوررسول اوراپنے اہل حکومت لوگوں کی فر ما نبر داری کرو۔النیا∽، ۵۹/ کیونکہ اس سے وہ مقصود حاصل ہوجا تا ہے جوآ سانی شریعتوں کونا زل کرنے اور بشریت کے لیے بھر پورصالح نظام سے ہے۔ ◘

## سوم ..... کیااسلامی علاقوں کے تمام حصوں پر تنہاا قتد ارشرط ہے؟

۳۷ .....اشعری علاء معتزله اورخوارج کے نزدیک عام مقرر اصول یہ ہے کہ دار الاسلام میں مشرق ومغرب میں ایک اقتدار اور بادشاہت ہو۔ 
ﷺ کیونکہ اسلام وحدت کا دین ہے نیز مسلمان ایک امت ہیں ان کا رہنما باہمی تعاون اور ایک دوسرے کی ضانت ہے اور ان کا دیثمن تفرقہ ، باہمی تنازعہ اور افتراق ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :تمہاری یہ امت ایک ہے۔ الانبیاء ۹۲/۲۱

ایمان والے تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔الجرات ۱۰/۳۹

اوراللّٰدی رسی (دین) کوسبل کرمضبوطی سے تھا ہے رکھواور تفرقہ بازی میں نہ پڑو۔ آل عران ۱۰۳/۳

اوران لوگوں کی طرح نہ ہونا جوفرقوں میں بٹ گئے اور اپنے پاس واضح نشانیاں آ چکنے کے بعد اختلاف میں پڑ گئے یہی لوگ ہیں جن کے

الحسبة لا بن تيميه: ص ٥٥،٢٩، السياسة الشرعية لا بن تيمية ص ٧٣، ١٣٣، ١٥٥. المجلى لابن حزم ٩/٠٣٠، ١٥٥ على المحلى لابن حزم ٩/٠٩٠، السياسة الله تعالى عنهما (شرح مسلم ١٨/١٥). المحث دار الاسلام و دار الحرب للمؤلف: ف/٣٨. البحر الزخار: ٣٨٧/٥، اصول الدين للبغدادي، ص ٢٧٣.

الفقد الاسلامى وادلته ..... جلد شتم \_\_\_\_\_ اسلام مين نظام حكومت لفقد الاسلامى وادلته ..... اسلام مين نظام حكومت ليخ عذاب عظيم ہے۔ آل عمران ١٠٥/٣

اوررسول الله صلى الله عليه وسلم في وحدت كاس اصول برز وردية بوع فر مايا ب

مسلم خف مسلمان کابھائی ہے، نہ اس برظلم کرتا ہے نہ اسے بے یار ویددگارچھوڑتا ہے، اور نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے۔ • مون، مون کے لئے ایک عمارت کی سی حیث ہے۔ نہ اس برطلم کرتا ہے نہ اور رحم کے مضاولی کا ذریعہ ہوتی ہے • مسلمانوں کی آبس میں محبت ومہر بانی اور رحم دلی کی مثال جسم کی تی ہے جب اس کا ایک عضوالمنا کہ ہوتا ہے تو باقی بدن اس کے لئے بیداری اور بخار کی اذیت برداشت کرتا ہے۔ ●

"الل ایمان کے لئے مون کا وہی درجہ ہے جو جسم میں سرکا ہے وہ اہل ایمان کے لئے ایسے ہی درمندرر ہتا ہے جیسے جسم اس درد کی وجہ سے کرب و تکلیف میں رہتا ہے جوسر میں ہو۔ "●

سقیفہ کے دن صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ نتخب کرنے کے لئے جمع ہوئے۔ کہ ایک وقت میں دوحا کم نہیں ہوسکتے ،جس کی دلیل وہ جواب ہے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوں نے کہاتھا: دلیل وہ جواب ہے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حباب بن منذ رانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا جب انہوں نے کہاتھا: (ایک امیر ہمارا ہوگا اور ایک امیر اہل قریش تمہار اہوگا) آپ نے فرمایا: (تو پھر ایک نیام میں دوتلو ارنہیں ساسکتیں)۔

اورفقہاءنے بیقاعدہ مقرر کیا ہے کہ ایک شہر میں دوحاکم (امام) جائز نہیں۔اگر چہ مقصود میں دوسری امام کی جگہ گورزوں کے قیام کی جہتیں مختلف ہوں۔اوران صحابہ کے فعل ہوگئل کی وجہ ہے بھی جنہوں نے رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کے اوامر پڑمل کیا'' آپ علیہ السلام نے فرمایا: جب دوخلیفوں کے لئے بیعت ہوجائے توان میں سے دوسرے وقتل کرؤ'۔ 🇨

میرے بعد (نیا) نبی تو کوئی نہیں ہوگا (ہاں البتہ) خلفاء بکثرت ہوں گے ، صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی: تو آپ کا کیاتھم ہے؟ آپ نے فرمایا: کہلی کی بیعت کو پورا کرنا، پھر انہیں ان کاحق دینا اور اللہ تعالیٰ سے وہ حق مانگنا جو تہمارا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے ماتحوں کے بارے میں پوجھے گا۔ ● ماور دی اور ان کے اتباع میں ابویعلیٰ کا قول ہے: (جب دوشہروں میں دوحا کموں کے لئے بیعت ہوجائے تو ان دونوں کی امامت نہیں ہوگ ۔ کیونکہ بیر جائز نہیں کہ ایک وقت میں امت کے دوامام اور حاکم ہوں ۔ اور اگر پچھالگ راہ اختیار کریں تو فقہاء نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ ۔ ● ابن جزم فرماتے میں: پوری دنیا میں صرف ایک خلیفہ کا ہونا جائز ہے۔ پہلے کی حکومت سے بیعت ہوگی اور بیاضا فہ بھی کیا ہے:

یعنی فقہاء کااس پراتفاق ہے کہ بینا جائز ہے کہ پوری دنیا میں بیک وقت مسلمانوں کے دوخلیفے ہوں نہاں صورت میں کہ دونوں منفق ہوں۔ اور نہایں صورت میں کہ دونوں میں اختلاف ہو۔اور نہ دوجگہوں میں اور نہ ایک جگہ میں۔ ●

۲۸ ...... کچھلوگوں نے علاقوں کی دوری کے وقت کی اماموں کا ہونا جائز قرار دیا ہے۔ان سے مقصود کمال الغرض ہے اور وہ بیلوگ ہیں: (امام الحرمین،مواقف کے مستف، ابومنصور بغدادی، کرامیة ، ابوالصباح السمر قندی اوران کے ساتھی، امامیہ، زیدیہ، جاحظ،عباد الصیمر ی، ناصر،امام کی بن حمز ة بن علی الحسین،ان کے قول کی تائید آل بیت ہے۔) € ان لوگوں کی عبارت مندر جدذیل ہیں۔

الشعرى البحامع الصغير). الأربعين النووية). الرواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى عن ابى موسى الاشعرى (الفتح الكبير والجامع الصغير). الرواه مسلم واحمد فى مسنده عن النعمان بن بشير (سابقة والحامع الصغير). الرواه احمد ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ٨٤/٨) البخر الزخار سابقه مقام، مقالمات الما سلاميين واختلاف المصلين الماستويح السعرى ١٣٣/٢ ف/٨١، الفصل كوره بهاييس بهين المامت وكي والمحلى والمروه بهاييس بهين اس كالمامت وكي الموسوعة الفقية على المامت وكي الموسوعة وبالمحرك ووبهاييس بهين اس كالمامة ووجت كوباطل كروه واورات ايسا محموله مركيا و واه مسلم عن ابى سعيد الخدرى (شرح مسلم للنووى ٢ ١/٢٣٢) الووه مسلم عن حديث ابى هويرة (شرح مسلم عن حديث ابى هويرة (شرح مسلم عن حديث ابى هويرة (شرح مسلم عن حديث ابى على عرفجه بن شريح (شرح مسلم : ٢ ١/١٣١، جامع اللاصول: ٣٣٣/٣) السلطانية للماور دى ص ٤ وليا بى يعلى ص ٩ و المحلى ٩/٩٣٧ في المحلى ١/٣٣١ المامور دى ص ٤ وليا بى يعلى على على على على المامور المامور

الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد شتم ..... ١٠٠٢ ..... ٢٠٢ .... ٢٠٢ ....

امام الحرمین کا قول ہے: جہاں تک میر بزدیک ہے تو کسی ایک جگہ میں جہاں کے خطے اور جگہیں آپس میں تنگ ہوں وہاں دو تحضوں کے لئے امامت وخلافت کی بیعت ناجائز ہے۔ اور اس پر اجماع بھی ہو چکا ہے البتہ جب دونوں اماموں کے درمیان مسافت کا بعد اور سفر کی دوری ہوتو اس کے بارے میں احتمال کی تنجائش ہے اور یہ بات قطعی دلائل سے ثابت احکام سے خارج ہے۔

صاحب المواقف كاقول ہے: (ایسے علاقے میں جہاں کے علاقے آپس میں شک اور گنجان ہوں وہاں دواماموں کی بیعت کا عہد ناجائز ہے، رہے کشادہ علقے جہاں ایک اس کی تدبیر نہ من سکے تو اجتہاد کا مقام ہے )۔ ●

۔ بغدادی کا قول ہے: (بینا جائز ہے کہ ایک ہی وقت میں دوامام ہوں اور دونوں واجب الاطاعت ہوں۔البتہ جب دونوں شہروں میں ایسا سمندر ہو جو دونوں شہروں میں سے ایک کے باشندوں کی دوسر ہے شہر کے لوگوں تک مد دونصرت میں حائل اور مانع ہوتو اس وقت دونوں شہروں میں سے ہرایک کے باسیوں کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنے علاقے کے ایک شخص کے لئے امامت وخلافت کاعقد قائم کرلیں۔

شہرستانی کرامیہ کے بارے میں ذکر کرنے ہیں : (انہوں نے دوعلاقوں میں دواماموں کی بیعت کوجائز کہاہے اُن کی غرض شام میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کا اثبات ہے جس پرصحا بہ کرام کی ایک جماعت کا اتفاق ہے۔اور مدینہ کوفیہ بصرہ ایک جماعت کے اتفاق سے امیرالمونین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثبات ہے )۔

ابن حزم نے اپنی کتاب (انفصل فی الملل وانحل) میں اور بغدادی نے یہ بات واضح کی ہے کہ (محمد ابن کرام بھتانی اور ابوالصباح سمر قندی اوران کے ساتھیوں نے ایک وقت میں دواور دو سے زیادہ اماموں (حاکموں) کے ہونے کی اجازت دی ہے۔

ان لوگوں نے انصار کے قول کودلیل بنایایان میں سے ان حضرات کی بات کوبطور دلیل پیش کرتے ہیں جنہوں نے سقیفہ کے دن کہا: ایک امیر ہمارا اور ایک امیر آپلوگوں کا بنیز انہوں نے حضرت علی اور حضرت حسین کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ برتاؤ سے دلیل کی ہے۔ ابھر الزخار کے مصنف مرتضی نے باقی لوگوں کی رائے تقل کی ہے جود ور دور علاقوں میں گی اماموں کی بیعت کے قائل ہیں۔ پھر وہ فد بہب زید یہ کے متعلق فرماتے ہیں: کامل مصلحت کی بنا پر علاقوں کی دوری کے ساتھ جواز زیادہ سے جہد گوا اشعری مقالات الاسلامیین میں فرماتے ہیں: ( پھھلوگوں نے کہا: ایک وقت میں دواماموں کا ہونا جائز ہے ایک خاموش ہوگا اور دوسر اباطن جب باطن مرجائے تو خاموش اس کا نائب ہوگا ، یہ رافعت کا قول ہے اور بعض نے ایک وقت میں تین انم کی کا ہونا جائز قرار دیا ہے ان میں سے ایک صامت (خاموش) جب کہ اکثر بیت نے اس قول کا انکار کیا ہے۔ (اسلامی حکومت کے زوال) کی بحث میں اصلی اقتد ارسے جدا اجزاء کے احکام بیان ہوں تا کہ ان کا ریخت میں اصلی اقتد ارسے جدا اجزاء کے احکام بیان ہوں تا کہ ان کا ریخت میں اصلی اعتدار سے جدا اجزاء کے احکام بیان ہوں تا کہ ان کا ریخت میں اصلی اقتد ار سے جدا اجزاء کے احکام بیان ہوں تا کہ ان کہ ان کہ ریفتہ اور انجام کار معلوم ہوجائے آیا وہ اسلامی حکومت ہے بانہیں؟)

# المطلب الثاني .....اسلامي حكومت كي ساخت

اس میں ایک تمہیداور تین قسمیں ہیں۔

تمهيد: صرف اركان كى كيسانيت كي ذريع حكومت كارتقاء كااصول:

۲۹ .....موجوده حکومت ان مادی عناصر کے مکمل ہونے سے بنتی ہے جواسے بنانے والے ہوتے ہیں اوروہ (عوام ،علاقہ اور سیاسی حاکمانہ

●.....الارشار لامام الحرمين ص ٣٢٥، ط الـخالجي، المواقف وشرحها للايجي والجرجاني ٣٥٣/٨، اصول الدين للبغدادي ص ٢٧٣ الفصل في الملل والنحل ٨٨/٣، الـمـلل والنحل للشهرستاني ١١٣/١، البحرالزخار ٣٨٦/٥. كتـاب الشافعي للاستاذ الشيخ محمد ابوزهرة: ص٩٩ الفقد الاسلامی وادلته .....جلد معاشره اعتراف کرتا ہو۔ تو حکومت سیاسی جماعت کی جدید صورت ہوئی۔ رہی دوسری سیاسی جماعت کی جدید صورت ہوئی۔ رہی دوسری سیاسی جماعت کی جدید صورت ہوئی۔ رہی دوسری سیاسی جماعت سیاسی جماعت کی جدید صورت ہوئی۔ رہی دوسری سیاسی جماعت سیاسی جماعت کی جدید صورت ہوئی۔ رہی دوسری سیاسی جماعت سیاسی جماعت کی جدید صورت ہوئی۔ رہی دوسری سیاسی جماعت کی حدید صورت ہوئی۔

بنیادی اسباب کی شان ہے جوفی الحال حکومت کی ہے۔ جوفطرت وحقیقت میں اس سے مختلف مہیں ہوتی۔

ان میں جوفرق ہیں تو وہ صرف کیفیت کے فرق ہیں جن کا اصل وجو ہرت تعلق نہیں۔اسی بنا پر حکومت دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح مخصوص شہر میں بسنے اور سیاسی انتظام کے زیر نگیں رہنے والنے والے لوگوں کے ایک بہت بڑے مجموعہ کی بنیاد پر قائم ہوجاتی ہے۔ 4 لہذوا جب بی عناصریا ارکان پائے جائیں گے تو حکومت کی ساخت پڑجائے گی۔

قدیم تاریخ نے ایس حکومتوں کا تعارف کرایا ہے جولفظ کامفہوم ہیں جیسے قدیم مصری حکومت، فارس حکومت، رومی حکومت۔اس طرز کی حکومت اسلامیة جزیرہ عرب میں قائم ہوئی۔ جب کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ (۲۲۲م) 🇨

ہجرت کے بعد طلوع ہوئی۔اس میں رسول اللہ علیہ وسلم نے خود اسلام کے پیام کی روثنی میں حاکم کے کام سرانجام دیے پھرسلسلہ وارائی حکومت کے فیصلے پر خلفاء راشدین پھراموی اورعباسیوں کی حکومت چلتی رہی .....الخ یعنی اسلام کے آغاز میں اسلامی حکومت بیعت اورعہد کی بنیاد پر تدریجی طریقے سے چھیتی رہی اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی دینی تعلیمات نے ایک متعین اجتماعی فظام کو وجود دیا۔ اورائی اجتماعی نظام مومت کو وجود دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت کی بنیا ددوسری حکومتوں کی طرح عوما انہی عناصر کے جمع ہونے سے پڑی ہے جو اسے بنانے والے ہوتے ہیں جن میں علاقہ ، باشند سے اور سیاسی انظام شامل ہے۔علاقہ دار الاسلام ہوا، باشند مسلمان اور ذمی ہوئے اور سیاسی انتظام: اسلامی عالی غلبہ ہوا (یا خلافت یا امامت ہوئی) یعنی اسلامی حکومت کا ایک خاص فیصلے کا انتظام ہے۔

# پہافتم: اسلامی حکومت کی ساخت کے طریقے

•۳.....اسلامی حکومت کی ساخت دوسری حکومتوں کی طرح سابقہ مادی عناصر کے کممل طور پر پائے جانے کی وجہ سے دو میں سے ایک صورت میں پوری ہوتی ہے۔ ہ

الف: پوری طرح نیا ارتقاء ..... بھی حکومت کی بنیاد جدید عناصر پر قائم ہوتی ہے جس کی ایک صورت تو یہ ہے وہ زبردتی مالک بن جائے یا سلح کرلے یا لوگوں کی بڑی تعداد ہجرت کر کے غیر آباد علاقے یا آباد تو ہولیکن دوسرے قبائل یا کمزورعوام ہے آباد ہواور آہیں مستقل سیات نظیم بنانے کی پوری رغبت ہو بیلوگ وہاں قیام کرلیں۔ بیتاریخی منظر ہے اکثر قدیم حکومتوں کے ارتقاء کواس کی طرف لوٹا ناممکن ہے ، ان میں مدینہ منورہ اور اس کے گردونواح کی پہلی اسلامی حکومت ہے پھراس کا پھیلا وُفتح کے ذریعے عربی جزیرہ کے اطراف اور مفتوحہ اسلامی شہروں تک بہنچ گیا۔ مسلمانوں نے مدینہ جرت کی تھی پھرانہوں نے جزیرہ عرب وغیرہ کے علاقوں کوفتح کیاوہ بذات خودا کی حکومت اور خاص سیاحی نظام تھے جس کا بھروساجد ید بنیادوں برقائم رہ کردین کی حفاظت اور دنیا کی سیاست کرنا تھا۔ ©

ووسرى قسم .....اعتراف،اس كى اقسام اور حكومتى ميدان ميس اس كے نتائج ـ

اعتراف اوراس کی وجوہات جواز کےاصول کی ماہیت:

اسی معجودہ ساجی حکومتی نظام ایک جدیدانتظام ہے اسلام کے ظہور کے وقت اور اس کی مسلسل حکومتوں کے ادوار میں اس طرز پر مندھا جیسا آج کل ہے۔

ای بناپر حکومتی ادکام کی تفصیل کے لئے عومی حکومتی قانون کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ البتہ اسلی بنیادیں اور مروح حکومت اخلاق اسلام کی روشنی میں مقرر کئے گئے ہیں۔ موجود ہوکومت کان مادی عناصر جوا ہے بنانے والے کے مکمل ہونے کے بعد حکومت کا ارتفاء کے لئے شرط نہیں۔ وہ اس کے وجود کا حکومتی اعتراف میں ہے جو حکومت کا اعتراف کرنا ان نرمنی مکمل ہونے کے بعد حکومت کا ارتفاء کے لئے شرط نہیں۔ وہ اس کے وجود کا حکومتی اعتراف میں اسیم حکومت کا اعلان کرتا ہے جو رسمی ہوتے ہیں۔ اور چونکہ اسلام حقیقت میں اسیم حقیقت میں اسیم حقیقت کے بارے میں گئی ہوتی ہے جس کی بنیاد دو میں سے ایک امر پر ہوتی ہے: یا تو اسلام میں داخل ہونا۔ یا معاہدہ اور امان اس لئے کہ دوسری غیر مسلم (وارالحرب) حکومت کے وجود کا اعتراف اسلی بات ہے جس ساللم کے دور اور ان (دارالاسلام اور دارالحرب) کی تقسیم کا تصور پیش کرتا ہے سلے جانے کوئی مانع نہیں۔ اس واسطے کہ دارالحرب ان تمام غیر مسلم حکومتوں کو شامل ہے جو اصل میں مسلمانوں سے صلح کرنے والی نہیں اور نہ کوئی عبد و بیان کرنے والی ہیں۔ پھر جب اسلامی کا دوبری حکومتوں کے دارالحرب ان معاہدہ مکمل ہوجائے یا یہ تمام حکومتیں ایک بی معاہدے کی بابندی کریں جس میں حکومتیں امن وسلام کی صراحت ہواور دوبری حکومتوں کے دارالحرب کی بابندی کریں جس میں حکومتوں اسلامی کا دوبری حکومتوں کے بارے میں خمام کے اتر ان می صراحت ہواور دوبری حکومتوں کے معاملات میں دخل اندازی ممنوع ہو تو یہ بات اللہ تعالی کے اس ارشاد کے موافق ہے نے ایک کمومتوں تو آپ بھی اس کے لئے تیار ہوجائیں اور بھروسا کو تیاں ارشاد کے موافق ہے: "اگر وہ لوگ صلح کے لئے مائل ہوں تو آپ بھی اس کے لئے تیار ہوجائیں اور بھروسا کی ان دوبری حکومتوں کے باتے دالا ہے۔ "الانوں کہ ان اللہ کا دوبری حکومتوں کے باتے دالا ہے۔ "الانوں کہ ان دوبری حکومتوں کے بات کا معابدہ میں دی ہوتا کے دوبر کو سلے کہ موبر کی توبر کو سلے کیا معابدہ کی بیات کی دوبر کو حکومتوں کے بات کیاں کے لئے تیار ہوجائیں اور بھروں کو تھوں کے دوبر کو سلے کہ موبر کی بیات کیاں دوبر کو حکومتوں کے بات کیاں دوبر کی حکومتوں کے باتے دالے کہ موبر کیل ہوں تو آپ بھی اس کے لئے تیار ہوبر کیاں کو دوبر کیاں کیاں کیاں کیاں کے لئے تیار ہوبر کیاں کیاں کو دوبر کیاں کو دوبر کیاں کو دوبر کیاں کیا کیا کو دوبر کیاں کیاں کیاں کیاں کو دوبر کیاں کیاں کیاں کو دوبر ک

اسی طرح ان فقہاء کی رائے کے موافق ہے جواس کے قائل ہیں کہ سلمانوں کے غیروں سے تعلق میں اصل صلح ہے۔ 10 ہی کو بنیا دبنا تے ہوئے مسلمان حکومت کے جائز ہے کہ وہ غیر مسلم حکومت کا اعلانیہ یاضی حقوق پر مشتمل یا واقعتاً حسب حال اعتراف کرے۔

اوراسلام کی دعوت کا حکمت اورموعظت حسنہ کے انداز میں عالمی رجمان والی ہونا، نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی حکومت کا آباد علاقے میں پھیلنے کے ساتھ اسلامی حکومت کے اقتدار کا پھیلاؤ امکان کی حالتوں، واقع کی ضرورت اور سلح کی مصلحت سے ناواقف بننا مراز نہیں لیاجاتا، جواسلام کی حکومت کو اس عالم کی ان حکومت کو اس عالم کی ان حکومت کو اس عالم کی ان حکومت کو اس کے بیام کی وحی کے ساتھ چلے آپ کی جھگڑے مٹانے کے اعتراف کے معاملہ پر تبادلہ ہوتا ہے یہ وجو ہات جواز اعتراف اس کا یقین دلاتی ہے کہ آج کل حکومت قانون دانوں

 <sup>.....</sup> جہاداورحرب،سابقہ حوالہ جات میں ۔

## اعتراف كى قتمين:

۳۲.....موجوده حکومتی قانون دانوں کی مقرر کردہ قسموں کے مطابق اعتراف کی تین قسمیں ہیں۔کامل اعتراف، ناقص اعتراف، حالت جنگ کااعتراف۔ €

اول: کامل اعتراف ..... جیسا کہ پہلے گزر چکاہے کہ نی حکومت کے ارتقاء کے لئے صرف مادی اسباب (عوام علاقہ اور حاکمانہ غلبہ)
کافی نہیں۔ بلکہ ضروری ہے کہ اس ارتقاء کے ساتھ قانونی اجراء (ضابطہ کی کارروائی) ہواوروہ حکومت کا اعتراف کرنا ہے۔ جس کا تقاضا یہ ہے
کہ قائم حکومتوں کی جانب سے اس حکومت کے وجود کوتسلیم کیا جائے اور حکومتی معاشر سے میں اسے ایک رکن کی طرح قبول کیا جائے۔ جس کی
تعمیل دومیں سے ایک صورت سے ہوتی ہے:

الف: حکومت کا اعتراف کرنا..... عموماً بیاعتراف نی متعقل حکومت کے ظاہر ہونے سے پایا جاتا ہے۔ اور بیہ ہراس شرعی حکومت کا اعتراف کرنے کوشامل ہے جس میں یہ پائی جائے۔ جو صراحنا مکمل ہوتا ہے یا اعلانیہ جس کی وضاحت معاہدے میں کی جاتی ہے یا ڈیلومیسی (نمائندگ) وثیقہ میں کی جاتی ہے۔ یاضمنا نئی حکومت سے باہمی معاملات کے ذریعے ہوتا ہے۔ جیسے سیاس سفارتی یا ایمبسی کا باہمی تبادلہ کرنایا اسے مستقل حکومت ہونے کی وجہ سے کانفرنسوں میں بلانا۔

ب: حکومت واقتد ارکا اعتر اف .....اس اعتراف کامحل وہ نئ حکومت ہے جو پرانی حکومت کی جگہ عوامی بغاوت کے نتیجہ میں وجود میں آتی ہو یا اس کا سبب عسکری (فوجی) انقلاب ﷺ ہو۔ جس کی وجہ سے اس میں اقتدار کا نظام درہم ہو گیا ہواورنئ حکومت نے پرانی حکومت کی جگہ لے لی ہو۔ ●

.الفقه الاسلامي وادلته.....جليزشتم \_\_\_\_\_\_\_\_. - اسلام میں نظام حکومت

# ثانی:تمهیدی یا ناقص اعتراف

۳۳.....جب حکومت کے عناصر کمل نہ ہوں۔ تو اس جماعت کا تمہیدی اعتراف نافذ کرنا جائز ہے۔ جو بغاوت یا جدا **● تحریک** کے ذر یع متقل حکومت بنانے کی کوشش میں لگی ہو۔

ادر بیاعتر افعملی طوراصل حکومت اور بغاوت کی جماعت کے درمیان قائم حالت کو برقر ارر کھنے کوشامل ہوگا۔ قانون دانوں کے نز دیک اس اعتراف کی تین صورتیں ہیں۔ 🏻

الف: امت کا اعتراف .....اعتراف کی بیتم ،حکومت کے اعتراف کی راہ میں ایک قدم ہے اور عموماً اس کی تحمیل حکومت میں ہے مصالح والے لوگوں کی حکومت کی مالدارا قوام کے ساتھ ال کر ہوتی ہے۔ جوقو می سمیٹی کے اعتراف کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور خارج میں اس کی، شکل وصورت بن جاتی ہےاوراس ہے بعض اجنبی حکومتیں معاملات کرتی ہیں۔گویاوہ (امت) کی صبورت میں پیش ہوتی ہےاوراس کی طرف اس کی نسبیت ہوتی ہے۔اوراس کی مثال ایس ہی ہے جیسے عربی حکومتوں اور بعض دوست حکومتوں کا منسطینی عوام کی پیش کش کے لئے آزادی فلسطين كتنظيم كااعتراف كرنابه

ب: بغاوت وانقلاب كا اعتراف ..... ياس صورت مين موتائ جب كى بھى حكومت مين اس كے علاقے كا كے حصى ك علیحد کی کے قصد سے بغاوت کی گنجائش پیدا ہوجائے۔

اور بغاوت كامقصد .....وهمسلح اشتعال موجوخانه جنگی كي حدتك نه پنج ربامو ـ

ح .....خارج میں حکومت کا اعتراف (جلاوطن کی حکومت)

ادربیاس امت کے اعتراف کی طرح ہے جوبعض اجنبی حکومتوں کے سی ایسی حکومت کا اعتراف کرنے سے مکمل ہوتا ہے جوبید دعو کی کرتی ہے کہ وہ شرعی طرز کی حکومت ہے جو حکومت کے شہرسے با ہرفوجی انقلاب آنے کے نتیجہ میں بنتی ہے جس میں انقلاب کا قائد شہروں میں اقتدار کی باگ دوڑ حاصل کر لیتا ہے۔اور بیاس حکومت کی شہروں میں داخل ہونے کی تمہید ہوتی ہے تا کہ انقلاب کی جماعت اوراس میں اقتدار کی مہارت علاقے اورعوام پرغلبہ پانے کی وجہ سے عام ہوجائے۔اوراقتد ارسے متعلقہ باقی اختیارات حاصل ہوجا نیں۔

#### ثالث: حالت جنَّك كااعتراف

سسس بیاس وقت ہوتا ہے جب انقلا سے نے خانہ جنگی کی صورت اپنالي ہو، اور انقلاب کی اليي منظم حکومت بن جائے جو مخصوص علاقے پراپنااثر ورسوخ رکھتی ہواوراییالشکر ہوجو جنلی تربیت کی بیروی کرتا ہواور جنلی حالت کی حیثیت پرایسی فہرست مرتب ہوجس کےساتھ وہ علامات ہوں جن کا تعلق حکومتی جنگ کے قواعد کی پیروی کے ساتھ ہو۔اوراعتر اف کرنے والی حکومت غیر جانب داری کی جانب کی رعایت کرنے کی پابند ہو یہاں تک کہ پہلی جنگ کسی انجام پر جا کرتھہر جائے اورعلاقے کے لائق انقلاب یا اصل حکومت کے حق میں لڑائی ختم موجائے۔ ● فقداسلامی میں میصورت باغیوں یا دارالبغاوت کی حالت کے مشابہ ہے جب اصلی حاکم باغیوں کود بانے سے لا چار ہوجائے اور ● .....اسلامی حکومت کے روبرو باغی جماعت کااعتراف کرنا جائز نہیں۔جبیبا کہ جب اندلس کی مشرق سے علیحد گی کی صورت پیش آئی تو خلفاء بغداد نے

مطلقاً اس کااعتر افن نبیس کیااس لئے کہ وہ باغیوں کی جماعت تھی جن کی علیحدگی پراعانت یاان کی بغاوت کو کامیاب بنانا مناسب نہیں۔انہیں و بانا اورامام یا خلیفه کی فرمانبرداری کایابندینانا ضروری ہے۔ 🗗 حیافظ غانہ: ص ۲۵۱ عیلی منصور ص ۲۴ البحقوق الدولیه العامة فوأد شباط ص 2 ا . ١ ١ ما و افظ غانم وعلى منصور سابقه حواله جات.

## تيسرى قتم: اسلامى حكومت كى امتيازى حيثيت

۳۵ .....اسلامی حکومت اپنی مستقل امتیازی حیثیت ہے مستفید ہوگی جے آج کل میں شخصیة معنویه یا اعتباریة • کہاجا تا ہے، فقہناء اسلام نے اس اصطلاح کے مدلول (ظاہری معنی) کوحکومت کی نسبت سے ان نتائج یا خصائص کی دلیل سے برقر اررکھا ہے جوانہوں نے مقررِ کئے ہیں اور وہ یہ ہیں:

اسی بنا پروہ امت سے اپنی قوت طلب کرتا تھا۔ اور امت کے لئے اس سے خیر کو ابی کرنے اور اسے اس کے منصب سے معزول کرنے کا حق ہے اگر اسے معزول کرنے کا کوئی وجوب سبب پایا جائے۔ ● گورنر اور ملاز مین جنہیں بادشاہ نے مقرر کیا ہوتا ہے وہ بادشاہ کی وفات کی وجہ سے معزول نہیں ہوتا تھا۔ کیونکہ جس قاضی نے وجہ سے معزول نہیں ہوتا تھا۔ کیونکہ جس قاضی نے عدالتی کام میں دوسر سے کو اپنا نائب مقرر کیا تو وہ بھی امت کے اختیار سے اور اس کے حقوق کے بارے میں کام کرتا ہے۔ نہ بادشاہ کے امتیاز کی اختیار سے کام کرتا ہے۔ نہ بادشاہ کے امتیاز کی اختیار سے کام کرتا ہے۔ ورجہ میں ہوتا ہے۔ ●

سے اگر چہاں کے حکام تبدیل ہوجا ئیں جس کی دلیل میہ ہے کہ عضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفتو حہ زمینوں کوان کے مالکوں کی ملکیت میں باقی رکھا کہوہ ہمیشہ خراج دیتے رہیں۔ ● بڑے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفتو حہ زمینوں کوان کے مالکوں کی ملکیت میں باقی رکھا کہوہ ہمیشہ خراج دیتے رہیں۔ ● بڑے

• ....اس اصطلاح کا تعارف بیسوی صدی کے نصف میں مغربی حکومتی قانون نے کرایا جے اس نے بعض جہات یا عموی اداروں کے لئے لازم کیا ہے اور سے باور کیا ہے کہ حکومت شخصیت معنوی ہے مستفید ہوگی۔ اور اس پر مندر جونتائ مرتب کئے۔ اُ۔ حکام کی صینیتوں ہے الگہ حکومت اکمی مستقل قانون والی شار ہوگی۔ بدب بحک حکومت قائم رہے گی تو اس سے حقق ق بھی برقرار رہیں گے۔ اُسے چیش کرنے والے بدل جا کیں۔ اس کی وہ پابندیاں جن کاس سے عہد ہواور اس کے معاہدے اور اتفاقات جنہیں اس نے مستحکم کیا اس میں نافذ رہیں گے۔ اسے چیش کرنے والوں کی تبدیلی ہے خواہت نا نواہت پابندر ہیں گے یا گرچہ وہ لوگ رہیں گے جب تک حکومت ہے کاریا صراحاً یا کے بیا گرچہ وہ لوگ رہیں گے جب تک حکومت ہے کاریا صراحاً یا ضمنا تبدیل نہ ہوجائے۔ (حافظ عائم: ص ۳ ما پر وہ سے اس کے معاہدے وہ انفظ عائم: ص ۳ ما اس خواہت ہوں کا اس موجز القانون الدستوری للد کو رعثان خلیل والد کو رسلیمان للطحاوی س ۲ ا ما مسلطان حوالہ سابقہ کی کان ایس سے اس قابن قصیہ ہوں ۲ ا ، ۲ م ۵ ۔ ﴿ کاریا صراحاً یا السلام السیا کے کن ابرائی کے کن ابرائی کا سب ہے ہاں جس نے الاسلام السیا کے کن ابرائی کا ابرائی کا ابرائی کا سب ہمی الشعلیہ تو اوا کیا، رواہ مسلم عن ابی ذر (شرح مسلم للنووی ۲ ا / ۲ ۲ ۲ )۔ ﴿ السلام السیا کی کستیم اللہ المعامد فی الفقه اللہ سلامی للاستاذ الزرقاء ص ۲ ۲ ۲ شرح المسیو الکہیں : ۲ م ۲ میں المحواج لابی یوسف ص میں المعامد فی الفقه اللہ سلامی للاستاذ الزرقاء ص ۲ ۲ ۲ ف / ۲ ۸ ۱ ۔ ﴿ المدان للبلاذری : ۲ م ۲۵ ۲ المدور المدن کے المدن المدور دی ص ۲ ۲ م ۲ میں الکتور المدن کا اس میں المدن کے المدن کا المدن کا المدن کا المدن کی میں المدن کی سے در المدن کی دو المدن کی سے در المدن کی سے دورائی کا استحد کی المدن کی دورائی کو دورائی کا کہ تورائی کی سے دورائی کا المدن کی دوراؤ کی کا دی کو دورائی کو دورائی کو دورائی کا المدن کی دورائی کو دورائی کا دورائی کا کہ دورائی کا دورائی کا دورائی کو دورائی کو دورائی کو دورائی کا دی کا دورائی کو دورائی کا کہ دورائی کا کہ دورائی کو دورائی کا دورائی کا کہ دورائی کو دورائی کی کا دورائی کی دورائی کو دورائی کا دورائی کو دورائی کا کہ دورائی کو دورائی کی کا دورائی کی کو دورائی کو دورائی

. الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد بشتم \_\_\_\_\_\_ اسلام مين نظام حكومت فقہاءنے اس مفہوم کو مشحکم کیا ہے چنانچے انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کی جماعت کے لئے وقف ہیں۔امام ما لک رحمہ الله عليه فرمات بين جن زمينول يرمسلمانول كاقبضه زبردتي موامووه مسلمانول پروقف بين جبوه آباد موجائين ـ

امام ابوصنیفەر حمة الله علیه کاقول ہے: بادشاہ کواختیار ملے جاہے تو مجاہدین میں آئہیں تقسیم کردے تو اس صورت میں پیمشری زمین بن جائیں ، گی اور چاہے تو ان برخراج مقرر کر کے مشر کین کی ملکیت میں واپس دے دے، اس صورت میں بیز مین خراجی ہوگی اور مشرکین اس میں ذمی ہوں گےاور جا ہےتو تمام مسلمانوں کے لئے وقف کردے۔اور حنابلہ کاان کے نز دیک سب سے راجح قول یہ ہے۔ بادشاہ ہمیشہ کے خراج کے مقابلہ میں جواجرت کی طرح ان زمینوں برمقرر کرےان کی تقسیم اوروقف میں جوزیادہ بہتر سمجھےوہی کرے۔اسی طرح وہمملو کہ زمین جو معافی کی وجہ سے ملکیت میں آئی ہوں اوروہاں کے مالک خوف کی وجہ سے نکل جائیں ان پر قبضہ کی وجہ سے وقف ہوجائیں گی۔اس طرح وہ ز مین جن پرسکع کے نتیجہ میںغلبہ ہوا ہواور سکح اس شرط پر ہوئی ہو کہ زمین کی ملکیت ہماری ہے تو اس سکتح کی وجہ سے دارالاسلام کے وقف میں ، شامل ہوجائیں گی۔ان کی خرید وفروخت اور انہیں گروی رکھنا ناجائز ہے۔ 🗨 اس طرح فقہاء کرام کا قول ہے'' بیت المال' اس کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہیں 🗗 یعنی بہانیا حق ہے جواس کے لئے ثابت ہےاور بہ ظاہر ہے کہ بیت المال حکومت کا سب سے خاص حق ہے۔ بلکہ ا س کاوجود قائم رکھنے والا اہم سبب ہے۔اور فقہی احکام میں ہے!

شفعہ کے ذریعہ جوفروخت شدہ جائیداد کی ملکیت میں شرکت کی وجہ سے ہے بیت المال کو لینے کاحق حاصل ہے۔ 🏵

۳۵/۲\_رہا حکومت کی پابندیوں کی نسبت سے تو اس کے بارے میں ہمارے فقہاء فر ماتے ہیں: وہ قائم رہیں گی۔مثلاً معاہدوں کے بارے میں بحث کرتے ہوئے ان حضرات کا کہنا ہے: معاہدہ نافذ رہے گا ہم پراہے بورا کرنالازم ہے یہاں تک کہاس کی مدت گز رجائے یا دشمن اسے توڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے: اے ایمان والو! عہدو پیان کو پورا کرو۔ 🗨 المائدہ: ا

حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم کاارشاد گرامی ہے:'' مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہیں جب وہ حق کےموافق ہوں''🚳 آگروہ بادشاہ ً فوت ہوجائے جس نے صلح کا عقد کیا یا کسی کومعزول کیا ہتو وہ عہد صلح نہیں ٹوٹے گا بعد کے بادشاہ پراسے بورا کرنالازم ہےاس واسطے کہ سابقہ عقداجتہاد کی وجہ سے تھادوسر ہےاجتہاد ہےاہے تو ڑنا جائز نہیں ۔جیسا کہ جاتم کے لئے جدیداجتہاد سے سابقہا حکام کوتو ڑنا جائز نہیں جس کی دلیل بیہے کہ حضرت علی کرم اللہ و جہدنے اہل نجران سے کئے گئے عقد کو پورا کیا تھا۔ ۞اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت ایک ہے جسے بادشاہ پیش کرتا اور اس کے نام سے عقد و پیان کرتا ہے۔ اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ سلمانوں میں سے ایک شخص کا کسی مردیا عورت کوامان دینا اس کااثرتمام مسلمانوں پریڑتاہے۔

حضور صلی الله علیه وسلم کاارشادگرامی ہے'' مسلمان اپنے خونوں کا باہمی بدلید ہیتے ہیں وہ ان کااد نی شخص ان کی ذمہ داری کی کوشش کرتا ہے

● .....المساحكام المسلطانية للماوردي ص ١٣٢، ولسابسي يعلني ص ١٣٠، تفصيل كے لئےمولف كي كتاب اموال الحزبيين و يكھے، ف/ ۸۸،۸۴ 🗗 جس کا کوئی وارث نه ہواس کا مال مذاہب اربعہ کے اتفاق ہے بیت المال میں چھوڑ دیا جائے گا۔ البتہ احناف وحنابلہ کا کہنا ہے : میہ' میراث کے طریق سے نہیں بلکہ صلحت کی رعایت ہے اس کا تعلق ہے کہ بیضائع ہونے والا مال ہے لہٰذااسے مصالح عامہ کے لئے صرف کیا جائے۔ متاخرین مالكيه كاقول ہے اورشا فعيد كيزوكي رانج ہے: بيت المال اس شرط كے ساتھ وارث ہے كه وہ فتظم ہو (شسر حر السبواجية ص ١١، نيظ ام المواديث للشيخ عبدالعظيم فياض ص٠٢، ط الثانية) €اسنى المطالب ٢٢٥/٢، فتبح الجليل للشيخ عليش: ٥٨٣/٣. ﴿المائدة: ١. ◙"رواه الىحاكـم عـن انـس وعـائشه رضي الله تعالى عنها (الفتح الكبير) ورواه الترمذي عن عمرو بن عوف (المسلمون عليَ شروطهم ..... "(نيل الاوطار ٢٥٣/٥) قالمدر المختار ٣٥/٣، البدائع ٢/٧، القوانين الفقهية ص ١٥٥، مغني المحتاج: ٣٤٠/٥ المغنى ٣٦٢/٨، البحر الزخار ٥/٥٠٨

جن فقراء کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں ان کا خرج بیت المال کے ذمہے۔

وہ تعزیراتی اورشہری ذمدداری کے دائرہ کے متعلق کہتے ہیں: بادشاہ جب مصالح عامہ کو قائم کرنے کے دوران ، شرعی سزاؤں کو مملی تھیں وہ تعزیراتی اورشہری ذمدداری کے دائرہ کے متعلق کہتے ہیں: بادشاہ جب مصالح عامہ کو قائم کرنے کے علاوہ حالت میں کوئی چز تلف کرد ہے و تلف ہونے والی چزوں کا ہر جانہ حکومت برداشت کرے گی کیونکہ اس کی حیثیت فرضی جے حاکم مسلمانوں کی جماعت کا نائب بن کر پیش کرتا ہے۔ عزالدین عبدالسلام کا قول ہے: امام یا حاکم جب کوئی جان یا گوئی مال مصالح کے استعمال میں ضائع کرد ہے تو وہ حاکم اور امام کے اور امام شافعی کے قول کے مطابق ان کی عاقد کہ جبائے بہت الممال پر واجب ہے اس لئے کہ ان دونوں کے تقرف کیا تو گویا ایسا ہوا کہ مسلمانوں نے بہت تلف کیا ہے۔ کیونکہ ایسا ان دونوں کے حق میں بکثر ت ہوتا ہے۔ جس سے ان دونوں کا اور ان دونوں کی عاقلہ کا۔ چ حفی فقہاء کا بیان ہے: قاضی سے جب اللہ تعالی کے خالص حقوق میں معلوم ہوا کہ گواہ عادل نہ تھے مثلاً انہیں حدقذ ف گی تھی تو اس صورت میں ضان بیت المال سے وصول ہوگا اس لئے کہ قاضی نے اس میں معلوم ہوا کہ گواہ عادل نہ تھے مثلاً انہیں حدقذ ف گی تھی تو اس صورت میں ضان بیت المال سے وصول ہوگا اس لئے کہ قاضی نے اس بارے میں عام مسلمانوں اور ان کے فع کی خاطر یہ کام کیا ہے اور وہ ڈانٹ ہے تو اس بنا پر اس کی غطمی ان کے ذمہ ہوگی الہذا بیت مال سے حکومت کو اس سب سے پی طام ہوتا ہے کہ حکومت کو اسے بنانے والے (دیت) دی جائے گی۔ قاضی اپنے خاص مال کی وجہ سے ضام ن نہیں ہوگا گی اس سب سے پی طام ہوتا ہے کہ حکومت کو اس بنا نے والے اس متعلل ذمہ داری اور کامل وجو ہی المہیت حاصل ہے حکومت کی فرضی حیثیت سے ہی مراد ہے۔

# المجث الثاني ....اسلامي حكومت كے خصائص وامتيازات اورموجودہ حكومت سےاس كاموازنه

المطلب الاول: اسلامی حکومت کے امتیاز ات.....اس کی دوشمیں ہیں۔ اول....اس کانظریاتی حکومت ہونا اور حیات بشری کی اصلاح کے لئے اصول ہونا

۳۹ .....اسلام میں حکومت کا نظریہ جس بنیاد پر قائم ہوتا ہوہ یہ ہے کہ یہ ایک نظریاتی حکومت (البی طریقے والی) ہے جس کی بنیاد محدود واضح اغراض اور اصولوں پر ہے جو اسلامی عقیدہ کے موافق اس کے مقضیات اور اس کے ان تشریعی نظاموں کے مطابق جو مجوزین کی خواہشات اور خصوص زمینی دائر ہے کے ممن میں علاقائی حدود سے متاثر نہیں ہوتے ۔ساری بشری حیات کی اصلاح کا اعلان کرتی ہے۔اسلام کا دستورتو جرات خص کو شیال ہے جو انسانوں میں سے اس پر ایمان لائے اس میں جنس، ذات ، تو م اور وطن کا تنگ مفہوم کے ساتھ انتمیازات کا کوئی اعتبار نہیں۔ جیسا کہ اسلام کے ساتے میں حکومت قائم کرنے کی دعوت کا بھروسامادی روابط اور تاریخی تعلقات پر نہیں جن پر حکومتیں اور قومیتیں ابنی موجودہ بنیاد میں بھروسا کرتی رہیں۔

<sup>● .....</sup>اخرجه احمد وابوداؤد وابن ماجه عن حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا وفي الصحيحين ومسند احمد عن على: (ذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم (نيل اللوطار :٢٤/٢) السياسة الشرعية لا بن تيميه ص ١٥١ المحكام السطانية للماوردي ص ١٢٢، المهذب ١٢٤/٢ وقواعد اللحكام في مصالح الا نام: ١٢٥/٢ ، ط اللاستقامة، تفصيل كم للسطانية للماوردي ص ١٢٥/٢ ، المهذب ١٢٤/٢ وقواعد اللحكام في مصالح الا نام: ٣٥٥/٣ المدخل الى نظرية للمحتار: ٣٥٥/٣ المحتار: ٣٥٥/٣ مل الحلبي في المحتار تاكه المحتار الكرية المحتار الكرية المحتار على ١٢٥/٢ ، حوالد سابقه.

الفقد الاسلامی وادلتہ ..... جاد بشتم ۔۔۔۔۔۔۔ ۱۱۰ ۔۔۔۔۔۔۔ ۱۱۰ اسلامی عقیدہ کی نشر واشاعت اسلامی عقیدہ کی نشر واشاعت کرنا۔ اورلوگوں کی مرادوں کی تھیجے عالم الغیب والشہادۃ کی طرف کرنا: درست حل اوراجتما تی، اقتصادی اورعمرانی زندگی کے لئے سیح طریقوں کو پیش کر کے ایسے انداز پر لا نا جوفر داور جماعت کے لئے سعادت فائد ہوار بھلائی کو ثابت کرے۔ اس ہے مسلمانوں کی دوسری اقوام کے بیش کر کے ایسے انداز پر لا نا جوفر داور جماعت کے لئے سعادت فائد ہوار بھلائی کو ثابت کرے۔ اس ہے مسلمانوں کی دوسری اقوام کے سامنے بلند مقصدیت واضح ہوتی ہے : اور وہ یہ ہے کہ اسلام اس کے لئے اس کے اصل لوگوں کے ہاتھوں بردھور ہی ، اس کی عزت سامنے بلند مقصدیت واضح ہوتی ہے : اور وہ یہ ہے کہ اسلام اس کے لئے اس کے اصل لوگوں کے ہاتھوں بردھور ہی ، عروج ، اس کی عزت ماسلام کو وہر ، اس کی عزت کے دستار کی حقول بردھور ہی ہوتا ہے۔ جسور اسراس کے برخلاف ہے۔ جسول استعار کی عیت کے مقتل کی نظر یہ جو وطن کے نظر یہ دو اسلام ہوا۔ اور اسلام کا نظر یہ جو وطن کے نظر یہ جو وظن کے نظر یہ جو وطن کے نظر یہ جو وطن کے نظر یہ جو وقت کے نظر یہ جو وطن کے نظر یہ جو وظن کے نظر یہ جو وظن کے نظر یہ جو وطن کے نظر یہ جو وظن کے نظر یہ حکم کو نظر کے دو میں کے نظر یہ کو نظر کے کہ وہ کے نظر کے دو میں کے نظر کے دو میں کے نظر کے نظر کے نظر کے دو میں کے نظر کھوں کے نظر ک

ثانی ..... جکومت کا مقصد اسلام کے پیام کی ادائیگی ایسے اعتقاد سے ہونا جو وجو بی ہو ۳۷ ....اسلامی هم کاصلی مقصدیہ ہے کہ حکومت اپنے مختلف نظاموں میں اسلام کا پیام پھیلانے ، دین کی حفاظت اوراس کے دفاع کی کوشش کرے۔

۔ بلکہ فقہاء نے تو یہاں تک صراحت کی ہے کہ جہاد کا مقصدلوگوں کوقل کرنا یا آئہیں دین پرمجبور کرنائہیں وہ تو رہنمائی ہے اس کے علاوہ عمدہ طریقے اور آزادی تسلیم ورضا ہے شہادت ہے۔ ●

ماوردی اور ابویعلی کا قول ہے .....امام وحا کم کے لئے سب سے پبلالازی کام بیہ ہے کہ وہ دین کی ان کے مقرر اصولوں کے مطابق اور جن امور پرامت کے سلف نے اجماع کیا ہے حفاظت کرے چنانچیا گر بدعتی ظاہر ہویا کوئی شبہ والا گمراہ رونما ہوتواس کے سامنے دلیل کو واضح کرے۔اور درست راہ کوآشکارہ کرے،اور ان حقوق اور حدود کے ذریعے اس کی گرفت کرے جولا زم نہیں تا کہ دین خلل اندازی مے محفوظ رہے اور امت لغزش سے بازرہے۔)

(شاہ ولی اللہ) دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: (اہم مقاصد بیامور ہیں: ان میں ہے ایک خطبوں اماموں، واعظوں اور مدرسین کومقرر کرنا ہےتا کہ ملت کی حفاظت ہو۔)

علامدابن تیمیدر حمدالله فرماتے ہیں:

اسلام کے تمام اختیارات ولایات کا مقصدیہ ہے کہ دین سارے کا سارے اللہ کا ہواوراللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کواس کے لئے پیدا فرمایا ہے اوراس کے لئے کتابیں نازل کیں اوررسول بھیجے اوراس پررسول اورمومنوں نے جہاد کیا اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی ہے: میں نے جنوں اورانسانوں کومش اپنی عبادت (واحدانیت) کے لئے پیدا کیا ہے۔الذاریات ۱۵۸۱۵

اورارشاد باری تعالیٰ ہے'' ہم نے آپ کے پہلے جتنے رسول بھیجان کی طرف یہی وحی نازل کی کہمیرےسوا کوئی معبودنہیں ایک رسول' بھیجا(اوراہے یہ پیام دیا) کہاللہ کی عبادت کرواور طاغوت (جس کی اللہ کے علاوہ عبادت و یکارکی جاتی ہو ) بچو! اللے

نحو مجتمع اسلامي للمرحوم سيد قطب ص ٩٤. • مغنى المحتاج ٢١٠/٠ بجير مي المنهج: ٢٢٤/٣. • الاحكام السلطانية للماوري: ص٢١٠ ولابي يعلى ص١١. • حجة الله البالغة ١٣٢٠٢ ـ الحسبة ص ٢٠ ط المدينه.

الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلہ جمہ استوں ہے مروری مقصود : مخلوق کے اس دین کی اصلاح ہے جو جب بھی بھی ان سے چھوٹا تو وہ واضح نقصان اٹھا کیں گے۔ اس کے مقابلہ میں آئییں دنیا کی تعمیں ہے جو جب بھی بھی ان سے جھوٹا تو وہ واضح نقصان اٹھا کیں گے۔ اس کے مقابلہ میں آئییں دنیا کی تعمیں ہے دین کی اصلاح ہوگی اس کی دو تعمیں ہیں : مال کی مستحقین میں تقسیم اور تجاوز کرنے والوں کو سزائیں دینا، سوجس نے طلم وزیادتی نہیں کی اس کا دین اور دنیا درست رہے گی۔ اس بنا پر حضر سے محر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عند فر مایا کرتے تھے : میں نے اپنے گورنر اس لئے تمہمارے پاس بھی ہیں تاکہ تمہمیں تہمارے دین کو قائم رکھیں۔ پھر جب پچھ تبد ملی رعیت وعوام میں تاکہ تمہمارے رہ کی کتاب اور تبہارے نبی کی سنت سکھا کیں۔ اور تم میں تمہمارے دین کو قائم رکھیں۔ پھر جب پچھ تبد ملی رعیت وعوام میں اور پچھ حکمرانوں میں پیدا ہوئی تو امور ٹوٹ گئے۔ پس جب حکمر ان حسب امکان لوگوں کی دینی اور دنیا وی اصلاح کی کوشش کرتا ہے تو اپنے مروی زمانے کے لوگوں میں سب سے افضل ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی راہ میں جباد کرنے والے لوگوں میں سب سے افضل ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی راہ میں جباد کرنے والے لوگوں میں سب سے افضل ہوتا ہے۔ چنانچہ مروی ہے : منصف حاکم کا ایک دن سمائے سالہ عباد سے افضل ہوتا ہے۔ وفضل ہے۔ فیل

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت کا مقصد دین و دنیا کی اصلاح ،عدل گستری ، اعلاء کلمۃ اللہ تعالی (یعنی قرآن وسنت میں بیان تعلیمات کوملی شکل دینا) امر بالمعروف اور نبی عن المنکر ہے۔اس سے اسلامی حکومت وہ اعلیٰ مثال بن کر ثابت ہوتی ہے جس کا اسلام بشریت کے لئے اعلان کرتا ہے اور شرعی احکام کونا فذکر نا ، اور مسلمان کواس بات کی قدرت دینا کہوہ شریعت کے مطالبات کے مطابق زندگی بسر کرسکے اس کئے کہ دین اسلامی زندگی کے تمام انتظامات کی بنیاد ہے۔

چنانچے لفظ (دین) تمام انسانی سرگرمیوں کوشامل ہے خواہ ان کا تعلق جنس بشری کے سیاسی نظام کے میدان سے ہو یا ان کارشتہ اخلاق، اقتصاد،معاشرہ،سیاست، ثقافت اور تربیت سے ہوجن سب کوقر آن کریم شامل ہے۔ ● مخصراً لفاظ میں:اسلامی حکومت کا ہم کام انسانی بلندم ہروالی تہذیب کوفروغ دینا ہے۔

# المطلب الثاني ....اسلامي حكومت كاموجوده حكومت سيموازنه

اس کی دو قشمیں ہیں۔

فتم اول .....موجوده حکومت کے اصول وادیان ہے تعلق کی گنجائش کا بیان

۳۸ سس آج کل ہم حکومتوں کی تقسیم ان کے مذاہب کے مطابق نہیں پاتے اور نہ عام حکومتی قانون حکومت کے مذہب کی حیثیت کا اہتمام کرتا ہے وہ تو علاقائی بنیاد پر عالم میں منقسم حکومت کا اعتراف کرتا ہے۔ لیکن مشہور یہ ہے کہ مذاہب کے اعتبار سے حکومتوں کی جاربڑی قسمیں ہیں۔ ●

بېلامجموعه....عیسانی حکومتیں۔

دوسرامجموعه .....لادين (علاني)اور محد حكومتيل.

تىسرامجموعە.....بدھەت، ہندوادر برہمن ھكومتیں۔

<sup>● .....</sup>السياسة الشرعية: ص ٢٣، ط دار المكتباب المعرب بمصر \_ بحث مفهوم الدولة فى الاسلام، للدكتور مُحرَعزيز احمد المنثور فى مُجلة (المسلمون) المجلد الرابع، العدد السادس: ص ٥٩ \_ في يحت بحث (مكان الاسلام فى مفهوم الدولة ) للاستاذ عبد الرحمٰن خطر، جو (المسلمون) رساله جلد خامس ثمبر شارا ول كصفح د ٢٠ مين شائع مواب \_ \_

رہا پہلا مجموعہ .....تو وہ صرف اپ نہ بہ کی تعیین پر اکتفائیس کرتا۔ بلکہ نے توا بین میں بھی اپ نہ اہب کی صراحت کرتا ہے۔ چنانچہ پر وٹسٹنٹ اور کیتھولک اور ارٹو ذکسی حکومتیں ۔موجودہ بڑی حکومتوں کے دستور خصوصاً مغربی اقوام کے دستوراس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ وہ اکثریت کے فرہب اور ثقافت ( رہن وہن ) کوممتاز مقام دیتے ہیں ۔ اور ان دونوں کی حفاظت اور ان دونوں کی مرحلہ وار تبدیلی پیٹل کرتے ہیں۔ چنانچہ انگلتان میں : آرئیل ( ۷) حقوق کے منشور نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ پروٹسٹنٹ گرجا ( جرج ) کی موام کوقانوں کی صدود میں رہتے ہوئے اپنی حفاظت کی خاطر اسلحدر کھنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اور آرئیل ( ۸) میں ای فہ کورہ منشور سے کم محتول کے لئے ہے کہ وہ تحت بریطانی پر چڑھ سکتا اور وارث ہوسکتا ہے۔ اور برابری کے قانون کے آرئیل ( ۳ ) میں ہے جو تحض انگلتان کے جرج کی عوام میں ہے وہ بادشا ہے۔ جب کہ جو سیخی نہیں اور نہ پروٹسٹنٹ ہیں ان کے لئے اس کی بالکل اجازت نہیں کہ وہ برطانو کی دارالا مراء کے اراکین میں شامل ہو۔ شاہ برطانیہ پوری دنیا ہیں پروٹسٹنٹ جرج کا محافظ سمجھا جائے گا۔ اور ایونان میں : ان کے دستور کے برطانو کی دارالا مراء کے اراکین میں شامل ہو۔ شاہ برطانیہ پوری دنیا ہیں پروٹسٹنٹ جرج کا محافظ سمجھا جائے گا۔ اور ایونان میں : ان کے دستور کے اگر آرئیل ( ۱) اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ یونانی توم کے لئے سرکاری فہ ہب وہ شرقی چرج آرٹو ذکسی چرچ کا کافر ہب ہے۔ اور دستور کے آرئیل ( ۷ س) میں ہے جو تحف بھی تخت یونان پرقدم رکھاس کے لئے لازم ہے کہ وہ شرقی چرج آرٹو ذکسی کا پیروکار ہو۔

اور فنمارک آرشکل (۲) شق (۵) میں اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ بیضروری ہے کہ بادشاہ المجیلی چرچ لوثریة کے پیرو کاروں میں سے مواور آرئیل (۱) شق (۳) میں ہے الجیلی چرچ لوثریدہ چرچ ہے جس کا ڈنمارک میں اعتراف کیا جاتا ہے اور ایر لینڈ میں وستوراس بات کی وضاحت كرتا ہے كه حكومت رسولى كيتھولك مقدس چے ج كوخاص اہميت دے گی۔ اور ناروے ميں: آ رشكل (١٢) دوسرى شق اس بات كى وضاحت كرتى ك كدانجيلى لوژية چرچ حكومت ميں سركارى چرچ ہوگا۔ اور پہلی شق كے دوسر فقرہ ميں ہے: ضرورى ہے كه بادشاہ فدكورہ چرچ کے پیرو کاروں میں سے ہو۔اورسور تج میں : آ رٹیکل (مم) دوسری شق میں ہے بادشاہ کا خالص انجیلی مذہب کا بیرو ہونا ضرور**ی** ہےاور دستور کے آ رٹیل (m) میں ہے کہ قومی اسمبلی کے اراکین کا انجیلی مذہب کے پیرؤں میں سے ہونا ضروری ہے اور کولہو میں: دستور کا آ رٹیکل (۵۳) حکومت اور کیتھولک چرچ کے درمیان تعلقات کی بہتری کی ضرورت کی وضاحت کرتا ہے۔ اور جمہوریےکو سٹاریکا وستور کے آرمکل (۲۲) میں اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ میتھولک مذہب ہی حکومت کا سرکاری مذہب ہوگا۔اور جمہور بیسلواڈ ورمیں: دستور کا آرٹیل (۱۲) اس بات کی وضاحت کرتا ہے: کہ حکومت کیتھولک جرچ کے امتیازی قانون کااعتراف کرتی ہے جس کی پیروی یہاں کی اکثریت کرتی ہے۔ اوراسین میں: آرٹکل (۹) اس کی وضاحت کرتاہے کہ حکومت کے سربراہ کا کیتھولک چرچ کی عوام میں سے ہونا ضروری ہےاور آرٹکل (۲) **میں ا**س کی صراحت ہے کہ حکومت کی سرکاری طور پر بیذ مہ داری بنتی ہے کہ وہ کیتھولک ند ہب کے شعائر کی مشق اور ند ہب اختیار کرنے کی حفاظت كرے۔ كيونكه بياس كاسركارى مذهب ہے، يرتكال ميں: آرئيل (٢٣)شق (٢) كابيان ہے: جب يرتكال بشرى جماعتيں جن كى سمندروں پارکیتھولک چرچ نگہبانی کرتا ہےتو وہ شہریت اور تومی اقتد ارکی نشر واشاعت اور مقاصد حاصل کرنے میں خدمت کے لئے مردوں کی تربیت کے مراکز کا آلت مجھا جاتا ہے کیونکہ حکومت اس کی قانونی امتیازی حیثیت کا اعتراف کرتی ہے اس پراس کی حفاظت ونصرت لازم ۔ ہے کیونکہ پیاہم ثقافتی مراکز ہیں۔اورجمہوریہ یارگوڑے: دستورکا آرٹیکل (۳) حکومت کےسرکاری ندہب کی صراحت کرتے ہوئے کہتا ہے: ہ**یکتھوگی** رسولی چرچ کا مذہب ہے اور ضروری ہے کہ جمہوریت کا سربراہ مذکورہ چرچ کا بیرو ہو۔ادرار جنٹین میں : آرٹیکل(۲)اس بات کی وضاحت كرتا ہے كوفيررل (اتحادى) حكومت بررسولى چرچ كى حفاظت كرنالازم ہے۔ برماميں: آرٹيكل(١) اس بات كى صراحت كرتا ہے كه

<sup>●.....</sup>عنصر العقيدة (في الدستور)للا ستاذ ظفراحمدانصاري جورساله (المسلمون) كي جلد خامس نمبرشارسات ص ٥٩ ـ ٦٣ ـ

۱/۳۸ زماد وسرامجموعه :علمانی حکومتیں اوراس کی قشمیں .....علمانی حکومتیں تواس کی دوشمیں ہیں۔

کیمیلی قشم .....جن کا قانون اتنا کہنے پراکتفا کرتا ہے کہ وہ (علمانی) لا دینی (کمیونسٹ) نہیں یعنی دین و ندہب کو حکومت سے لاز می طور پرجدا کرنے کی قائل ہیں۔ جیسے فرانس جس نے سب سے پہلے ۱۸۸۹م کے انقلاب کے بعداس بدعت کو سوکیا اور ترکی نے مصطفیٰ کمال کی قیادت میں اس بدعت کی پیروک کی۔

ہندوستان کی حکومت اسی قشم میں شامل ہے۔

دوسری قشم ..... یبطید حکومتیں ہیں۔جن کا قانون اتنا کہنے پراکتفانہیں کرتا کہ وہ (علمانی) ہیں بلکہ دین ومذہب کی تبلیغ کرنے سے منع کرتا ہے اور مذاہب کے خلاف پر و پیگینڈ ہ کرنے کوعام حقوق میں سے ایک حق قرار دیتا ہے۔

سب سے پہلے اس کا اقد امروس کی متحدریا ستوں نے کیا اور ۱۹۸۹م میں اس کا خاتمہ ہوگیا۔

۳۸ / ۲-رہا تیسرا مجموعہ .....بدھ مت، کونفوشیہ (چینی ادبی ندہب) اور ہندومت حکومتیں تو یہ جاپان اور چین کی قدیم حکومت کی طرح ہیں۔ ان میں سے ہندوستان، ہندوؤں، مجوسیوں (آتش پرستوں) اور باقی ادیان اور مختلف ندا ہب سے خلط ملط (Mexed) ہے۔ آزادی کے بعد ہندوستانی حکومت کے دستور نے اس بات کی وضاحت کی کہ یہ لاد پن حکومت ہے اور پاکستان کے قانون نے بیصراحت کی کہ دوہ اسلامی حکومت ہے۔

سر سارہ اچوتھا مجموعہ جو اسلامی حکومتوں پر شممل ہے .....تواس نام سے بیلوظ رہے کہ اسلام کے اصول اس پر حکمرانی کرتے ہیں سے بات نہیں کہ یہاں کوئی دین طبقہ ہے جے فیصلہ کرنے کے خصوص اختیارات حاصل ہیں۔ بلکہ انتظام میں برابری کے لئے ہر مسلمان اس کے انتظام میں شریک ہوتا ہے۔

\*\*Comparison\*\*

\*\*Www.KitaboSunnat.com\*\*

\*\*Comparison\*\*

\*\*Compa

رہی پروٹسٹنٹ حکومتیں تو وہ سب اس کا علان کرتی ہیں کہ ان کی تہذیب مسیحی اور ان کی شہریت انجیلی ہے اور وہ اس راہ سے مٹنے والی نہیں۔

قتم ثانی .....اسلامی حکومت کااشترا کی حکومت کے ساتھ موازنہ

۳۹ .....اسلامی حکومت اوراشتر اکی۔ (شیوعی کیمونسٹ حکومت ایک مزاج میں آپس میں ملتی ہیں اور وہ یہ کہ ان دونوں کی بنیا دنظریے اور وہ سے سے ہرایک اطراف عالم میں دعوت پر ہے۔ نہ کہ مادی مصلحتوں یا علاقائی جغرافیائی حدود سے ملنے یا بنیا دی قومی را بطے پر ، دونوں حکومت سے ہرایک اطراف عالم میں اسپ نظریے کو کھیلانے کا قصد کرتی ہے۔ اس شخص کی نسبت جواس نظریے کو مانتا ہے کوئی مانغ نہیں کہ وہ کسی دوسری حکومت سے تعلق رکھنے والا ہو۔ یعنی نظریے والے شخص کی نسبت تعلق میں دہرا بن ہے۔

● .....اس صورت حال پرامیر ظلیب ارسلان نے حاشیہ لکھا ہے جو رسالہ (المسلمون) کی جلد خامس ثار ثالث ص ۵۱۔ ۵۳ میں ہے فرماتے ہیں:
سیاست سے دین کوجدا کرنے کی خرافت جو یورپ میں پھیلی ہوئی ہے اور مشرق کے بعض گمراہ کن منہ پھاڑ پھاڑ کراسے بیان کرتے ہیں اس کی سوائے
اس انتظامی مفہوم کے جو اسلام کے علاقوں میں بھی جاری ہے کوئی اصل نہیں تمام کیتھولک حکومتیں سوائے فرانس کے کیتھولک ندا ہب سے بڑا گہرا دبط
رکھتی ہیں۔ بلکہ فرانس حکومت جے بعض اوگ کیونسٹ حکومت سجھتے ہیں عمومی طور پر تمام حکومتوں سے زیادہ نصرانیت کی اور خصوصی طور پر کیتھولک کی
حفاظت کرتی ہے۔

.الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد مشتم \_\_\_\_\_\_ اسلام مين نظام حكومت

# لمجيث الثالث .....اسلامي حکومت کی ذ مه داري**⊙**

## تمہید.....اسلامی حکومت کی ذ مہداری ( ڈیوٹی ) کی تعریف کے متعلق

• ۲۰ .....عربی جاہلیت میں جونظام رائج تھا اسلام مصالح کی ان دوقسموں کی حفاظت کرنے کے ذریعے اس سے ممتاز ہے اوران دونوں سے ملت اورشہروں کا انتظام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے لئے مبعوث ہوئے ،امام وحاکم آپ کا نائب ہے اس سے ان دونوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ € میں پوچھا جائے گا۔ €

اسی بنا پر اسلامی حکومت کی ذمه داری باقی قانونی پارلیمانی حکومتوں سے مختلف ہے کیونکہ اس کی اہم ذمہ داری دین دنیا کے معاملات کی حفاظت کرنا ہے اور یہاں دین اور حکومت میں کوئی فرق نہیں۔ جیسا کہ (اس فرق کولئوظ رکھنے کے لئے ) مسیحی مذہب کے بیروکاروں نے کیا۔ ﷺ خلیفہ یاامام جس طرح شرعی عدالتی، احکام نافذ کرنے اور دنیا کے باقی معاملات کے اختیارات رکھتے ہیں۔ اسی طرح ان کے لئے نماز کی امامت کرنا، امیر حج بننا، مساجد میں شعائر کوقائم کرنے کی اجازت دینا، جمعوں اور عیدین میں خطبہ دینا اور اس کے علاوہ دنیاوی معاملات بھی شامل ہیں کیونکہ انہیں قائم کرنے ہوئے ہے۔ ● شامل ہیں کیونکہ انہیں قائم کرنے ہوئے ہے۔ ● شامل ہیں کیونکہ انہیں قائم کرنے ہوئے ہے۔ ●

۱۲ .....اس ذمہداری کی پیچان اس ہے ہو عتی ہے جوعلاء نے خلافت کی مختلف تعریقیں کی ہیں۔ان میں سے مندرجہ ذیل ہیں: ۞ (شاہ ولی اللہ) دہلوی فرماتے ہیں: خلافت وہ عام ریاست ہے جس میں دین کوقائم کرنے کی کوشش دینی علوم کوزندہ کرنے کے ذریعے، در مدین کے تاکم سے نہ میں سے متعلقہ لیک میں اور کرس سے ایق نعری تاہیں ہوں میں غذر میں سے نفذہ میں سے ایک میں ہ

ارکان اسلام کوقائم کرنے جہاد کرنے اوراس کے متعلق کشکروں اورلڑ ائی کے لئے قوا نین کی ترتیب، مجاہدین کوفنیمت دینا، عدالتی نظام قائم کرنا، حدود قائم کرنا، مظالم ہٹانا،اور نبی سلی اللہ عاہیہ وسلم کی نیابت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا شعبہ قائم کرنا شامل ہے۔ 🇨

البحرالزخار میں فرماتے ہیں: امامت مخصوص شخص کے لئے شریعت کے تکم کے مطابق عام ریاست وسرداری ہے جس (شریعت) یکوئی اور طاقت نہ ہو۔ ● ماوردی کا قول ہے: امامت: نبوت کی خلافت کے لئے دین کی حفاظت اور دنیا کی سیاست کرنے کے بارے میں وضع (مقرر) کی گئی ہے۔ ◆

سعد تفتاز انی، المقاصد میں فرماتے ہیں: نبی صلی الله علیہ وسلم کی خلافت ۞ میں دین ودنیا کے معاملات کے بارے میں عام ریاست وسرداری، امامت ہے بظاہر میسب سے بہتر تعریف ہے۔ امام نخر الدین رازی رحمۃ الله علیہ نے تعریف میں ایک قیداور بڑھائی ہےوہ فرماتے ہیں: میددین ودنیا کے بارے میں اشخاص میں سے ایک شخص کے لئے عمومی ریاست وسرداری ہے فرماتے ہیں: یہ پوری امت سے احتراز ہے جب وہ باوشاہ کواس کے فسق کی وجہ سے معزول قرار دے دیں۔ ۞ ایجی نے اس تعریف پر اعتراض کیا ہے کہ بھی اس کا انطباق (Fit) نبوت

المست، مين يبال عام اصولول كا ذكر كردينا كافى سجهتا بول اورتفصيل كيك ان موضوعات كا حوالدد دينا بول جوالموسوعة الفقصية بين بين:
المامت، حقوق الانسان، ذي، امن طلب كرنے والے، اورائ طرح كى قانونى، عدالتى اوراجها ئى بحثيں \_ ◘ حسجة الله البسالغة للدهلوى المامة، حقوق الانسان، ذي، امن طلب كرنے والے، اورائ طرح كى قانونى، عدالتى اور اجمالله كالله حق عدوہ الله كيا تحقوق دير) الله على الله على عليه السلام نے فرمايا: (جوقيمر كيكے وہ قيمر كيك اورجوالله كالله حق الله قلقهية امامة. المامة الكبرى في وابن خلدون، دونول حواله آر ب بين. السياسة الشرعية للاستاذ خلاف ص ۵۸. الله عن الكوامة في تبيان مقاصد المامة) لصديق حسن خان ص ۲۳. ﴿ ج ۵/۳۵ منالاحكام السلطانية ص ۳ من وابن كي المرت متر ادف الفاظ بين جن كامعنى ايك ب \_ (النظريات السياسية المسلطانية عن الكريس ص ۲ ۹ مناله المنافية في المواقف ۵/۸ ۳٬۵ مناله المغوبي سنة ٤ و ١ م المخلافة الموشيد رضا: ص ۱۰ السياسة الشرعية للشيخ محمد البنا: ص ۱۰ ا

خلافت وہ ریاست عظمی اور ولایت عامہ ہے جو جامع اور دین ودنیا کی حفاظت کو قائم رکھتی ہے۔

گفتگوکا خلاصہ بیہ ہوا: ماضی میں خلیفہ یا اسلامی حکومت کی ذمہ داری دوبا تیں تھیں۔ دین اسلام کو قائم رکھنا اور اس کے احکام کونا فذکر نا، اور جن حدود کو اسلام نے مقرر کیا ہے ان میں حکومت کی سیاست کو قائم رکھنا۔ یا بالفاظ دیگر: ذمہ داری اور ڈیوٹی ایک ہے۔ اور اسلام کو قائم رکھنا ہے۔ اور جدیما کہ موجودہ دورکی اصطلاح میں مشہور ہے اسلام دین اور حکومت ہے۔

## حاکم کے واجبات یا حکومت کی ذمہ داریوں کی تفصیل

ماوردی اور ابویعلی نے حکومت کی ذمہ داریاں یا حاکم کے واجبات کو واضح کیا ہے اور دونوں نے دس امور میں ان کی حد بندی کی ہے جو یہ ہیں : **⊕** 

سیبیں ہے۔ ا.....وین کے ان اصولوں کی حفاظتِ کرنا جن پرامت کے سلف صالحین کا اجماع ہے۔ تا کہ دین خلل اندازی سے محفوظ اورامت لغزش سے بازر ہے۔

ے بروہ ہے۔ ۲۔۔۔۔جن لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہے ان کے درمیان احکام کونا فذکر نا اور جھگڑے کا خاتمہ کرنا۔ تا کہ انصاف ظاہر ہواور کوئی ظالم دست تعدی دراز نہ کر سکے اور کوئی مظلوم دب کرنہ رہے۔

وہاں ہے۔ یں ہیں۔ سم سست حدود کوقائم کرنا تا کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کی بےحرمتی نہ ہواور اس کے بندوں کے حقوق ضائع کئے جانے یا ضائع ہونے مے محفوظ رہیں۔

• .....المواقف، سابقه مقام • اس تعریف میں فائدہ یہ ہے کہ بیامات کے ذریع شخص گوشے سے دور ہوگئی اوراس کی طرف ماوردی کی نظر لوٹ آئی وہ اس سے مختلف نہیں۔البت انہوں نے حراسة الدین کی جگہ لفظ اقامة وضع کیا ہے بسااوقات لفظ اقامت زیادہ تو کی ہوتا ہے کیونکہ اس سے صرف تفاظت کے علاوہ نافذ کرنے کا پت چاتا ہے لیکن دنیا کی سیاست کے مسئلہ میں واضح نہیں۔ (المنظریات السیاسیة الاسلامیة حواله سابقه ص ۲ ا ۱ ا ۔ ہمقدمة ابن خلدون، ص ۱ ۹ ا ، ط المتجاریة ۔ الكتاریة بالداریة للاستاذ عبدالحی الكتانی: ۱ / ۲ ط المعلیة بالرباط ۔

.الفقه الاسلامي وادلته.....جلد شتم \_\_\_\_\_\_ اسلام ميس نظام حكومت

٧.....وعوت كے بعد جواسلام سے دشنى ركھاس سے جہادكرنا تاكه بامسلمان موجائے ياذميوں ميں داخل موجائے۔

ے.....بغیرظلم زیادتی کے زکو ۃ اورغنیمت کی اتنی وصولیا بی جتنی شریعت نے نص یا اجتہاد سے واجب قرار دی ہے۔

٨.....وظيفه كااندازه كرنااور جتنع كابيت المال مين بغير كمي زيادتي كے حق بنتا ہے اور كسى وقت اس كادينا جس مين تقديم وتاخير نه ہو۔

9 ..... فرمہ داروں اور خیرخواہوں کو جو کام سپر دکرنے ہیں اور جواموران کے حوالے کرنے ہیں وہ آئہیں عطا کرنا اور قابل کفایت کا مطالبہ کرنا تا کہ کام مضبوط ہوں اور اموال محفوظ رہیں۔

• انسسکاموں کی نگرانی خودکر ہے اوراحوال کی چھان مین کرے تا کہ امت کی سیاست اور دین کی حفاظت کا اہتمام ہو سکے خود کسی لذت یا عباوت میں مشغول رہ کر سپر دگی پرتکیے نہ کرے۔اس لئے کہ بعض دفعہ امانت دار سے خیانت اور خیر خواہ سے دھو کہ دہی کا ارتکاب ہوجا تا ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اے داؤد! ہم نے تہ ہیں زمیں میں خلیفہ بنایا لہٰذا اپنی خواہش کی پیروی نہ کرنا اور لوگوں کے درمیان افساف سے فیصلہ کرنا)۔مہ۳۷/۳۸

تواللہ تعالی نے خود کرنے کے بجائے حوالے کرنے پراکتفائمیں کیااور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاارشادگرامی ہے: تم میں سے ہرایک بگہبان ہے اور ہرایک سے اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ •

بیاسلامی حکومت کی اہم ذمدداریاں ہو کیں ان میں ہے پہلی دین ذمدداری ہے جب کہ تیسری، پانچویں اور چھٹی دفاعی ذمہ داری ہے، د**وسری اور چوشی عدا**تی ذمہ داری ہے ساتویں اور آٹھویں مالی اورنویں اور دسویں انتظامی ذمہ داری ہے۔

ان ذمہ داریوں کو ایک ادر طریقے سے بھی تقسیم کیا جاسکتا ہے ادران کی دوشمیں بنائی جاسکتی ہیں: داخلی اور خارجی جبیبا کہ آئندہ کی دو بحثوں میں بیان ہوگا۔ 🗗

مہلی ذمہ داری :حکومت کی داخلی ذمہ داری .....اس ذمہ داری کا تقاضا یا تو اجتماعی ضروریات بنتی ہیں جے معاشرہ کے لئے فائدے کی عام چیزوں کا امن فراہم کرنا۔ یا بنیا دی مقاصد جن کا پیام والی حکومت ارادہ کرتی ہے۔اس کی بحث آئندہ دومطالب میں کی حائے گی۔

## اول.....معاشرے کےمصالح کو پرامن بنانا

۳۳ .....جیسا کہ ہم نے ان دس امور کا ملاحظہ کیا جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے جو حاکم کے لئے لازم ہیں۔اسلامی حکومت کی ذمہ داری موجودہ حکومت کی ذمہ داری موجودہ حکومت کی ذمہ داری مارے لئے اس مقام میں مختصر الفاظ میں اہم ہے وہ دنیا کے معاملات اور ان کی تدبیر میں غور و کھر کرنا ہے۔اور بید ذمہ داریاں ہمارے موجودہ دور میں آج کل اس کے مشابہ ہیں جس کے ساتھ دواقتہ ارکارروائی اور عدالتی (کے محکمے ) خاص ہیں۔اور بیہ بات مشہور ہے کہ انتظامی کمانڈ کے بچھ سیاسی، انتظامی، جنگی اور فضائی حقوق ہوتے ہیں۔ ●

ا تنظامی حقوق ..... یہ پیرحقوق قوانین نافذ کرنے ،حکومت کے انتظام اور اس کے فائدے کی عمومی چیزوں کے متعلق ہیں جس کے

اسسال حكام السلطانية للماور دى ص ۱۳ ولابى يعلى: ص ۱۱، حجة الله البالغة ۱۳۲۲ ا اوروى نے ان واجبات كودوسرى عبارت عمل سات كى تعداد عمل ثاركيا ہے۔ ادب الدنيا والدين مع شرحه منهاج اليقين لخان زاده ص ۲۳۲.۲۳۳. اورواه مسلم عن ابن عمر (شرح مسلم للنووى: ۲۱۳/۱۲.) هموجز القانون الدستورى للاستاذين الدكتورين عثمان خليل وسليمان الطماوى: ص ۲۳۳ ط، المرابعة ـ يبال بحث كومت كى اندرونى ذمداريوں كوفاص كرتى ہے، اى بناپر سياسى اور حربى حقوق كم تعلق تفتكودوسرى بحث على بهوكى جو كومت كى فارجى ذمداريوں كوفصوص كرتى ہے۔

خصوصاً ان میں ہے آخری دو۔ (شاہ و کی اللہ) دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: (اہم مقاصد یہ امور ہیں: شہر کا انتظام اور حفاظت، عدالت، صدوداور محاسبہ کا محکمہ قائم کر کے اس کی سیاست کرنا۔ ان میں ہے مشتر کہ منافع میں جیسے نہروں کو کرائے پردینا اور پلوں کی تعمیر وغیرہ)۔ 
عدالتی حقوق ق ..... جیسے خاص اور عام معافی کا حق اور جیسے بعض احکام کی تصدیق اور منظوری کرنا۔ یہ واصول کی حیثیت ہوئی ماوردی نے اس کا دوسری اور چوتھی ذمہداری میں ذکر کیا ہے ورنہ فقہاء نے اس بارے میں تفصیل ہے کلام کیا ہے چنانچہ احمناف فرماتے ہیں: حاکم کے سامنے مقدمہ پیش ہوتو شرعا اس کے لئے ناجائز ہے کہ ان سز اور کو معاف کر ہے جن کی مقدار مقرر ہے (حدود) اور ان میں کوئی سفارش کر ہے۔ وی رہی وہ میں ہونہ وہ میں جماعت کا حق ہو۔ بالفاظ دیگر: حاکم اس وقت تعزیر ترک کرسکتا ہے جب اس کے ساتھ کی آئی میں۔ اسلام میں یہ قاضی کی ذمہداری ہے کیونکہ وہ میں جماعت کر تا اور ای اس ہے بہدا سلام میں یہ قاضی کی ذمہداری ہے کیونکہ وہ انون کی وضاحت کر تا اور امانت ہے بہدا سلام میں عدالت میں۔ اسلام میں یہ قاضی کی ذمہداری ہے کیونکہ وہ انون کی وضاحت کر تا اور امانت ہے بہدا سلام میں عدالت کا نظام میں ان بند حد تک بھی تا گوئی اس سے آگے نہ بڑھ سکا۔ احکام شریعت کو پور کی دفت اور امانت سے نافذ کرتا ہے بہدا سلام میں عدالت کا نظام میں اس بند حد تک بھی تھی گیا ہوئی اس سے آگے نہ بڑھ سکا۔ یہ سی حکومت کی اندرونی ابھی اور عدالتی اور اور اور اور کی بار نے نامی کی میں اسلام میں عدالت کی تا ہوں کی بار نے تو اس اسلام میں عدالت کی تا ہوں کی بار نے تو اس کومت کی اندرونی ابھی ان اور اور نامی کو دیا ہیں۔

ا.....امن ونظام كى حفاظت اورامر بالمعر وف اورنبى عن المنكر

سمسم مساعهدا سلامي ميس انتظامي بوليس كالمكارون كادائرة اختياران امورميس تقار

الف: نظام کی حفاظت ..... یدانارکی ، راستوں اور عام جگہوں میں جمکھوں سے بازر کھتا ہے۔ قافلوں کی حفاظت ، امیر یا صاحب اختیار کی آمدور فت میں رفاقت تا کہ اس کی ہیبت کا اظہار ہواورلوگوں کو اس سے بازر کھا جائے اور اس کے احکام وصول کئے جائیں۔

ب: امن کی حفاظت .....اور بیان کی شریروں ، لچوں اور چوروں کڑی نظرر کھنے اور آئہیں ان کے مقامات سے تلاش کرنے اور ہراس مخض کا ہاتھ روکنے سے جو دوسرے پر زیادتی کا ارتکاب کررہا ہو یا ایسا کام کررہا ہوجس سے لوگ بھڑک سکتے ہوں اور فتنہ بر یا ہوسکتا ہو۔ ماوردی کا قول ہے: چوتھا قاعدہ جس سے دنیا کی اصلاح ہوتی ہے: ایسا امن عام ہے جس سے دلوں کو اطمینان ہواور ہمتیں اس میں پروان چڑھیں اور مخلوق کو سکون حاصل ہو، کمزور کو اس سے انس ہواس لئے کہ خوفز دہ کوکوئی راحت نہیں ملتی اور نہ ڈرنے والا مطمئن ہوتا ہے۔ کسی مکیم کا قول ہے: ''امن وا مان بہترین زندگی اور انصاف سب سے مضبوط لشکر ہے۔'' ی

السحجة الله البالغة ١٣٢٢ع والمبسوط ١١٣/٩ فتح القدير ١٩٧٧ء البدائع ١٩٧٥ الدر المختار ورد المحتار ١٨٩/٣ المارا المختار ١٣٢/٣ المراد المختار ١٣٢/٣ والمبسوط ١١٣/٩ فتحالى عنها وقال المختار ١٨٩/٣ والمحتار ١٨٩/٣ والمحتار ١٨٩/٣ والمحتار ١٢٥/٣ والمحتار ١٢٥/٣ والم والمحتار ١٢٥/٣ والمحتار ١٢٥/٣ والمحتار ١٢٥/٣ والمحتار ١٢٥/٣ والمحتار ١٢٥/٣ والمراد ١٢٥/٣ والمراد ١٢٥/٣ والمراد ١٢٥/٣ والمراد ١٢٥/٣ والمراد ١٢٥/٣ والمراد والمحتار ووالمحتار والمحتار ووالمحتار والمحتار والمح

الفقد الاسلامی وادلتہ .....جلہ شتم اسلامی کومت کا دور صرف افراد کے اظمینان، امن کی ضانت اور فراہمی پر، ان کی زندگی اور ان کے اموال کی حفاظت، خارجی اور افطی دشمن کا دفیعہ احکام اور نظاموں کی فرما نبر داری کرانے پر توجد دینے پراکتفائیس کرتا۔ بلکہ حکومت اور افراد کی ذمہ داری بنتی ہے خارجی اور دافطی دشمن کا دفیعہ احکام اور نظاموں کی فرما نبر داری کرانے پر توجد دینے پراکتفائیس کرتا۔ بلکہ حکومت اور افراد کی ذمہ داری کہ دوہ ایک ساتھ باہمی ضانت اور باہمی تعاون کے ذریعے ایسے امتیازی سبب کو وجود دینے کا ایجا بی اور مثبت قدم اٹھا کیں جودوسروں کے حقوق کا احترام، اور جس نظام کا اتباع کیا جاتا ہے اس کی فرما نبر داری کرنے کا باعث بنے۔ اور یہ چیز امر بالمعروف و نبی عن الممکنر کی ذمہ داری کو قائم کر کے حاصل ہو کتی ہے۔ تا کہ شریعت کا بنیا دی مقصد ثابت ہوجائے: اور وہ معاشر نے کی اصلاح بسی میں امن عام اور اوگوں میں عدل وانصاف برقر ارر ہے اور ذاتی محرک اور دوسروں کی مصلحوں کے لئے خالص محبت سے بنیادی آزادیوں کی حفاظت ہو۔

نیکی کا تھم کرنے میں ہر فردا پنے آپ کوذ مہدار سمجھے پھروہ کوتا ہی کرے تو وہ گنہگار اور خطا کار ہوگا۔ آج کل اس اصل کی ذمہداری لی جاتی ہے جسے تقید کی آزادی کہاجاتا ہے اور جدید اصطلاح میں اسے دفاع کا عام شرعی حق کہاجاتا ہے۔ •

کین اسلام نے اسے واجب شارکیا ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ تنقید کی کچھ صدود ہیں جو اہمای میں اس کی حد بندی کرتی ہیں۔ تا کہ تنقید غیر منہدم بنیاد پر قائم ہونو وی منہاج میں لکھتے ہیں: (المر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کفایہ میں سے ہے) اس پرشار حیہ حاشیہ لکھتے ہیں: "امام پر واجب ہے کہ ایک مقرر کرے جو نیکی کا تھم کرے اور برائی سے روک کا ماور دی لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے اپنے زجروں کو منکرین کا ان سے انکار کے ساتھ ٹا بت کیا ہے اس لئے امر بالمعروف جو واجب ہے کولازم کیا ہے اور نہی عن المنکر ۔ جو حرام ہے ہی کو واجب کیا ہے۔ وجو ب کا یہ تھم فقہاء کے اتفاق سے ہے البتہ جمہور کا کہنا ہے: یہ جہاد کی طرح فرض کفایہ ہے اور بقول بعض: حج کی طرح استطاعت وقد رت دکھنے والے پر فرض عین ہے۔ یہ وقد رت دکھنے والے پر فرض عین ہے۔ یہ وقد رت دکھنے والے پر فرض عین ہے۔ یہ المعروف وقد رت دکھنے والے پر فرض عین ہے۔ یہ المعروف وقد رت دکھنے والے پر فرض عین ہے۔ یہ وقد رت دکھنے والے پر فرض عین ہے۔ یہ وہ

۲۲ امر بالمعروف .....اسلامی قواعد کے مطابق جس کام کا کرنایا کہنا مناسب ہواس کی ترغیب دینا ہے اور نہی عن اُمنکر: اسلامی مراسم کے مطابق جس کا میں اور نہی عن اُمنکر: اسلامی مراسم کے مطابق جس کا میاسب ہویا جس کی تبدیلی مناسب ہو۔ ●

معروف ..... ہروہ قول یافعل ہے جس کا کہنایا کرنا شریعت اسلامیہ کی نصوص کے مطابق ہواوراس کے عام اصولوں اورروح کے موافق ہو۔ ﷺ جسے فضیلت والے اخلاق اپنانا، اور قدرت کے وقت معاف کرنا، دو جھگڑنے والوں میں صلح کرانا، دنیا پر آخرت کو برتری دینا، فقراء مساکین کے ساتھ بھلائی کرنا، تعلیم گاہوں، کیمپوں اور اسپتالوں کو قائم کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، فیصلہ کرنے میں فریقین کے درمیان برابری

اور منکر ...... ہروہ گناہ ہے جے شریعت نے حرام قرار دیا ہے خواہ وہ کی مکلّف سے سرز دہویا غیر مکلّف سے ، کا چنانچہ اگر کسی نے بچہ یا مجنون کوشراب پیتے دیکھا تواس پرلازم ہے وہ اسے روکے اور شراب کو بہاد ہے اور جس نے کسی مجنون کو کسی مجنون عورت کے ساتھ زنا کرتے دکھ لیایا کسی چوپائے سے بدفعلی کرتے پایا ہے تواس پرروکنالازم ہے ، کا امام غزالی نے منکر کی بیتعریف کی ہے : ہروہ ایسا کام جس کا شریعت میں کرناممنوع ہے۔ ک

'' وہ لوگ ایسے ہیں اگرہم انہیں زمین میں قدرت دیں تو وہ نماز قائم کریں، زکو ۃ ادا کریں، نیکی کا حکم دیں اور برائی ہے روکیں، تمام امور کا انجام اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے۔''سورۃ الج ۴۱/۲۲

ان قرآنی آیات اورا حادیث نبویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت کا مقصد سلبی نہیں بلکہ اس کا ایجا بی مقصد ہے بعنی اس کے مقاصد میں صرف ظلم و تعدی سے رو کنا اور لوگوں کی آزادی کی حفاظت کرنانہیں بلکہ اس کا ہدف بہت بلند ہے اور وہ اجتماعی عدالت کا نظام ہے جے اللہ کی کتاب نے بیش کیا۔ اور اس سلسلہ میں اس کی غرض وغایت ان تمام مشکرات سے رو کنا ہے جن سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے۔ ابن تیمید حمد اللہ علیہ فرماتے ہیں: معاش (دنیا) معد (آخرت) کی بہتری اللہ تعالی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری میں ہے جس کی تعمیل امر بالمعروف اور نہی عن الممئر سے بی ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ سے میامت وہ بہترین امت کہلاتی جے لوگوں کے لئے نکالا گیا۔ 🍑

اور ہی نا اسر سے بی ہوں ہے۔ اور اس وجیسے یہ است وہ ہرین است ہوای ہے وہ وں سے سے اولا ہے۔ کہ ہم سے است کرنا، ہاتھ سے دور کرنا، مار نے اور قبل کرنے سے دھمکانا، دوسر سے سے مدد لینا، سیای قوت، رائے عامہ، حالات واحوال کے مطابق ملامت کرنا، ہاتھ سے دور کرنا، مار نے اور قبل کرنے سے دھمکانا، دوسر سے سے مدد لینا، سیای قوت، رائے عامہ، حالات واحوال کے مطابق اجتماعی افتد ارشامل ہیں۔ کا اس میدان میں حکومت کو تعمیری حصہ لینا چاہے لہذاوہ مشکر کے ازالہ کے لئے اسے خاص کر سے جے اسلام میں محتسب کہاجا تا ہے وہ الیسا مکلف (عاقل بالغ) مسلمان ہوتا ہے جے امر بالمعروف اور دفع مشکر اور ظلم کے دفع کی قدرت ہوتی ہے جو والیوں، قاضیوں اور پھہریوں کے بس کاروگنہیں۔ کا علامہ ابن تیمید حمہ اللہ فرماتے ہیں: (تمام اسلامی ریاستوں کا مقصودا مر بالمعروف اور نہی عن اکہ السلطنت کا عہدہ اور چھوٹی جیسے پولیس، حکم یا ولایت مال جو پچہریوں اور احتساب کا محکمہ المبرہ ہیں۔ کے یہاں ایک فلسفی مسئلہ ہے جس سے علاء نے بحث کی ہوہ یہ کہ آ یا مشکر سے رو کنا شرعا واجب ہے یا عقلاً۔ ک

#### ٢....عدل كا قيام اورعدالت كانظام

97 ہ۔۔۔۔۔اسلامی حکومت کا مقصدلوگوں کی مصلحتوں کو ثابت کرنااوران سے ضرر کو بٹانا ہے جوان کے درمیان عدل وتوازن قائم رکھ کراوران کے باہمی ظلم وزیادتی کوروک کرحاصل ہوسکتا ہے۔ چونکہ عدالت کا نظام اور قاضیوں (ججز ) کا تقر رعدل قائم کرنے کا ایک مظہر ہے۔ اس لئے بیسب سے عظیم واجب ہواجس کا اسلام کے فقہاء اور اس کے خلفاء نے اہتمام کیا ہے۔ چنا نچہ انہوں نے اس کی شرطیس رونما کیس اس کا نقشہ بنایا اور باریک بنی سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے طریقے مقرر کئے۔ خلیفہ کا قاضی کو متحب کرنا یہ مثال کے طور پرلوگوں کے مصالح کی مفاظت کی ایک مثال ہے۔ © اس لئے کہ عدالت کا مقصد جس سے وہ اسلام میں ممتاز ہوتی ہے اس اعتبار سے عدل قائم کرنا ہے کہ عدل

● ......رواه ابوداؤ د والترمذى من حدیث ابی سعید الخدری واللفظ لا بی داؤد (جامع الاصول ۱/۲۳۵) و رواه الترمذی عن حذیفه بن الیمان وقال: حدیث حسن غریب و رواه ابن ماجه من حدیث عمرو بن ابی عمرو (جامع الا صول، سابقه مقام، تخریج احادیث احیاء علوم الدین للعراقی۲/۰۲۰) السیاسة الشرعیة: ص ۲۸۵ احیاء علوم الدین ۲/۵۷۲ مقام تخریج احادیث الا سلامی ۱/۵۰۵ نظریة الا سلام السیاسیة ط، العثمانیة مختصر منها ج القاصدین ص ۲۲ ا، الثانیة، التشریع الجنائی الا سلامی ۱/۵۰۵ نظریة الا سلام السیاسیة للمودودی ص ۵۵. احیاء علوم الدین ۲/۳۲ ، الما حکام السلطانیة للماوردی و ابی یعلی حواله سابقه، التراتیب الاداریة للکتانی ۱/۸۲ ، منیر العجلانی ص ۲۳۳. والحسبة ص ۸. کی متکلم کا کهنا ہے:عقل واجب ہے جب کداوروں کا کهنا ہے:عقل کے بجائے شرعاوا جب ہے۔ (ادب الدنیا والدین مع شرحه: ص ۱۵۸)۔ السیاسة الشرعیة لما بن تیمیة ص عشرحه: ص ۱۵۸)۔ السیاسة الشرعیة لما بن تیمیة ص

الفقد الاسلامی وادلتہ ..... جلد شتم ..... اسلام میں نظام حکومت عالمین کی بنیاد ہے۔ دنیاوآ خرت کی بہتری اس سے عاصل ہوتی ہے۔

عدل ہی لوگوں کے جھگڑوں اور مناقشوں کوختم کرنے کا نشان ہے۔عدل کا اہم ضابطہ حاکم وتحکوم کے درمیان فرق کئے بغیر اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکام کونا فذکرنا ہے۔اس واسطے کہ سب اللہ کے حکم ہے سامنے سرتسلیم ٹم کرتے ہیں۔

یاسلامی عدالت ہی کانظام ہے کہاس نے والیوں، گورنروں اوراصحاب اقیّد ارکے محکمہ میں غور وفکر کے لئے ۞ مظالم کے نام ہے معروف ومشہورادارہ خاص کیا ہے۔

جوآج کل اپنے بعض اختیارات میں (ریاسی کونسل) کے مشابہ ہے مرجانی وفیۃ الاسلام کی میں لکھتے ہیں مظالم کی دیکھ بھال کی ذمہ داری قاضی کی ڈیوٹی ہے نیادہ وسیع ہے بیشا ہانہ سطوت ودبد ہے اورعدالت کے انصاف ہے رلی ملی ہے۔ اور واضح طور پر بلند۔ اور غبت کے لحاظ سے عظیم ہے۔ جھڑ اکرنے والوں میں سے ظالم کو دباتا اور زیادتی کرنے والے کو دھمکا تا ہے۔ اور جو کام قاضوں اور ان کے ماتختوں سے نہیں ہوسکتا اسے می محکمہ جاری کرتا ہے۔ اس کی غور وفکر دلائل، رپوٹ علامات وقر ائن کے اعتماد کے بارے میں ہوتی ہے تق کے واضح ہونے تک فیصلہ کومؤ خرکرتا ہے۔ اور فریقین کوسلے کی ترغیب دیتا ہے، گواہوں سے تسمیس لیتا ہے۔ المھتد کی باللہ کے دور تک خلفاء اس کام کوخود کرتے تھے۔ استاذ کیائی نے اس پر جاشے ایس کے استاذ کے باللہ کے دور تک خلفاء اس کام کوخود کرتے تھے۔ استاذ کیائی نے اس پر جاشے ایس کے استاد کے باللہ کے دور تک خلفاء اس کام کوخود کرتے تھے۔ استاذ کیائی نے اس پر حاشے لکھا ہے کہ:

یالی ذمیداری تھی جسے خودسید نامصطفیٰ صلی الله علیه وسلم انجام دیتے تھی کیونکہ آپ اپنے قاضیوں اور گورنروں کے احکام کی چھان بین کرتے تھے۔ 🍑

ماوردى رحمة الله عليه كاقول ہے .... جو چيز مظالم كى ديكھ بھال كساتھ خاص ہوہ دس اقسام پر شمتل ہے۔

پہلی قشم .....والیوں کی رعایا پرظم زیادتی کرنے اوران کابری سیرت اپنانے کے بارے میں غور وفکر کرنا ہے۔ یہ مظالم کی دیکھ بھال کے لواز مات میں سے ہے جوظلم کی فریاد کرنے والے کے ظلم پر موقو ف نہیں۔اس کا کام والیوں کی سیرت وکردار کی چھان بین اوران کے حالات سے آگاہی ہے تاکہ اگروہ انصاف نہیں ہے آگاہی ہے تاکہ اگروہ انصاف نہیں تو نہیں روکا جائے اوراگروہ انصاف نہیں کرتے تو نہیں تبدیل کیا جائے۔ ●

• ۵۔۔۔۔۔البتۃ اسلام میں قاضی شہری مسائل (یانظام الاموال) اورشخصی حالت کےعلاوہ غور دفکر نہیں کرتے تھے۔رہا جرائم میں جزائی عدالتی نظام ،حدود کا قائم کرنا اور مظالم کی دیکھ بھال تو وہ خلفاء اور امراء کا اختیار تھاصرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایسا ہوا کہ انہوں نے بعض محدود جزائی مسائل میں غور وفکر کے حق ہے دست برداری اختیار کی اور خاص قاضی کے حوالے کردیئے۔

عدالتی اختیار کے نظام کومقرر کرنے میں کوئی شرعی مانع نہیں جواس کے اختیارات کی حدبندی کرے اوراحکام کے جاری کرنے کی صفائت لی۔ اوراس کے رجال کاروں کے کولوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے کے لئے آزادی کی صفائت لے۔ یہ ہر دور کا ایسا ضروری امر ہے جس میں پر ہیزگاری کی قلت اورخواہشات کی کثرت اور جھٹروں کی بھر مار ہوتی ہے جس میں زمانے کی تبدیلیوں کی رعایت رکھی جاتی ہے۔ اسلامی بھر میں ہی نہیں بلکہ انتظام اور حکم کے مختلف احوال اور عام وضاص ہوتم کے احکام میں مطابق عدل کے التزام کی ضرورت پرزور دیا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد عالی ہے:

• .....الماحكام السلطانية ص 27 مين ماوردى لكت إن : مظالم كى وكيه بحال دبديت با بمن ظم كرنے والوں كوايك دوسرے سانساف دلانے كى طرف لانا اور بيت سے بھڑنے والول كو با بمن انكار سے ڈرا ڈ ۔ كالمت اتيب انها ذارية للكتانى ١ / ٢ ٢ ٢ ، المنظريات السياسة الا سلامية للدكتور الوئيس ص ٢ ٧ . كس د ٢ ٢ ٣ . كالتواتيب الادارية سابقه مقام . كالاحكام المسلطانية ص ٢ ٧ ، و لابى يعلى ص ١ ٧ . كالسياسة الشرعية للاستاذ علاف ص ٣ ٩ ، عبقرية الاسلام فى اصول الحكم لمنير العجلانى ص ٣٠ ، م.

.الفقة الاسلامي وادلته ....جلد بشتم \_\_\_\_\_\_ اسلام مين نظام حكومت

بِينك الله تعالى عدل وانصاف كاحكم ديتا ہے \_ انحل ١٦٠ /٩٠

اور جبتم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگوتو انصاف سے کرو۔انساء ۵۸/۴

اور جبتم بات كهوتو انصاف كي كهوخواه معامله اينے رشته داري كا كيول نه بو الانعام ١٥٢/٦

کسی قون کی خشنی تمہیں اتنا مستعل نہ کرے کہ انصاف ہے پھر جاؤ ، انصاف کرتے رہویے خداتری ہے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ المائدہ ۵/۸ اور نبی سلی اللہ علیہ وکلہ اور نبی سلی اللہ علیہ وکلہ وارش کی مجلس اس ( کے عرش ) کے قریب ترین ہوگا۔ ورجو اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ مبغوض ہوگا اور اس کی مجلس اس سے بعید ترین ہوگا وہ وہ ظالم باوشاہ ہوگا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ مبغوض ہوگا اور اس کی مجلس اس سے بعید ترین ہوگا وہ وہ ظالم باوشاہ ہوگا۔ ورجو اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ مبغوض ہوگا اور اس کی مجلس اس سے بعید ترین ہوگا وہ فراز ور آور ور آور سے اپناحق وصول کرسکتا ہے گر جنھوڑ کر' کی منصف حاکم کا ایک دن ساٹھ سالہ عبادت سے افضل ہے۔ کی اور دی کا قول ہے : جان رکھو! جس چیز ہے دنیا کی بہتری ہے یہاں تک کہ اس کے تمام حالات نظم وضبط پر آجا ئیں اور اس کے قواعد واصول ہیں۔ اور وہ دین ہے جس گا اتباع کیا جائے ، غلیے والا حاکم ، سب کوشائل عدل ، امن عام ، ہمیشہ کی خوشحالی اور کشادہ امید ہے۔ کی خلاصہ یہ ہوا: کہ عدل حکومت کی ذمہدار یوں اور اسلامی حکم ہے عمومی مقصد کا جام ج یہاں تک کہ دشن کے ساتھ بھی۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، (اس پر اجماع ہے کہ جو حاکم بنے انسانی سے فیصلہ کرتالازم ہے )۔ ک

اور مذکورہ روایات جیسی دیگر آیات حوالے میں پیش کی ہیں۔جیسا کے علاء کا اجماع ہے کے عدل ۔اللہ تعالیٰ کے علم کونا فذکرنے کا نام ہے۔

### س....فائدے کی عام چیزوں کاانتظام

۵۲ ....اسلام میں فائدے کی عام چیزوں کاطریقہ جبیبا کہ مساجد، مدارس، ہبیتال، پل، ڈاکخانہ، دفاع، عشور (سمنم) آبیاشی اوریانیوں کی سیلائی وغیرہ۔

آج کل جس طریقه کی پیروی کی جاتی ہے اس سے ملتا جاتیا ہے اور وہملی طور رفائدہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ جس کا مقتضاء یہ ہے کہ حکومت بذات خود (یا آج کل ضلع اور شہراور ماضی میں امارت یا ولایت ) عام ضروریات کا انتظام سنجا لے اور اپنے اموال اور ملاز مین سے مدد حاصل کرے اور اس بارے میں عام قانون کے وسائل کو کام میں لائے۔موجودہ دور میں اس طریقہ سے بھی عام انتظام ضروریات کا انتظام چلایا جاتا ہے۔ € جیسا کہ پہلے بیان ہوچکا ماضی میں اسلامی انتظام اس پر کار بندتھا کہ وزارت کی دوشمیں بناتا:

قانونی اُختیار کی وزارت اورا حکام جارگ کرنے کی وزارت، کاورشہروں پرامارت کی دوشمیں بناتا: خاص امارت اورعام امارت، ۵ پھر

السسبرواه الترمذى والطبرانى فى اللوسط من حديث ابى سعيد الخدرى (جامع اللصول: ٣٠٣/٣. او واه الطبرانى ورجاله شقات من حديث معاويه بن ابى سفيان (مجمع الزوائد ٩/٥٠). او واه الطبرانى فى الكبير واللوسط من حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما، قال الهيشمى: وفيه سعد ابو غيلان الشيبانى ولم اعرفه وبقيه رجاله ثقات وله الفاظ الحرى (التلخيص المسبير ١٨٣/٣)، محمدمع الزوائد ص ١٩٣/٥) او إلى البريا والسبيانى ولم اعرفه وبقيه رجاله ثقات وله الفاظ الحرى (التلخيص المسبير ١٨٣/٣)، محمدمع الزوائد ص ١٩٣/٥) وادب الدنيا والدين عشر حمنها عاليقين للعلام ماولي وفاالارزنجانى العريف بخان زاده المسلام والمسلم المسلم ال

رئی خاص امارت وریاست، تو وہ گشکروں کا انتظام کرنے ، رعایا کاظم ونسق چلانے ، حکومت کے ڈھانچے کا دفاع کرنے اور شہروں کی حدود
کی حفاظت کرنے کے لئے ہوتی ہے۔ بھرعام ریاست کی دو قسمیں ہیں: امارت استکفاء وامارت استیلاء ، امارت استکفاء خلیفہ کی مرضی اور اس
کے چناؤ سے بنتی ہے۔ اور اس کا ذمہ دار سات امور کی دیم بھال کرتا ہے : فوج ، احکام ، قاضیوں اور حکام کومقرر کرنے کا انتظام کرنا خراج وصول
کرنے ، ذکو تا لینے ، گورزوں کو متعین کرنے ، مقدس مقامات کی حفاظت ، علاقوں کا دفاع ، تغیر و تبدل سے دین کی حفاظت ، اللہ تعالیٰ کے حق میں صدود کو قائم کرنا ، لوگوں کے خاص حقوق و بینا ، جماعتوں اور جمعوں کی امامت کرانا ، حاجیوں کو آسانی فرا ہم کرنا۔ حکومت کے دواوین (صیفے)
یامصالح کا انتظام ان لوگوں کی مصلحتوں کا فیصلہ کرنے کے ساتھ خاص ہوتا ہے جو حکومت کے زیرا قتد ارزندگی بسر کرتے ہیں۔ اسلام میں دوا
وین ( کچہریوں ) کا طریقہ سب سے پہلے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضع کیا۔ ●

ہ.....حکومت کی حفاظت کے لئے تیاری اورعوام کومشق (ٹریننگ) کرانے کی دعوت اور اسلحہ سازی

۵۶ سبیا کہ میں نے (ماوردی وغیرہ کے حوالہ ہے ) ذکر کیا ہے کہ حکومت کی سب سے اولین ذمدداری حکومت کے ڈھانچہ کا دفاع اور سرحدوں کی مضبوطی، عوام کی حفاظت، مناسب تیاری، مارنے کی طاقت اور جنگ کی تربیت، جنگی فنون کوسیکھنا، اور زمان و مکان کے لحاظ سے اسلحہ سے کام لینے کی کیفیت ہے اس بنا پر آپ سلی اللہ علیہ وسلم اپنے قائدا نہ وصف کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مبلغ اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ حاکم بھی تھے سلمانوں کو جنگی معرکوں میں کو دپڑنے کے لئے تیار کرتے، جس سے دشمنوں کے خلاف زبردست قسم کی نفرت اکثر ان معرکوں میں جن میں آپ خود بنفس نفیس شریک ہوئے یا اسے تیار کیا ثابت ہوئی۔ اور پہلے مسلمانوں نے جہاد کے لئے جنگی اسلحہ اور آلات حرب بنانے میں مصروف ہوئے جسے تلواریں، تیر، نیزے، زر ہیں، خود (لوہے کی ٹوپی) وغیرہ جن کی ماضی میں مہارت ہمشق ارتعلیم ہوتی تھی۔ اور تعلیم ہوتی تھی۔

 <sup>◘ ....</sup> منير العجلاني ص ٢٢٦ حواله سابقه. ◊ الماوردي ص : ١٩١١، ابو يعلى: ص ٢٣١.٢٣١. ٥ منير العجلاني، المرجع السابق ص ٢٨٢، النظم الاسلامية للدكتور صبحى الصالح: ص ٣٠٨.

اور جہاں تک تمہارابس چلے ان کے مقابلہ کے لئے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بند ھے رہنے والے گھوڑے مہیا رکھوتا کہ اس کے ذریعے اللہ کے اور این دوسرے اعداء کوم عوب کر دوجنہیں تم نہیں جانے گراللہ تعالیٰ آنہیں جانتا ہے۔ الانفال ۲۰/۸ یہ آ یہ تمام مادی اور عقلی طاقتوں کی مناسب تیاری کے بارے میں لازی تھم ہے جن کے ذریعے دشمنی کوخوفر دہ کیا جاسکے۔ اور سول الله صلی الله علیہ وسلم نے بھی جنگی فنون کی تربیت حاصل کرنے اور اسلحہ استعمال کرنے کا تھم دیا ہے حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا فنبیلہ اسلم کے چندلوگوں کے پاس سے گزر ہوا جو بازار میں تیراندازی کی مشق کر رہے تھے، آپ نے فرمایا: اے اولا داسمعیل تیراندازی کرتے رہو کیونکہ تمہارا جدا مجد تیرانداز تھا، تیراندازی کرومیس بی فلاں کے ساتھ ہوں کی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سنا: ان کے مقابلہ کے لئے جتنا ہو سکے طاقت میں رکھوسنو! وہ طاقت تیراندازی، آگاہ رہو! وہ تیراندازی کی طاقت ہے، اور فرمایا: جس نے تیراندازی سکھ کرچھوڑ دی وہ ہمارے گروہ سنیں۔ پ

۵۵ .....ای طرح آپ علیہ السلام نے اسلحہ سازی کا حکم دیا اور اس پر ابھارا چنا نچہ ارشاد گرامی ہے: اللہ تعالیٰ ایک تیر کی وجہ سے تین آ دمیوں کو جنت میں پہنچادیتا ہے۔اس کاوہ کاریگر جواس کی صنعت کاری میں بھلائی کی امیدر کھتا ہے( دوسرا) وہ جواسے اللہ کی راہ میں تیار اس کے دیتا ہے( تیسرا) وہ جواسے اللہ کی راہ میں چلاتا ہے۔ ۞

اورآپ سلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قسموں کی جنگی دوڑوں اور حربی مشقوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے چنا نچار شادگرامی ہے: اونٹ، گھوڑے (خچر، گدھے) اور نیزہ بازی کے علاوہ بازی نہیں۔ ﴿ فقہاء نے مقابلہ کرنے والوں کے علاوہ انعام رکھ سکتا ہے۔ ﴿ اور فقہا اُئِرام مقابلہ جِینے والے کووہ انعام دیتا ہے۔ اور جمہور فقہا ایک کہنا ہے: مقابلہ کرنے والوں میں ہے کوئی ایک بھی انعام رکھ سکتا ہے۔ ﴿ اور فقہا اُئِرام نے متاف صنعتُوں اور فقہا وہ اسلحہ سازی کو مسلمانوں کی جماعت پر فرض کفامیت شارکیا ہے۔ ﴿ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں: فرع تنف صنعتُوں اور فقوں کا سیکھنا خصوصاً اسلحہ سازی کو مسلمانوں کی جماعت بر فرض کفامیت اور کی ساتھ اصلاح احول کی کوشش (باوجود میہ کہ جب زیادہ صلاحیت رکھنے والاموجود ہونا اہل کو ضرورت کے لئے مقر، کرنا جائز ہے پھر بھی اس کے ساتھ اصلاح احول کی کوشش کرنا واجب ہے یہاں تک کہلوگوں میں ریاستوں اور امارتوں کے ضروری امور وغیرہ کمل ہوجا کیں جیسا کہ تنگدست پر اپنے قرضہ کی اوائیگی کے گئے کوشش کرنا لازم ہے اگر چہ فی الحال اس سے اتنا ہی مطالبہ ہوگا جو اس کے بس میں ہے اور جیسا کہ جہاد کے لئے تیار بند ھے رہنے کے گئے کوشش کرنا لازم ہے اگر چہ فی الحال اس سے اتنا ہی مطالبہ ہوگا جو اس کے بس میں ہے اور جیسا کہ جہاد کے لئے تیار بند ھے رہنے

# ثانی ....اسلامی حکومت کے امتیاز ات سے وابستگی اوراس کے امداف کو ثابت کرنا

تمہید :۵۲ .....ہم جان بچے ہیں کہ اسلامی حکومت ایک نظریاتی حکومت ہے جس کا انہی عدل سے مضبوط تعلق ہے۔اس کے اولین امتیاز ات کوتین میں مختصراً بیان کرناممکن ہے۔

۔۔۔۔۔اس میں حقیقی حاتم وہ اللہ تعالیٰ ہے اور حقیقی اقتد ارای ذات عالی کا ہے، لوگوں میں سے کسی کوحا کمیت کاحق نہیں اصل میں حاکم وہ اللہ کی رعایا ہے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کو جسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے ہمیشہ کا قانون اور دوٹوک فیصلہ بنا کر پیند فر مایا ہے نافذ کرنے میں امت کے نائب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کاارشاد عالی ہے : حکم اللہ ہی کا ہے۔ الانعام ۲/۵۷

آ گاہرہوای کا تھم ہےاوروہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔الانعام ٢ / ١٢

۲.....جسے اللہ تعالٰی نے مسلمانوں کے لئے شریعت بنایا اللہ کے علاوہ کسی کوشریعت سازی کی اجازت اور اختیار نہیں حق تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے: جولوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کر دہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔المائدہ ۴۴/۵

سسسکومت کی ذمہ داری اللہ تعالی کی شریعت کو نافذ کرنے اور اللہ تعالی کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ کرنے اور جواحکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ہاں سے لائے انہیں عملی شکل دینے میں منحصر ہے۔ اور اس کا استحقاق فر مانبر داری ہے جواس میں مرہون ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کی ہے تا کہ جوراہ راست اللہ تعالیٰ نے آپ کودکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ انساء ۱۰۵/۳

اسلامی حکومت کا مقصد اور اس کاسب سے بلند ہدف اس اجتماعی نظام عدالت کو ثابت کرنا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تکم دیا ہے بعنی نازل کردہ اساس پرانسانیت کے عادلانہ نظام کا قیام رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اسے واضح فر مایا ہے ارشادگرامی ہے : میں تم میں دو عظیم امر چھوڑ ہے جارہا ہوں جنہیں جب تک تم لوگوں نے تھا ہے رکھا ہرگز گمراہ نہیں ہو گے۔ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت، وقول کا خلاصہ بیہ واہے: اسلامی حکومت اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابند، عدل وخیر، قوت اور نظام پر قائم ہے اور عقیدہ تو حید کی، تمام انبیاء ورسل پر ایمان لانے کی دعوت دینے پر قائم ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے: سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور سب سے برے کام بدعات ہیں۔ اس بنا پر حکومت مندر جہ ذیل ذمہ داریوں کی یابندی کرتی ہے:

السياسة الشرعية ص ٢١. ارواه مسلم عن ابى هريرة (شرح مسلم :٢١٥/١٢) نظرية الا سلام السياسة للمودودي ص ٣٠١٠. همالك في المؤطا بلاغا(جامع اللصول ١٨٢/١) اخرجه البخاري عن ابن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه (جامع اللصول ١٩٤/١)

.الفقه الاسلامي وادلته .....جلد بشتم \_\_\_\_\_\_ اسلام مين نظام حكومت

## ا.....امت کی وحدت، با ہمی تعاون اوراس کے افراد میں بھائی چارے کوتقویت دینا

22....سابقہ گفتگو ہے جمیں معلوم ہوا۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی اور ایک امت ہیں اگر چدان کے شہر دور دراز ہوں۔ اس کا تقاضا ہے کہ ان سب پرمصائب وآلام میں باہمی شرکت کرنا، اور بڑی امیدوں کی برآری کی کوشش کرنا، بہترین جماعت کی راہ میں تغییری تعاون کرنا، امت کی وحدت کو حفوظ رکھنا، آپس کے مشتر کہ روابط کوآگے بڑھانا واجب ہے اور حکومت جومسلمانوں کی نمائندگی کررہی ہے پرلازم ہے کہ وہ باہمی بھائی بندی کی تعاون والی کڑیوں کو اور امت کی وحدت اور اس کے افر اد کے درمیان باہمی تعاون کے ستون کو مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اور عسکری میدانوں میں مضبوط کر ہے تا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کونا فذکیا جاسکے ''تمہاری میدامت ایک امت ہے اور میں تمہار ارب ہوں سومیری ہی عبادت (یکار) کرو۔ الانہاء، ۹۲/۲۱

سب ل کراللہ کی (دین والی) ری کومضبوطی ہے تھا ہے رکھواور (دین کے اصولوں میں) تفرقہ میں نہ پڑواور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جواس نے تم پر کی جب تم (آپس میں ایک دوسرے کے ) دشمن حصو تو اس نے تم ہارے دلوں کو جوڑ دیا پھرتم اس کی نعمت (اسلام) ہے بھائی بین گئے۔اور تم لوگوں کی بیرحالت تھی کہ جہنم کے گڑھے کے قریب بہنچ چکے تھے (بس موت کی دیوار حاکل تھی) تو اس نے تہ ہیں اس سے بھائی بین گئے۔اور تم لوگوں کی بیرحالت تھی کہ جہنم کے گڑھے کے قریب بہنچ چکے تھے (بس موت کی دیوار حاکل تھی) تو اس نے تہ ہیں اس سے بچالیا،ای طرح اللہ تعالیٰ تم ہارے لئے آپنی آیات بیان کرتا ہے تا کہ تم راہ راست پر رہو۔(آل عمران ۱۰۳/۳) ایمان والے تو آپس میں بھائی جوائی میں۔المجرات ۱۰/۳۹:

۔ (حضرت)محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تو اللہ کے رسول ہیں اور جولوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کا فروں کے مقابلہ میں انتہا کی سخت اور آپس میں بے صدرحم دل ہیں۔افتے ۴۹/۴۸

۔ چنانچےوصدت سےاسلامی حکومت ایسی جاویدتر قی تک پہنچ جائے گی جوزندگی کی تمام ضروریات کوشامل ہوگی اورمضبوط ہارعب اقتداروالی بن جائے گی۔

اسلامی اتحاد اور بھائی چارے کی یے خصوصیت ہے کہ وہ مسلمانوں کے لئے تنگ علاقائی حیثیتوں سے اوپر بلندی کو ثابت کرتی ہے رہی آج کل کی حکومتوں کی حالت تو وہ اس ملکی وحدت کو ثابت و مشحکم کرنے کی کوشش کرتی ہیں جو مخصوص زمین کے دائر ہمیں جکڑی ہوتی ہے اور ایک قوم ہونے کی علامت کے تجت ہوتی ہے جس کے ساتھ اندرونی طور پر کئی تلیجیں اور کھن حالات بھی ہوتے ہیں۔

۲....ان بنیادی مصالح کومتحکم کرناجن پرشر بعت کامدار ہے۔

اسلام نے تفرقہ بازی بنتن اور اختلاف نے ڈرایا ہے اور ہر دور میں مسلمانوں کویہ یاددلایا ہے کہ مقصود وصدت کی حفاظت کے لئے خوشی غمی سختی نرمی میں بھائی بھائی بھائی ہیں، چنانچے ارشاد ہے: مسلمان ، مسلمان کا بھائی ہے نہ اس بطلم کرتا ہے نہ اسے بیارو مددگار چھوڑتا ہے نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ • مومن ، مومن کے لئے عمارت کی طرح ہے جس کی ایک این فہ دوسری کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ • اپنے ظالم اور مظلوم بھائی کی مدد کر، عرض کی: ظالم کی کیسے مدد کردے؟ فرمایا: استظلم سے بازر کھو یہی اس کی مدد ہے۔ • تاریخ کے

● .....رواہ مسلم وغیرہ عن اہی هریرة (الترغیب والتوهیب ۱۰۹/۳، شرح مسلم ۱۳۹۱) مسلم کی زهری ہے حوالہ سالم عن اہیک ایک اورروایت میں ہے کہ مسلم ان کا بھائی ہے خوالہ سالم عن اہیک ایک اورروایت میں ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پرظلم کرتا ہے نہ اسے (خمن کے )حوالہ کرتا ہے جوابیخ بھائی کی ضرورت میں مصروف رہتا ہے اللہ تعالی اس کی ضرورت پوری کردیتا ہے جس نے کسی مسلمان کی اللہ تعالی اس کی ضرورت پوری کردیتا ہے جس نے کسی مسلمان کی پریٹانیاں دورکروے۔ جس نے کسی مسلمان کی پریٹانیاں دورکروے۔ جس نے کسی مسلمان کی پریٹانیاں میں پر پردہ وُ الیس گے۔ (شرح مسلم ۱۳/۱۳۳) کی رواہ الشید خان و التو مندی و النسساندی عن ابی موسیٰ الشعوی (الفتح الکبیر) انظر شرح مسلم ۱۳۱/۱۳۸۱۔

نبی سلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے دشنوں پر قابو پایا تو محض صفوں میں اتحاد اور ہدنے کی یکنائی کی وجہ سے جیسا کہ جنگ بر موک، مغلوں اور تا تاریوں سے جنگ میں ہوا ۔ عین جالوت کے معرکہ میں اور معرکہ حطین میں مسلمان غالب رہے اور بلا دمشرق سے صلیبیوں کو ہٹایا اور بست المقدر کو فتح کیا ۔ بست المقدر کو فتح کیا ۔

میں دورہ ہے۔ ان پانچ کلی اصولوں کی مصالح یا۔ان مقاصد کی حفاظت کرنا ہے جن پرشریعت قائم ہے اورانہیں متحکم کرنا پناہد نسیجھتی ہے:
اور وہ یہ ہیں:ان پانچ کلی اصولوں کی حفاظت کرنا جو ضروریات سے مشہور ہیں۔ جو کسی مذہب میں مباح نہیں ہوئیں۔اور وہ دین، جان عقل،
نسل اور مال ہے انہیں ضروریات اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ ان پرلوگوں کی دینی ودنیا وی زندگی موقوف ہے اس کے کہ جب بیند ہوں دنیا
میں زندگی کا نظام بے کار ہوکررہ جاتا ہے تعتیں ضائع ہو جاتی ہیں اور انسان آخرت میں عذاب کا ستحق بن جاتا۔

شریعت نے دوجہوں سے ان اصول کی حفاظت کی ہے۔

ىبىلاطر يقنه.....انېيىم شىمكىم كرنااوروجوددينا\_

دوسراطر يقه ....ان كى بقا كى حفاظت \_

اب مشکّل دین کے اصول کو اسلام کے پانچ ارکان پڑل کر کے متحکم و مضبوط کیا جائے گا اور اس کے ساتھ جہاد کے ذریعے اس کی حفاظت کرنا جواسے باطل کرنا چاہتا ہے اور (نعوذ باللہ) اس سے مرتد ہونے والے گوئل کر کے سزادینا اگروہ کفر سے تائب نہ ہو۔ اور جان شادی کے ذریعہ پائی جاتی اور وجود میں آتی ہے جونوع انسانی کی بقا کا ذریعہ ہے اس کی بقا کی حفاظت اس کے قاتل پر سز الا زم وفرض کر کے کی جاتی ہے جو سب قصاص کہلاتا ہے۔ لہذا جانوں اور خون کی حفاظت کے لئے قصاص مشروع ہوا ہے کیونکہ قصاص اس زندگی کو برقر اور کھنے کے لئے ہے جو سب سے بردی نفع مند چیز ہے۔ جب اللہ تعالی انسان کو عقل بخشا ہے تو وہ ہراس چیز کو مباح کر کے اس کی حفاظت کرتا ہے جو اس کی سلامتی کی ضامن ہواور ہراس چیز کو حرام کر کے جو اسے خراب کرے یا کمز در کر رہ جسے شراب نوشی ، نشا آ در چیز وں کا استعمال ۔ اور شراب پینے والے پر حد قائم کرنا ، اور بغیر طبی ضرورت کے بھنگ اور افیون پینے والے کو سزادینا۔ اور نسل کو قائم رکھنے کے لئے مشروع طریقے کے ذریعے شرم گا ہوں کو مطال سمجھنا جائز کیا گیا ہے۔ اور اس کی حفاظت کے لئے ۔ زنا کی حد شرعاً مقرر ہوئی اور عزتوں اور شرافتوں کو حفوظ رکھنے کے لئے حد قذف صلاح کی کے حد قذف فرائس کی کی مشروع ہوئی۔

اور مال کوہ جود دینے کے لئے رزق کی تلاش اور لوگوں کے آپس کے معاملات مشر وع ہوئے۔اوراس کی حفاظت کے لئے ہاتھ کا شنے کے ذریعہ چوری کی حدمقرر ہوئی۔ اور ناجائز طریقہ سے مال لینے کے وقت ضائع شدہ چیزوں کا تاوان دینا،سود اور ملاوٹ کی حرمت مقرر ہوئی۔ امام غزالی مذکورہ مقاصد کو سیجا کرتے ہوئے فرماتے ہیں: (خلق سے شریعت کامقصود پانچ چیزیں ہیں: ان کے دین، جانوں

●.....مبجمع الزوائد ١٤١/٨ قالموافقات للشاطبي ٨/٣٠ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ٢٣/٣، التقرير والتحبير المهرام ١٣/٣ شرح العضد على مختصر المنتهى ٢/٠٠٢، روضة الناظر ١٣/١ ، المدخل الى مذهب احمد ص ١٣٧ شرح اللسنوى ٢٣/٣ الله بهاج شرح المنهاج ٣٨/٣.

اسی بنا پرافراد کے ان بنیادی حقوق کی حفاظت کرنا اسلامی اقتدار کے ابتدائی ستونوں میں شار ہوتا ہے جوتدنی زندگی کومنظم کرنے والے قواعد کوشامل ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ججۃ الوداع والے خطبہ میں ارشاد فرمایا: لوگو! تمہارے خون، اموال اورعز تیں تمہارے لئے ایسے بی محترم ہیں جیسے تمہارا آج کا دن اس مہینے اور تمہاری اس جگہ میں محترم ہے۔ کا سارے کا سارامسلمان دوسرے مسلمان کے لئے محترم ہے۔ کا سارے کا مال اورعزت کا (ہو)۔

99.....ین مناسبت سے کہاں کرتا ہوں کہ مادی حقوق حاصل کرنے یا مال تک پہنچنے کی راہ میں فکراؤاور تعارض کے وقت انفرادی اور اہتماعی مصالح کو مشخکم کرنے میں حکومت کا اہم کردار (رول) ہے۔ کیونکہ اسلام تو فرداور جماعت کی مصلحت کا محافظ ہے اوراس نے دونوں مصلحتوں کے درمیان ایسا کارگرتوازن قائم رکھاہے جو اجتماعی باہمی ضانت اور کفالت کومضبوط رکھتا ہے۔ چنانچہ اسلام نے عمومی حالات میں مجموعی حساب پرسرکشی کرنے یا اس کی حدود سے تجاوز کرنے کی فرد کو اجازت نہیں دی اور نہ جماعت کو اس کی گنجائش دی ہے کہ وہ معاشرتی حساب کے لئے فرد کی مصلحت کو کی ڈالے۔

والیوں اور گورنروں سے ان کے وہ اموال ضبط کر لینا جوانہوں نے ناحق جمع کر لئے ہوں۔ ● اور حکمر ان کوعام صلحت کے حصول اور دفع ضرر کے لئے خاص ملکیتوں میں خل دینے کی اجازت دی ہے جسیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ، تھجور کے درخت کے مالک کو حکم دیا کہ وہ انصاری کے باغ سے تھجور کا درخت اکھیٹر لے جواذیت کا باعث تھا اور اس سے فر مایا بتم نقصان پہنچانے والے ہو، ۵ عملی طور پر کیا۔ اور جسیا

### ٣....زمين كوآبا وكرنا

۱۰ ----- الله تعالی نے زمین میں بشر کو کا ئنات کو آباد کرنے ،اسے بڑھانے ،اس کے خزانوں اور دولتوں سے فائدہ اٹھانے کے قصد سے خلیفہ بنایا اور لوگ اس میں ایک دوسرے کے شریک ہیں۔اور مسلمان الله تعالی کے حکم اور اس کے مقاصد کونا فذکرتے ہیں۔الله تعالی کا ارشاد عالی ہے: اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا۔ (ھود ۱۱/۱۱) استعار کا مطلب ہے قدرت پانا اور تسلط جمانا جیسا کہ اس کی وضاحت اس ارشاد باری سے ہوتی ہے:

یقیناً ہم نے تنہیں زمین میں اقتد اردیا اور اس میں گزران کی چیزیں تھیں تم بہت تھوڑ اشکر کرتے ہو۔ الاعراف ۱۰/د اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وہی توہے جس نے زمین کی ساری چیزیں تبہارے لئے پیدا کیں۔ ابقرۃ ۲۹/۲ اور اس میں سے جو کچھوز مین میں اور آسانوں میں ہے سب کو تبہارے کام میں لگادیا۔ الجویۃ ۴۵/۳۱ جس نے زمین کو تمہارے لئے بچھونا اور آسان کو تمارت بنایا۔ ابقرۃ ۲۲/۲۶

جس نے زمین کوتمہارے لئے پنگسوڑہ بنایا اوراس میں راہتے چلائے ، آسان سے پانی اتاراجس سے ہم نے مختلف نباتات کے جوڑے نکالے۔(طٰ ۵۳/۲۰)ای نے زمین کوتمہارے لیے رام (فر مانبردار) کردیا سواس کے کشادہ راستوں پر چلواوراس کی دی ہوئی روزی کھاؤاور اس کی طرف تم نے جمع ہونا ہے۔المک ۱۵/۲۷

اور' السیکسم''میں مخاطبوں کو نفع حاصل کرنے کے طور پراختصاص کا فائدہ دیتا ہے یعنی پرتمہارے ساتھ خاص ہے جس سے زمین کی تمام مخلوقات سے فائدہ اٹھانے اوراس میں جو بھلائیاں ہیں جن کی اجازت بلکہ وہ شرعاً مطلوب ہےان کا پیتہ چلتا ہے۔ 🇨

رماعت وکاشتکاری کے وہ اصول جن سے ان معیشتوں کی تحییل ہوتی ہے جن کے ذریعہ دین دنیا کی مضبوطی ہے ان کے سکھنے کو نقہاء نے فرض کفاری ہیں شارکیا ہے۔ اس لئے کہ ہر فردا پی ضروریات پوری کرنے سے عاجز ہے، ﴿ فقہاء نے (بیٹ زمینوں کو آباد کرنے) کے متعلق گفتگو کے لئے ایک باب مخصوص کیا ہے یہ ہماری تعبیر میں (بے کارچھوڑی ہوئی زمینوں کو قابل اصلاح بنانا) جیسے انہوں نے (زکوۃ) کی متعلق گفتگو کے لئے ایک باب مخصوص کیا ہے یا ہماری تعبیر میں (بے کارچھوڑی ہوئی زمینوں کو قابل اصلاح بنانا) جیسے انہوں نے (زکوۃ) کی بحث میں جامد اور مائع کانوں اور زمین میں گاڑی ہوئی چیزوں کے متعلق تفصیل سے کلام کیا ہے، امام ابو یوسف رحمد اللہ نے ہارون الرشید کے کیفیت، زرعی نہروں سے آپ پاشی کے طریقوں کو بیان کیا، اور خراج کے کتاب (الخراج) تحریر کی جس میں زمین سے فائدہ حاصل کرنے کی کیفیت، زرعی نہروں سے آپ پاشی کے طریقوں کو بیان کیا، اور خراج وغیرہ سے بیت المال کی آمد نیوں کے ذریعہ کو تفصیل سے ذکر کیا۔ ﴿ اسلام نے عمومی طور پرزمین میں چلنے پھرنے (یعنی تجارتی سفر کرنے)

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الفقد الاسلامی وادلتہ .....جلائی میں ان کے راستوں پر تیز کوشش کرنا، خشکی اور تر ی میں رزق کے حاصل ہونے والے مقامات کو تلاش کرنا، معیشت کی ترغیب دی ہے جس میں ان کے راستوں پر تیز کوشش کرنا، خشکی اور تر ی میں رزق کے حاصل ہونے والے مقامات کو تلاش کرنا، معیشت کے اسباب کی بھر پور فراہمی ان کے کمانے میں مشروع رہیں، انشا پقیر و ترقی، بھلائی کے تمام کا موں میں ایک دوسر سے ہے آگے بڑھنا نے ہے خواہ وہ وہ نیاوی ہوں یا اخروی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کابشر کو خلیفہ بنانے اور ان کی اللہ کی طرف سے خلافت ارض کا مطلب سے ہے کہ خلیفہ بنانے والے کی کھمل اطاعت کی جائے ، نیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کوزمین پر قابود یخ کا تقاضا سے ہے کہ اس میں بھلائی کی تمام صورتوں سے فائدہ اٹھانا ، گھروں، کارخانوں، درختوں کی افز اکش ، کانوں، اور پھر نکا لئے کے مقامات سے فائدہ اٹھانا ، گھروں ، کارخانوں، ستیوں اور شہروں کو قائم کرنا تا کہ اِن سب چیزوں کی کانوں، اور پھر نکا لئے کے مقامات سے فائدہ اٹھانا ، گھروں ، کارخانوں، ستیوں اور شہروں کو قائم کرنا تا کہ اِن سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی عظمت وقدرت کی بہیان ہو کیونکہ وہ می تمام موجودات کو حیات بخشنے والا ہے۔

الا .....اور یکمل طور پراس تاریک مادی جانب کے بر خلاف ہے جولوگوں کواس انسان کی الوہیت کاشعور دینے کی طرف متوجہ کرتی ہے کیونکہ اس نے فطرت اور اس کی آید نیوں کے ذریعوں پر غلبہ حاصل کر لیا ہے اور اس نے علمی ، مہارتی اور فئی دنیا میں پیش قدمی کا مقام پالیا ہے جو مادہ کی بندگی کا باعث ہے اور انسانیت کو بہت می پر بیٹا نیوں ، اضطرابات ، عداوتوں ، دشمنیوں اور جاہ کرنے والی جنگوں میں دھیل دیا ہے۔ اسلام میں زمین کی آباد کاری اور اس سے حصول منفعت دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ، اس کی ہدایت کے مطابق چیزوں چیزوں سے اس نے منع کیا ہے ان سے باز رہنے اور اس اعتقاد کے ساتھ پا بند ہیں کہ سب لوگ فطرت سے حاصل ہونے والی مباح چیزوں میں شریک ہیں۔ لیگ فطرت سے حاصل ہونے والی مباح چیزوں میں شریک ہیں۔ لیکند میں انہی تعاری کی مام اور پیدا وار میں باہمی تعاون اور ایک دوسر سے پر دم کرنا بغیر کی خصوصیت ، جنس ، رنگ نسل بلکہ دیں تک میں بشری امتیاز کے بغیر ناگزیر اور ضروری ہے۔ اس بنا پر آج کل جو مفہوم پایا جاتا ہے اسلام میں کیند، فوقیت یا استعال کی منجائش نہیں۔ یا دوسر وں پر زمین سے آزادانہ فائدہ حاصل کرنے کی پابندی لگانے کی اجازت نہیں۔ کیونکہ انسان اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کو وہ خص زیادہ پیند ہیں۔ اللہ تعالی کا دارش دے '' بی جسی اس کی نشانی ہے کہ اس نے تہیں مٹی سے بیدا کیا اور پھر تم بشرین کر پھیلنے گے۔ الروم ۲۰/۳۰ میں کیشیطان کی بندگی نہ کرتا بیشکہ وہ تہمارا کھلاد تمن کے پیش ہورے۔ یہ میں بیار سے کہاں کے کہاں کے کہاں کی بندگی نہ کرتا بیشک وہ تہمارا کھلاد شمن ہے۔ پاس میں کیا میں کر تعلیل کا دوسر کیا کہا کہ دوسر کے دوسر کیا کو کو میں میں کرتا ہور کیا کہا کہا کہ دوسر کیا کو کہ دوسر کے کا کو کہ دوسر کیا کو کہا کہا کہا کہا کہ دوسر کے کا کو کہ دوسر کیا کہا کہا کہ کہ دوسر کے میں کرتا ہور کیا کہا کہ دوسر کی کیا کہا کہ دوسر کے کہاں کے کہاں کے کہاں کے کہاں کے کہاں کے کہا کہا کہا کہا کہا کہ دوسر کیا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کی کے کہ کیا کہ کو کل کو کم کو کہا کہا کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کر کو کی کو کر کو کی کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کی کو کر کو کر کو کو

مادردی فرماتے ہیں: جن اصولوں سے دنیا کی اصلاح ہوتی ہے ان میں نے پانچواں قاعدہ اور اصول نیہ ہے: ایسا خوش ہال علاقہ ہوجس میں مختلف حالات کے دوران دلول کو دسعت ملے ، جس میں مالداروغریب شریک ہوں تا کیزرخ ارز اں ہوں اورلوگوں میں حسدکم ہو، ان سے نہ ہونے کا باہمی بغض ختم ہواور کشادگی میں دل وسیع ہوں ، عمگساری اور باہمی میل جول بڑھے جودنیا کی بہتری کا سب سے قوی ذریعہ اس کے حالات کے نظم کا سبب ہے۔

اس لئے کہ خوشحالی سے مالداری پیدا ہوتی ہے اور مالداری سے امانت اور سخاوت جنم لیتی ہیں۔

## سم ....اسلامی آ داب کی حفاظت

۱۲ ..... شریعت کے ان بنیادی مقاصد کی حفاظت جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے حکومت سے اپنے لئے معاشرہ میں دائمی حمایت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کیونکہ رائج اخلاق کا افراد پر بہت گہرااثر ہوتا ہے اور زندگی گزارنے اور معاملات کرنے میں اس کاعملی عکس ہوتا ہے اس بنا پر اسلام میں دین اوراخلاق دولا زم وملز وم امر ہیں۔آپ علیہ السلام کا ارشادگرامی ہے : اخلاق دین کا برتن ہے۔ €اور وہ اس طرح کہ دین اور

● .....آپ عليه السلام نے فرمايا: سب مخلوق الله كى مختاج ہے اور الله تعالى كو و شخص زياده محبوب ہے جواس كى مخلوق كے لئے زياده نفع كہنچانے والا موہ رواہ البحر البر اروالطير انى (مجمع الزوائد ٨ / ١٩ الفتح الكبير) بيروايت ضعف ہے۔ ١٥ دب المدنيا و المدين مع شرحه ص ٢٣٢ ـ ١٥ رواه المحاكم المترمذى عن انس بن مالك (الفتح الكبير) ـ

الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلہ شتم اسلامی وادلتہ .....جلہ شتم العام میں نظام حکومت اخلاق دونوں درست مسلم شخصیت سازی میں پہلو بہ پہلوشر یک ہوتی ہیں ورنہ جماعت خراب ہوجائے اوراسے وہمن اور کمزوری لاحق ہوجائے گی، امن میں خلل پڑجائے گا اور نظام درہم ہرہم ہوکر رہ جائے گا۔ اسلامی اخلاق کا ایک اصول ہے: نیکی اور فضیلت کے تمام وسائل مباح ہیں۔ اور فساد وشرکے تمام اسباب حرام ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے: (گناہ رزق میں کمی اور دشمن سے خوف کا سبب ہے ایسا کہ کتاب وسنت ہے اس کا پیتہ چلتا ہے شراور معصیت کے مادہ کو جڑسے اکھیڑد ینا مناسب ہے اور اس کے سبب کو بند کردینا چاہئے۔ 4 جب اس میں کوئی قابل اہمیت مصلحت نہ ہو۔ 4 اور قرانی کا قول ہے (ذریعہ وہ وسلہ ہے جسے حرام کا وسلہ حرام ہے اس طرح واجب کا وسلہ بھی واجب میں جماور رج کے لئے کوشش کرنا)۔ 4

۔ اورشرعاً حکومت پر آ داب کی حفاظت اور اخلاق کی حمایت، گناہوں سے رو کنااو باشوں کو قابور کھنا، منکرات کوختم کرنا، نافر مانوں کوسز اوینا لازم ہے تا کہ اسلامی زندگی عیوب سے صاف، گندگیوں، انار کی اور انحراف کے اسباب سے دور ہوجائے ماور دی فر ماتے ہیں: حاکم کے لئے لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کر دہ چیزوں کی بے حمتی سے حفاظت کے لئے حدود کو قائم کر ہے۔ اور بندوں کے حقوق صا کع کئے جانے یا ضا کع ہونے سے محفوظ رہیں۔ ۲ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے:

لوگوں کے لئے اچھی یابری امارت وریاست کا ہوناضر وری ہے، کسی نے عرض کی: اخچھی ریاست تو ہمیں معلوم ہوگئی بری ریاست کیا ہے؟ فرمایا: جس میں صدود قائم کی جا کیں۔راستے محفوظ ہوں،وہاں ویٹمن سے نبرد آز مائی کی جائے اور مال غنیمت تقسیم ہوتا ہو۔ ◙

## ۵....اجتماعی عدالت وانصاف ببندی قائم کرنا

۱۳ .....۱۳ طرح حکومت پرلازم ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان اجھائی ذمہ داری کومضبوط کر ہے۔ کیونکہ وہ رعیت کی ذمہ دار ہے ای طرح عدل قائم کرنے اورظلم وغیرہ سے رو کنااس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ نیکی اور تقوی پر با ہمی تعاون کومشخام کرنا لیغی حقوق کی وصولیا بی اور مشتحقین کو پہنچانا بھی اس کے ذمہ ہے۔ و بی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: مومن ،مومن کے لئے ایک دیوار کی مانند ہے جس کی ایک این نے دوسری کومضبوط کرتی ہے ہے" جوکوئی ہو جھیاضا کتے ہونے والے وچھوڑ جائے میں اس کا ذمہ دار ہوں 'و چھس مومن نہیں جو نود تو شکم سیر ہولیکن اس کے پاس اس کا پڑدی بھوکا ہو۔ اللہ تعالی نے مسلمان مالد اروں پر ان کے اموال میں ان کے فقراء کی جتنی مقد ارسے کھایت ہوجائے اتنی مقد ارکوفرض قر اردیا ہے۔ فقراء جب بھو کے یا ننگے ہوتے ہیں تو ان کے مالد اروں کی روش سے ہی ہلاک ہوتے ہیں۔ آگاہ رہواللہ تعالیٰ ان سے خت حساب لے گااور آنہیں دردنا کے عذاب دے گا۔ و" جس علاقہ میں کوئی شخص بھوک کی حالت میں سے کا سامنا کر بے واللہ تعالیٰ کا ذمہ ان سے بری ہے۔ ' ط

السلطانية ص ۱۳، پهناو کر دو چکا م دوره السياسة الشرعية: ص ۲۰، ۲۸ د ۱ الفروق ۲ ۱۳۳، اعلام الموقعين لابن قيم ۱۳۷ د ۱۳ د السلطانية ص ۱۳ د الهناو کر دو چکا م د السياسة الشرعية لا بن تيمية ص ۲۰ د تخ تخ پهناگر رچک م دوره البخاری و مسلم ورواه ابوداؤد عن المد قدام بن معديكرب بلفظ "من ترك كلا فالى" ورواه احمد و البيهقى بلفظ "من ترك كلا فالى الله ورسوله" (صحيح البخاری ۲۷۳/۸ م جامع اللصول ۲ ۱۳۸۱ شرح مسلم ۱ / ۱ ۲ الفتح الكبير) يو جوقر شاورعيال دونول كوشائل مورف كركت دورواه البيهقى عن ابن عباس و كذا عواد ما المبراني و الم چوق اولا داورده بهارالوگ بين جوا خي شرورت خودين پوری كركت دورواه البيهقى عن ابن عباس و كذا رواه الطبرانى و ابو يعلى عنه و رجاله ثقات (مجمع الزوائد ۲۲/۸ ۱) و رواه الطبرانى فى اللوسط و الصغير و ادى عن على بن ابى طالب رضى الله تعالى عنه وهو اشبه (الترغيب و الترهيب: ۱/۵۳۸ مجمع الزوائد ۳۲/۳) و رواه احمد و الحاكم و فى السناده اصبغ بن زيد و كثير بن مره، و اللول مختلف فيه و الثانى قال عنه ابن حزم: انه مجهول و قال غيره: معروف و و ثقه ابن سعد و روى عنه جماعة و احتج به النسائى (نيل اللوطار: ۲۲/۵).

ماوردی فرماتے ہیں: (تیسرااصول جس سے دنیامیں انسان کی حالت سنورتی ہے: اتنے مادہ کا ہونا جو کافی ہواس لئے کہ انسان کی ضرورت لازمی ہے جس سے کوئی بشر خالی نہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاعلیہم السلام کے متعلق فرمایا: ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ الانبیاء ۸/۲۱

جبوہ مادہ معدوم ہوجاتا ہے جونفس کی بنیاد ہے تواس کی حیات برقر ارنہیں رہتی اور نہ اس کی دنیاسید ھی رہتی ہے جب اس میں سے کوئی
چیزاس کے لئے مشکل ہوجاتی ہے تواس کے اندر کمزوری اور اس کی دنیا میں اتنا خلل واقع ہوجاتا ہے جتنی مادہ میں مشکل پیدا ہوئی ہے۔ اس
لئے جو چیز دوسرے کے ساتھ قائم ہووہ اس کے کامل ہونے کے ساتھ کامل ہوتی اور اس کے خلل انداز ہونے کے ساتھ خلل انداز ہوتی
ہے۔ ● قرآن مجیدنے انسان کے لئے مباح چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی آزادی کو مطلق رکھا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے" وہ پاکیزہ چیزیں
کھاؤجوہم نے مہیں دی ہیں۔ طہ ۱/۲۰

اےا یمان والو!ان پا کیزہ چیز وں میں سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے حلال کیا ہے حرام نہ تھہراؤ۔المائدہ ۸۷/۸ جولوگ کام کاج سے عاجز ہیں انہیں امن فراہم کرنااور مسلمانوں کی تکلیفوں کو کفایت کی حد تک دورکرنا فقہاء کرام نے حکومت کی ذمہ داری رکی ہے۔

نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ با تیں فرض کفالیہ سے تعلق رکھتی ہیں: مسلمانوں کی تکلیف اور ضررکو دور کرنا جیسے نظے کو پہننے کے لئے
کپڑادینا اور بھوکے کو کھانا کھلا تا جب زکوۃ اور بیت المال سے بیکام نہ چل رہے ہوں۔ منصاح کے شارح خود ہیں سوال اٹھاتے ہیں (کیا
ضرورت کو پوراکرنا کافی ہے یا بھر پور کفایت کرناوا جب ہے جس سے اس شخص کا کام نکل سکے جس پرخرچ لازم ہے؟ اس کی دوصور تیں ہیں:
ایک قول ہے جس سے سدر متی (اتی مقدار جس سے جان باقی رہے) ہو۔ زیادہ بہتر وہ صورت ہے جس سے کفایت ثابت ہو ) اور ابن حزم
فرماتے ہیں: ہر شہر کے مالداروں پر لازم ہے کہ وہ وہ ہاں کے فقراء کی خبر گیری کریں۔ اگرز کوۃ سے ان کوگوں کی حالت نہ سدھر ہے تو بادشاہ اس
پر انہیں مجبور کرے۔ نہ کہ مسلمانوں کے باقی اموال میں، پھران کے لئے ضروری خوراک کا بندوبست کیا جائے۔ اور ای طرح گری سردی کا
لباس کا مہیا کرنا اور ایسے گھر کا بندوبست کرنا جو آئیں بارش، گری دھوپ اور ان لوگوں کی نظروں سے محفوظ رکھے جو گزرتے ہیں۔ وہ ای بنا پر
ساس کا مہیا کرنا اور ایسے گھر کا بندوبست کرنا جو آئیں بارش، گری دھوپ اور ان لوگوں کی نظروں سے محفوظ رکھے جو گزرتے ہیں۔ وہ ای بنا پر
ساس کا مہیا کرنا اور ایسے گھر کا بندوبست کرنا جو آئیں بارش، گری دھوپ اور ان لوگوں کی نظروں سے مدد لے جو وہ مالداروں پر حسب ضرورت لاگو کتا ہے کہ وہ اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وہ کی فرضیت کے ساتھ ان لاگوں اور شیکسوں سے مدد لے جو وہ مالداروں پر حسب ضرورت لاگو کرتا
ہے۔ کہ اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وہ کی فرضیت کے ساتھ ان لاگوں اور شیکسوں سے مدد لے جو وہ مالداروں پر حسب ضرورت لاگو کتا ہو کہ کہ بہاں تفصیل کی تخبی شنہیں۔ وہ

الفقہ الاسلامی وادلتہ میں بیاصول تمام اہل وطنوں کوشامل ہے خواہ وہ مسلمان ہوں یاذمی جیسا کہ فقہاء کرام نے اس دلیل سے واضح کیا ہے کہ حضرت اسلام میں بیاصول تمام اہل وطنوں کوشامل ہے خواہ وہ مسلمان ہوں یاذمی جیسا کہ فقہاء کرام نے اس دلیل سے واضح کیا ہے کہ حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بوڑھے ذمی سے جزیہ لینا معاف کر دیا تھا اور بیت المال سے اس کی کفایت کا وظیفہ مقرر کر دیا تھا اور خزانچی سے فرمایا: 'اس جیسے اور لوگوں کو تلاش کرنا ، اللہ کی تسم یہ انصاف کی بات نہیں کہ ہم اس کی جوانی ( کی کمائی) تو کھا کمیں اور بڑھا ہے میں اس سے فرمایا: ''اس جیسے اور لوگوں کو تلاش کی اماد بن ولید کے اہل جیرہ ووالے خط میں ہے: (میں نے یہ کیا ہے کہ جو بوڑھا شیخ کام کا ج سے عاجز آ گیا ہویا اسے کوئی مصیبت پنچی ہویا پہلے وہ مالدار تھا اب نا دار ہوگیا اور اس کے غدا ہب والے لوگ اس کی امداد کرتے ہیں اس کا جزیہ معاف کردیا جائے وہ مسلمانوں کے بیت مال کامختاج ہے جب تک دار الحجرت یا دار الاسلام میں مقیم رہے )۔ •

### ٢.....اسلامی لحاظ سے افراد کے لئے حیات طیبہکو ثابت کرنا:

۲۵ .....اجنما کی اسلامی نظام کا ہم اصول لوگوں کے لئے حیات طیبہکو ثابت کرنا ہے جود نیاو آخرت کی دونوں بھلائیوں کو یکجا کرنے والی ہواور مادی اور روحانی طور پڑمل صالح کی اساس پر قائم ہو، کیونکٹمل کی بہتری کا اثر بھر پور بھلائی، سعادت اور آسودہ حالی کے ساتھ فر داور معاشرے پر پڑتا ہے۔

جس کی دلیل باری تعالی کاارشادہے'' جس مردیاعورت نے درآ نحالیکہ وہ ایماندار ہونیک عمل کیا ہم ضرور بالضروراہے حیات طیبہ بسر کرائیں گےاورلاز مانہیں ان کے بہترین اعمال کےمطابق اجرعطا کریں گے۔'' (انحل ۹۷/۱) حیات طیبہ سے مقصود بھر پورسعادت،خوشحالی، قناعت،غیرسے بے نیازی اللہ تعالی کی طرف توجہ تنگی اور مشقت سے دوری ہے۔عبداللہ تستری کا قول ہے'' حیات طیبہ یہ ہے:بندہ سے اس کی تدبیروانتظام چھین لیاجائے اورحق کی جانب اس کی تدبیرلوٹادی جائے )۔

بقول بعض: پیخلوق ہے بے نیازی اور حق کی مختاجی ہے، علامہ ابن کیٹر سابقہ آیت کی تغییر میں فرماتے ہیں: (بیاللہ تعالیٰ کی طرف اس مخص کے لئے وعدہ ہے جو کس صالح کر ہے اور وہ ایسائم لی ہو جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے بی سلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جم سکر نے والا اولا وا وہ مے مرد ہو یا عورت، اور فلی طور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہو، اور بیمل جس کا تکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے مشروع ہوتو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کر ائیس کے اور آخرت کے گھر میں اس کے بہترین عمل کا اسے بدلہ دیں گے حیات طیبر احت کی تمام صورتوں کوشامل ہے خواہ وہ جس جہت ہو۔ حصرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے فرمایا: اللہ تعالیٰ مومن پر اس نیکی کا جس کی وجہ سے اسے دنیا میں دیا جا تا ہے اور آخرت میں اسے فرمایا: رسول اللہ تعالیٰ مومن پر اس نیکی کا جس کی وجہ سے اسے دنیا میں دیا جا تا ہے اور آخرت کی طرف روانہ ہوتا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں رہتی جس کی اسے بھلائی ملے۔ اور رسول اللہ علیہ وسلی کا ارشادگرامی ہے: بے شک اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہوا وہ کے پاس کوئی نیکی نیس رہتی جس کی اسے بھلائی ملے۔ اور رسول اللہ علیہ وسلی کا ارشادگرامی ہے: بے شک اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہوا وہ کی کے پاس کوئی نیکی نہیں رہتی جس کی اسے بھلائی ملے۔ اور رسول اللہ علیہ وسلی کا ارشادگرامی ہے: بے شک اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہوا کیا کیوں کرتا ہے۔ ا

۱۲ .....دنیامیں مال اور عمل کی طرف نگاہ کرنے کے دوران حیات طیبہ کاطریق وراستہ واضح ہوتا ہے۔ اسلام کی مال کی طرف نگاہ سے تو وہ اللہ اللہ کا مال ہے اور رہی عمل کی طرف نگاہ سے تو وہ رزق حاصل کرنے کے لئے اس کی قدرت رکھنے والے کا وسیلہ ہے قرآن مجیدنے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد بیس اس کی ترغیب دی ہے'' سوچلواس کے راستوں پر اور اللہ کا رزق کھاؤاور اس کی طرف تم کو دوبارہ زندہ ہوکر جانا ہے (الملک کے اس ارشاد بیس اس کی ترغیب دی ہے'' سوچلواس کے راستوں پر اور اللہ کا رزق کھاؤاور اس کی طرف تم میں سے کوئی عمل کرے تو اسے مضبوط کا مطالبہ کیا ہے'' اللہ تعالیٰ ہیہ بات پہند کرتا ہے کہ جبتم میں سے کوئی عمل کرے تو اسے مضبوط

● .....منتخب كنز العمال من مسند احمد ۴۰۹/۲ الخراج لا بي يوسف ص ۲۲۱ ـ الخراج ص ۱۳۳ ـ تفسير القرآن العظيم ۵۸۵/۲ ـ واه مسلم واحمد (فيض القدير والفتح الكبير) ـ هرواه مسلم واحمد وابن عدى والترمذي عن ابي هريرة(كشف الخفاء للعجلوني) الفقه الاسلامي وادلته ..... جلائشتم .... ١٠١٧ ... ٢٣٣٠ ... ١٠٠٠ اسلام مين نظام حكومت

کرے۔' 🏚 شخصی مقام اور عزِ تنفس کی حفاظت کی ضرورت کے پیش نظرِ احادیث میں آیا ہے'' تم میں سے کوئی اپنی

ری اٹھا کر پہاڑی راہ لےکٹڑیاں کاٹ کریتجے اور (ان کامعاوضہ لے کر) کھائے اور (جونی جائے اسے) صدقہ کرے بیاس کے لئے

لوگوں سے مانگنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے' ﷺ ضروریات کوعزت نفس کے ساتھ تلاش کیا کرو کیونکہ تمام امور تقدیر کے مطابق طے پاتے

ہیں۔ ﴿'' اوپروالا ہاتھ بنچے والے ہاتھ سے بہتر ہے' ﴿' الداری سامان کی شہرت کا نام نہیں لیکن حقیقی مالداری دل کی بے نیازی

ہیں۔ ﴿'' الدار اور درست حالت والے کے لئے زکوۃ لینا جائز نہیں' ﴿ وہ زہدو بے رغبتی جس کی اسلام میں ترغیب دی گئی ہے اس سے

مقصود، ایجانی عمل ہے جس سے دوسروں کونفع ہواگر چشخصی خوشحالی جچھوڑنی پڑے یا مصالح کے تنازعہ اور کوششوں کے مکراؤ کے وقت مشروع

راستوں پر اکتفاء کرنا جوقناعت کے ساتھ ممتاز ہیں۔ شارعین حدیث لکھتے ہیں '' دنیا سے بے رغبت ہوجا اللہ تعالی کامحبوب بن جائے گا اور جو

کچھلوگوں کے باس سے اس سے بے رغبت ہوجالوگ تختے بین ندکر ہے گئیں گے۔' ﴾

ز ہد:کسی چیز کوچھوٹاسیجھنے کی وجہ سےاغراض کرنایا اسے حقیر جان کرچھوڑ نا ،اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے: کہہ دود نیا کا سامان تھوڑ اہے جب کہ آخرت تقویٰ اختیار کرنے والے کے لیے بہت بہتر ہے۔انسا ہم ، / ۷۷

کسی نے امام زہری سے کہا: زہد کے کہتے ہیں؟ آپ نے فر مایا: ' بیز ہذہیں کہ بالوں کو پراگندہ کیا جائے، حالت وہیئت خراب رکھی جائے، بلکنفس کو جہوت سے موڑنے کا نام ہے'۔

ابن السماک فرماتے ہیں: زاہدوہ ہے جے اگر دنیا ملے توخوش نہ ہواور جب کوئی مصیبت پنچے توخمگین نہ ہو، لوگوں میں خوش باش اور خلوت میں اشکبار رہے، یعنی جب تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ ۵

۱۷ .....حیات طیبہ کو ثابت کرنے میں حکومت کا کرداراس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے خوشحالی اور اقتصادی آسودگی بڑھانے کا قصد کیا ہے جس میں پیداوار کے وسائل کی حوصلہ افزائی ہے جے صنعت، تجارت اور زراعت جو اسلام کے افضل مکاسب وکام ہیں۔ اس طرح پیامید وعمل کے میدانوں کو بے کارگی کا خاتمہ کرنے کے لئے کھولتی اور تعلیم، دین تہذیب، اخلاقتی تربیت کے دائرہ کو وسیع کرتی اور ہم وطنوں کے لئے میر پور بھرو ہے، اس والحمینان کا بند و بست اس طرح کرتی ہے کہ دشمن کو ہٹاتی اور نافر مانوں کو مزادیتی ہے اور سرکش آرزوں کے افتدار کی بور بھرو ہے، اس کی وسائل سے اڑتی اور فتنے، وشنی اور انحراف کے ہرداست کو ختم کرتی ہے اور شروفساد کے ہر طریقے کو بے کارکرتی ہے میسا کہ خلفاء راشدین اور اسلامی حکومتوں کے مسلسل قوت و شان والے اور ارمین ظاہر ہوتا ہے۔

### ے .....بہترین معاشر ہے کو ثابت کرنا (Welfare State)

۲۸ ..... بھلائی وبالی حکومت کی اہم ذمہ داری بھلائی کی دعوت دینا ہے اور معاشرہ کے لئے بھلائی کے تقاضوں کومضبوط کرنے کے لئے ایجائی عمل کرنا، اور زندگی کے تمام گوشوں میں اس کے لئے فلاح وبہبود ثابت کرنا ہے۔ اس تک پہنچنے کے لئے مغرب میں سیاسی قانون ادارہ

• .....رواه البيه قى فى شعب الايمان عن عائشة: قال السيوطى: حديث ضعيف (فيض القدير شرح الجامع الصغير) الواه مالك والبخارى ومسلم والترمذى والنسائى عن ابى هريرة (الترغيب والترهيب: ١/٩٥) فكره تمام فى فوائده وابن عساكر فى تاريخه عن عبدالله بن بسر (فيض القدير شرح الجامع الصغير، والفتح الكبير). ورواه مالك والبخارى ومسلم وابو داؤد والنسائى عن ابن عمر (شرح مسلم ٢/٢٠) ، الترغيب والترهيب ١/٥٨٥). ورواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى عن ابى هريرة (الترغيب حواله سابقه ١/٩٨٥). ورواه الطبرانى فى الكبير والبزار وفيه ابن لهيعة وفيه كلام (مجمع الزوائد ١/٣٠). حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره باسانيد حسنة عن ابى العباس سهل بن سعد الساعدى (الاربعين النوويه) وتذكره الدعاة للبهى الخولى ص ١/٥٠ .

'' نیکی کے کامول میں آ گے بردھو۔' البقرۃ ۱۳۸/۲

وہ لوگ نیکی کا حکم دیتے اور برائی ہے رو کتے اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ آل عمران ١١٣/٣

وہ لوگ بھلائی کے کامول میں جلدی کرتے اوران میں سبقت کرتے ہیں۔الوَمنون ٢١/٢٣

رعیت کی بھلائی کی راہ میں ایجا بی عمل کرنے کے دائرہ کی کوئی حذبیں، وہ رعیت کی داخلی خارجی ہرطرح کے ظلم سے حفاظت کرنے، حکومت کے اطراف میں ضروریات کے موافق آبادی کو پھیلانے کا عمل، اوراس فقر ومختاجی کوختم کرنے کے لئے جسے اسلام نالپند کرتا ہے قومی آمدنی کے اسباب کو پروان چڑھانا، تمام لوگوں کوکام کاج اورصنعت کاری کا اہل بنانا تا کہ کمائی کے کیساں مواقع میسر ہوں وغیرہ امور شامل ہیں۔ اس کے بعد کمائی سے عاجز ہر خص کی کفالت وضرورت پوری کرنا تا کہ اس کے انسان ہونے کی حیثیت اورعزت محفوظ رہے معاشرے کے ہاتھوں چکر نہ کھاتی رہے جیسا کہ قرآئی رہنمائی میں آیا ہے" تا کہ وہ (مال) تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گروش نہ کرتارہے۔"الحشر ۲۵۹

اس کے علاوہ وہ مجلائی کی صورتیں جن کی طرف قرآن نے دعوت دی ہے جومر حلہ واربشری ضروریات کے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں۔

# ٨....انسانی زندگی کے تمام گوشوں میں افضل کومضبوط کرنے پر جاری عمل

19 .....اسلامی حکومت کا کردار صرف اقتصادی چولول کی اصلاح یا مادی زندگی کے مقاصد کا اجتمام کرنے تک محد و دونیس جیسا کہ مجموز م کا کہنا ہے۔ بلکہ اس کا مشن انسانی زندگی کی فکری بنفسیاتی ،سیاسی اور اخلاقی تمام اطراف کوشامل ہے۔ اس لئے کہ اسلام 6 دین فطرت ہوا انسانی فطرت ان تمام جانبول کی طرف تو جد دینے کا مطالبہ کرتی ہے جوایک دوسرے کے ساتھ کی بوئی بین تا کہ تہذیب روش بوء معزز زندگی محفوظ ہو، آبادی میں اضافہ بواور دلول کو اخلاقی عضر کی تقویت سے راحت ملے جواقتصادی قدروں وغیرہ کی حفاظت کرتا ہے۔ کیونکہ اسلام کے بیام کا مقصد اس صالح کے اندازہ میں حقائق اور ذاتی قدریں انسانی مادی زندگی کے مظاہر سے الگ چیزین نہیں ، اس لئے کہ اسلام کے بیام کا مقصد اس صالح معاشرہ کو وجود دینا ہے جوصرف زندگی گزارنے کے جرپوروسائل یا معیشت کی برابری کوشم کرنے پراکتفا کرنے والا نہ بو، بلکہ حکومت کے لئے ضروری ہے کہ افراد کی روش کو قائم رکھنے اور ان کی اس مملی سرگرمی کو درست کرنے کے لئے اخلاقی زندگی اور وجدان و شعور کوتر تی دینے پر عمل کرے جود نیاو آخرت کی دونوں بھلائیوں کوان کی طرف راحت پانے اور اطمینان حاصل کرنے کے شعور کے ساتھ نہ کہ خرد تی اور مجودری کے احساس کے ساتھ کو ٹاتا ہے۔

اوراس اعتبار سے حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بیقر آن کی حکومت ہے کہ وہ اپنے ہم وطنوں کے لئے انسانی زندگی کے مختلف مادی اور ادبی گوشوں میں زیادہ افضل اور زیاہ بہترکی کوشش کر ہے۔ وہ اسلام کے ارکان قائم کرے، امن کو پھیلائے، دشمنوں کے خطرات دور کرے، اور تی گوشوں میں اور تیاہ کی میں برتری اور تی اور شہری تمام میدانوں میں علمی سبقت، اقتصادی آسودگی کو عام کرنے پیداوار، صنعت اور زندگی کے نئے اندازکی تبدیلی میں برتری فراہم کرنے میں جلدی کرے۔ تاکہ ایساعمہ معاشرہ قائم ہوجائے جسے اسلام دینی اور دنیاوی دونوں جبتوں سے قائم کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کا

المحكم في الاسلام للدكتور محمد عبدالله العربي ص ٢٠. عن ابسي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول صلى الله عليه على الفطرة ثم يقول اقرؤوا "فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم" رواه مسلم والمؤطا والترمذي وابو داؤد (جامع الماصول ١ / ١٤٨)

# ٩ ....اندرون وبيرون دعوت وتبليغ بهيلانے كے لئے داعيوں كى تيارى كرنا

۔۔۔۔۔۔وہ بلند مقصد جس کی وجہ سے برتر حکومت کام کرتی ہے اوروہ اللہ تعالیٰ کی تو حید اور لوگوں کواس پر ایمان لانے کے لئے جمع کرنا،
زمین کو ہر رجس اور شرک سے پاک کرنا جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہی سب سے بلند ہواور سارے کا سارا دین (اقتدار) اللہ تعالیٰ کا ہوجائے۔اسے متحکم کرنے کے لئے حکومت پر لازم ہے کہوہ ہر طرح کے وسائل بروئے کار لائے اوروہ سیاسی بشریعی اور علمی جملی نظام قائم
کرے جواس مقصد کے سائے میں لوگوں کے شہراؤ کے ضامی ہوں۔ ● اس مقصد تک پہنچنے کے لئے حکومت اسلام کی طرف دعوت دینے
کر سے جواس مقصد کے سائے میں لوگوں کے شہراؤ کے ضامی ہوں۔ ● اس مقصد تک پہنچنے کے لئے حکومت اسلام کی طرف دعوت دینے
کے طریقے تر تیب دے اور ایسے داعیوں کو تیار کر سے جواہل ہوں اور علم واخلاق سے آراستہ ہوں تا کہ انبیاء کے مشن کو قائم کیا جائے اور رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی جائے جوا سے نہ رب کی طرف حکمت اور اچھی تصبحت کے ذریعہ بلاؤاور ان سے اس انداز میں بحث ومباحثہ کریں جوسب
سے اچھا ہو۔ انفی ایم ان انداز میں بحث ومباحثہ کریں جوسب
سے اچھا ہو۔ انفی ایم انداز میں بحث ومباحثہ کریں جوسب

اےرسول! جو کیچھ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچائے اگر (بالفرض) ایسانہ کیا تو آپ نے اس کی پیمبری کاحق ادانہ کیا اور اللہ آپ کولوگوں سے محفوظ رکھے گا۔'(المائدہ ۱۷/۵ءوت دینے کوواجب کرنے کا سبب بیہ ہے کہ اسلام اجتماعی اصلاحی پیام اور بڑی عالمی دعوت ہے جسے دے کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تاکہ وہ انسانیت کا کامل نظام بن کراس کی روحانی اور مادی زندگی میں، ہر دور اور جگہ میں قائم ہوجائے۔ ہم تمام لوگ اس کی تعلیمات اور اس کے نظام کو قبول کرنے کے مخاطب ہیں۔ ہم جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا بیار شاد ہے'' ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لئے خوشنجری اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے'' ساء ۲۸/۳۴

ہم نے تمام جہانوں پر رحمت کرنے کے لئے آپ کورسول بنا کر جھیجا ہے۔ (الا نبیاء۲۱/۱۰) آپ کہد دیجئے! اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللّٰد کارسول ہوں۔ الاعراف ۷/۱۵۸

صحیحین وغیرہ کتب میں یہ احادیث ثابت نہیں کہ نبی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے لئے جہان کے بادشاہوں اورعربیٰ مجمی ہوھی اوران پڑھانسانی پارٹیوں کی طرف اپنے خطوط بھیج۔ اپنے صحابہ کودین سوچھ بوچھاورتعلیم کے بعد بطور داعی اوراللہ تعالیٰ کی شریعت کامعلم بنا کران مختلف قبائل کی جانب روانہ کرتے جواسلام قبول کرتے جاتے تا کہ بید حضرات ان لوگوں کی اسلامی اصولوں کی طرف رہنمائی کرسکیں اور آئبیں دینی معاملات کی سمجھ بوچھ دے کیس۔ یہ اہتمام ان قاضیوں اور قانون دانوں کے علاوہ ہوتا جوریاستوں اور بڑے شہروں کی حکمرانی کے لئے مقرر ہوتے۔ ۔ ●

ساتھ ساتھ اس جماعت کو ایسی کتابیں اور پیفلٹ دے کرمضبوط کیا جائے جن میں اسلام کے متعلق، اس کے عقا کد، عبادات، اس کے شہری اور شخصی حالات اور اس کے حکومتی اور تعزیر آئی قانون کی تفصیل ہو۔ اور یہ بات مسلمان امت برفرض کفایہ میں سے ہجسیا کہ قرآن نے اللہ تعالی کے ارشاد میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور تم میں سے ایک جماعت تو الی ضرور ہی ہونے چاہئے جوئیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ (آل عران ۱۰۳/۳) خیر سے مراد اسلام اور اس کی وہ شریعت ہے جے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لئے مقرر کیا ہے۔" گر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصہ میں سے کچھوگ نکل کرآتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جاکرا پنے علاقے کے باشندوں کو خرد دار کرتے تاکہ وہ برہیز کرتے۔"اتو یہ ۱۳۲۹

نووی فرماتے ہیں :( دین میں پیدا ہونے والے اشکالات کاحل کرنا اور دلائل قائم کرنا ،اسی طرح شرعی علوم جیسے تفسیر ،حدیث اور فروعی علوم جیسے فقہ وغیرہ کی نشر واشاعت کرنا تا کہ عدالت وقضا کی صلاحیت پیدا ہوفرض کفاہیہے )۔ •

جب کوئی جماعت اس فرض کفایہ کی ادائیگی کے لئے نہیں اضحے گی تو سارے مسلمان گنہگار ہوں گے جیسا کہ شہور ہے۔ اس واسطے کہ سابقہ قرآنی آیات کے مخاطب سارے مسلمان ہیں۔ وہی اس کے مکلف رہیں گے ایک ایسی جماعت کا انتخاب کریں جواس فریضہ کوادا کرے یا در ہے یہاں تو فریضے ہیں: ایک تمام مسلمانوں پرجن کی نمائندگی ان کی حکومت کرتی ہے اور دوسرااس جماعت پر جسے بیلوگ دعوت دہی کے لئے منتخب کرتے ہیں۔ ماوردی کا۔ جو پہلے گزر چکا ہے۔ قول ہے۔ خلیفہ کی سب سے پہلی ذمہ داری دین کی حفاظت اور اس کی دعوت دینا ہوراس مختص سے جنگ کرنا جو اسے قبل کرنا جو اسے جنگ کرنا جو اسے جازر ہے۔ نہ قبل کرنا جو اسے جارک کے اس کی دعوت دینا اور اس مختص سے جنگ کرنا جو اسے قبل کرنا جو اسے جنگ کرنا جو اسے جانوں کی جو سے جنگ کرنا جو اسے جنگ کرنا جو اسے بازر ہے۔ نہ ش

ا کے :عرف میں دعوت سے مقصود : ..... لوگوں کوخیر اور ہدایت کی ترغیب دینا، نیکی کا امر اور برائی سے روکنا ہے تا کہ دنیا وآخرت کی سعادت سے سرخروئی ہواس کی تین قسمیں ہیں :

پہلی قشم .....امت مجربہ (علی صاحبھ الصلاق والسلام) کا تمام امتوں کو اسلام کی دعوت دینا تا کہ وہ اس ہدایت اور دین قق میں مسلمانوں کے شریک ہوجا میں جس پر مسلمان قائم ہیں۔ یہ ذمہ داری اس امت کی اس وجہ ہے ہے کہ یہ بہترین امت ہے جے لوگوں کے لئے نکالا گیا ہے، اور اس بنا پر کہ جن مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی گئی ان کی صفت کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے'' وہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتد اردیں تو وہ نماز قائم کریں زکو قادا کریں نیکی کا تھم دیں اور برائی ہے روکیں۔'' آئے ۴۱/۲۲

دوسری قشم .....مسلمانوں کی ایک دوسرے کو بھلائی کی دعوت دینا ،اللہ تعالیٰ کاارشاد عالی ہے۔ گرابیا کیوں نہ ہوا کہان کی آبادی کی ہر حصہ میں سے کچھلوگ باہرنگلیں ۔التوبة ۱۲۲/۹

<sup>• .....</sup> كومت عبا بروعوت يحيلان كن قد دارى كه بار عبل ، بحث ثانى ، بين بحث كرون كا في المنهاج مع مغنى المحتاج ٢١٠٣ ، غاية الممنتهى عند الحنابله ١١٥/١ ، الشرح الكبير للدردير عند المالكية ١٤٣/٢ ، تفسير القرطبى ١٢٥/٣ ، انسخة مصوره عن طبعة دار الكتب، تفسير الطبرى ٣٨/٣ ، ط، الثانية الحلبي. المالحات السلطانية للماور دى ص ١١ ابويعلى ص ١١ ، العناية بهامش فتح القدير ٢٤٩/٣ ، حكام للجصاص ٢٠٣٥/٣ ، ط البهية المصرية. تفسير المنار ٣٤/٣ ، هداية المرشدين للشيخ على محفوظ ص ١١ ، ط العثمانية المصرية.

27 : حکومت داعیوں کو کیسے تیار کر ہے ....اس کاعلم ان اوصاف و آ داب سے ہوگا جن کاعلاء نے ذکر کیا ہے جن میں رہنمائی کرنے والے معلم محتسب، نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے رو کنے والے کی ذمہ داریاں شامل ہیں اور وہ پندرہ صفات ہیں۔ •

ا .....قرآن وسنت خلفاء راشدین اورسلف صالحین کی سیرت و کردار کاعلم اوراتنی مقدار شرعی احکام کی جو کافی ہو، شریعت کے رموز واسرار کا علم اور ساتھ ساتھ ان کی نشر واشاعت میں صدق ( ول ) ہو۔

۔ ۲۔۔۔۔۔اپنے علم کے مطابق عمل، لہٰذااس کے قول فعل میں تضاد نہ ہواور ظاہر باطن کا مخالف نہ ہو بلکہ جب تک کسی بات پر پہلے خود عمل نہ رکے اس کی دعوت نہ دے۔

سسسکشاده دلی سے برداشت کرنا علم کا کمال برد باری سے حاصل ہوتا ہےاور گفتگو میں نرمی دلوں کی جا بی ہے۔

سم بہادری ، تا کہ حق کا ظہار کرنے میں نہ ڈرے اور نہ اسے اللہ تعالیٰ کی نصرت میں کسی ملامتی کی ملامت کا کوئی اثر ہو۔

۵..... لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں ان سے ناامیدی اور دامن بھانا۔

۲..... دنیامیں قناعت اوراس کی تھوڑی چیز پرراضی رہنا۔

ے.....بیان کی قوت ،زبان کی فصاحت ورنہ نفع بہت کم ہوگا۔

٨....مندرجه ذيل امور كاواقف مونايه

جنہیں دعوت دی جارہی ہےان کے معاملات، ان کی استعداد، ان کے علاقائی خواص، ان کے اخلاق کاعلم ہونایا آج کل کے عرف میں جے اجتماعی حالت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عام تاریخ کی پہچان ہلم نفسیات، جنتری کاعلم ہلم اخلاق، ندا ہب دمسالک اور امتوں کے ندا ہب کی معرفت، اقوام کی زبان کی پہچان جنہیں دعوت دینے کا ارادہ ہے معاشرت وعمرانیات کاعلم جس میں اقوم کے دیمہاتی اور شہری اموال اور اس کے قوت وضعف کے اسباب کے بارے میں بحث کی جاتی ہے جسیا کہ مقدمہ ابن خلدون میں ہے۔

9....الله تعالیٰ کے وعدہ میں الله پر بھروساکی طاقت اور فائدہ حاصل ہونے کے بارے میں مکمل امید، جب بھی علاج میں دیرلگ جائے اور مشکلات بڑھ جائیں۔

• ا..... تواضع وانکساری اورخود بیندی سے بچنا۔

.الفقه الاسلامي دادلته .....جلد بشتم \_\_\_\_\_\_\_. الفقه الاسلامي دادلته .\_\_\_\_\_\_ ----- اسلام میں نظام حکومت اا.....علم سکھانے میں بخل نہ کرے اور جس چیز کا پید ہاس کا فائدہ پہنچانے سے بازندر ہے کیونکہ اس میں کنجوی ظلم اور گھٹیا بن ہے اور اس ہےروکناحسداورگناہ ہے۔

۱۲.....فضول گوئی سے بازر ہناوقار و پنجیدگی کامظاہرہ کرنا، جہاں حرکت کی ضرورت نہیں وہاں حرکت اور زیادہ اشارہ کرنے ہے گریز کرنا، بو چھے جانے کے وقت (کان لگا کر) مائل ہونا اور جواب کے وقت رک جانا، تمام کاموں میں جلد بازی اور پہل کرنے سے بچنا۔

١٣.....عالى حوصله اوربلند همت ركھنے والا ہوبلند درجه كاموں ہے كم درجه امور كوحقير متمجھے۔

۱۳۔۔۔۔اللّٰدتعالٰی کی دعوت کے مقام میں صبر سے کام لینا بیاءاور مرسلین صلوات اللّٰدوسلام علیہم اجمعین کی صفت ہے۔

۵.....تقو کی،امانت اللہ کی فرمانبرداری کے ذریعے اس کی نارا*ضگی سے بچنا جسے عرف میں عد*الت اورعمدہ نمونہ سے تعبیر کیا جا تا ہے۔

## دوسری ذ مه داری.....حکومت کی بیرونی ذ مه داری

تمہید: ۷۳۔....اسلامی حکومت کا اختیار خارجی تعلقات کے دائرہ میں بہت سی صورتوں میں موجودہ حکومت کے اختیارات سے میل کھا تا ہے۔ کیونکہ وہ ایک بلندانسانی نظریے والی حکومت ہوتی ہے وہ اپنے ثابت ہونے کا اعلان ایک مفتوح علاقے پر امن وسلامتی کے سائے تلےاوربشری بھلائی کےراستوں میں دوسری حکومتوں کےساتھ لازمی تعاون کے حلقہ کے شمن میں خارجی اور داخلی استقلال کی بنیاد پر کرتی ہے۔اوراسلام کاطریقہاینے حکومتی تعلقات میں اس بنیادیر قائم ہے کہوہ پیش آ مدہ ضروریات کے درمیان اوراصول وکوشش کی برتری کے درمیان مواقت پیدا کرتی ہے جواس کے بیام کی منزل مقصود کو ثابت و متحکم کرتا ہے۔وہ حکومتی زندگی کی ضروریات اور حالات سے تغافل نہیں کرعتی کیونکہاس پروہ گرانی ہوتی جس کے ذریعہ وہ اپنے آپ کو داخلی واقعات اور تقاضوں کا پابند بناتی ہے۔اس کے لئے بہلیغ کی ذمہ داری،اصول کی نشرواشاعت اصول کی راہ میں قربائی دینے ،اوران ذاتی امتیازات کوثابت کرنے میں جن سے فائدہ اٹھانی ہےاورلوگوں کواس کےمندرجات کے بارے میں آگاہ کرنے اورائہیں نافذ کرنے کے ارادہ میں، اوروہ اہداف جوسیاست، حکمت وقار اورمناسب موقع کی ہم نوائی میں مطلوب ہوتے ہیں سے بالکل خالی ہوناممکن نہیں۔ یہاں یہ بحث اسلامی حکومت کی دو بنیادی ذ مہداریوں کوشامل ہوتی ہےاوروہ دو ڈیوٹیاں یہ ہیں۔وہ ذمہداری جس میں حکومت حکومتی زندگی کی ضروریات کے ساتھ جواب دہ ہوتی ہے۔اوراصلی ذمہ داری جو حکومت کے امداف ادراس کے ذاتی امتیاز ات کوشتحکم کرتی ہے۔جس کی وضاحت دومطلبوں میں بات ہوگی۔

## المطلب الاول.....حکومتی زندگی کی ضروریات کی حیثیت پر ذمه داری کا قیام

۵۲۔...اسلامی نظریہ جو پھیلا وَاور بڑھاوَ کا آرز ومند ہوتا ہےاس میں اور آج کل کے حکومتی اصولوں کے درمیان کوئی تضاد و تصادم نہیں جواس بنیادی اعتراف پر قائم ہیں کہ حکومت اینے جائز تصرفات میں آزاد ہے اور دیگر حکومتوں میں اخلاقی پاسلامتی کے اصولوں میں برابری کی حیثیت راهتی ہے اور باہر کے فیصلہ کے سامنے سرگلوں نہیں ہوگی اپنے وجود کی حفاظت اور اپنی سرز مین کی حمایت اور اپنی عوام کو ہرخوفز دہ کرنے والےخطرے سے محفوظ رکھنے میں دفاع کرنے کے لئے آزاد ہے۔

اس سلسله میں اسلامی حکومت کی ذمیر داریاں آئندہ سطور میں واضح ہوں گی۔

## ا.....اسلام کی زمینوں کا د فاع ،اس کی عوام کی آ زادی اوراقلیتوں کی حفاظت

۵ے..... یہ ہر حکومت کا قدرتی اور علا قائی حق ہے جواہے اپنے وجود اور فطرت کی حفاظت کے لئے حاصل ہے کیونکہ اسے افراد کی طرح تکمل طور پر باقی رہنے اور زندگی گزارنے کاحق ہے نیز پیرو کاروں اور رعایا کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے خواہ حکومتی علاقہ سے باہر ہوں۔

الف .....دین، جان، عزنت، مال یا حکومت اور وطن کی اراضی یعنی دارالاسلام سے زیادتی اور چڑھائی کورو کنا اللہ تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے ''اوراللہ کی راہ میں ان لوگوں سے ٹروجوتم سے جنگ کرتے ہیں۔''القرة ١٩٠/٢٦

اوران کافروں سے اس حد تک جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورااللہ کے لئے ہوجائے پھراگر ( فتنہ آگیزی سے وہ خودہی ) باز آجا ئیں توان کے اعمال کو دیکھنے والا اللہ ہے۔الانفال ۴۹/۸

اورتم ان سے لڑتے رہویہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لئے ہوجائے پھراگروہ باز آ جائیں توسمجھلو کہ ظالموں کے سوااور کسی پر دست درازی روانہیں۔ابقرۃ ۱۹۳/۲

ان اوگوں کو اجازت دے دی گئی جن کے خلاف جنگ کی جارہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقینا ان کی مدد پر قادر ہے۔ الج ۳۹/۲۲ جہاد برخق ، عدل اور مقدس واجب ہے جس نے اسے چھوڑا یا اپنے علاقے اہل وعیال اور اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے ( لیعنی اسلام اور مسلمانوں کے کلمہ کو ) سے اس کی ذمہ داری سے پیچھے ہٹا تو ایسا شخص قر آن کی شریعت میں منافق ہے اللہ تعالی کا ارشاد پاک ہے اللہ تعالی د کھے لے کون منافق ہیں؟ وہ منافق کو جب ان سے کہا گیا: '' آ وَ اللہ کی راہ میں جنگ کرویا کم از کم ( اپنے شہر کی ) مدافعت کو ''تو وہ کہنے کی اگے: کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تہارے ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہدر ہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بہنبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ ایمان کی بہنبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ ایمان کی بہنبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ ایمان کی بہنبت کا سے زیادہ قریب تھے۔ وہ ایمان کی بات کررہے تھے جس سے ان کے دل خالی تھے اور جو پچھووہ ( لوگوں سے ) چھپار ہے تھے اللہ کو اس کا خوب علم تھا۔ آل عمران ۱۹۲۸

جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ پی حکومت کی ذمہ داری ہے وہ ہمیشہ جہاد کی تیاری کر ہاور جب اس کے تقاضے پائے جائیں اوراس کے امکانات کی تیاری ہوتو اس سے پیچھے نہ ہے ، اس بارے میں ، پہلے میں ماور دی وغیرہ کی عبات ذکر کر آیا ہوں جہاں انہوں نے سرحدوں کی مضبوطی اور علاقوں کی حفاظت اور دشمنوں سے ، اسلام کی طرف دعوت دینے کے بعد جہاد کرنے کو حاکم کی ڈیوٹی اور ذمہ داری قرار دیا ہے۔ بسسم خلام کی مدر فر دہویا جماعت جس کا تعلق مسلمانوں سے ہویا کمزور مسلمانوں کی فریادری کرنایا دوسر سے علاقوں میں اقلیتوں کی ظلم بیسنہ مظلوم کی مدر فر دہویا جماعت جس کا قدرت اور امکان ہو، اللہ تعالی کا ارشاد عالی ہے: آخر کیا وجہ ہے تم اللہ کی راہ میں ان بیس مردوں ، عورتوں اور بچوں کی خاطر نے لڑو جو کمزور پاکر دبالے گئے ہیں اور فریاد کرر ہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے بیس مردوں ، عورتوں اور بچوں کی خاطر نے لڑو جو کمزور پاکر دبالے گئے ہیں اور فریاد کرر ہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں۔ انسام ء 20

. اوراگروہتم ہے مدد مانگیں تو تم پرمدد کرنالا زم ہے ہاں ایسی قوم کے خلاف نہیں جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو۔الانفال ۸/۲۰ ۲.....اسلامی حکومت کے علاقوں میں تعاون کومضبو ط کرنا

۷۷۔۔۔۔۔سابقہ ذمہ داری اسلام کے تمام علاقوں میں تغییری تعاون کی ضرورت کی وجہ سے اسلام اورمسلمانوں کے دفاع کا تقاضا کرتی ہے۔ جبیہا کہ رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور اس کے بعد کے یکسال ادوار میں اسلامی امت کی بیرحالت رہی ہےجس کامختلف سیاسی، عسکری، اقتصادی، معاشرتی اور ثقافتی میدانوں سے تعلق ہے کیونکہ ایمان کے عقیدہ میں وحدت و بھائی چارے کے روابط کا نتیجہ محبت، مساوات اور خوشحالی و بدحالی میں تعاون کرنا ہے صرف اس سے مسلمانوں کے لئے عزت غلبہ، برتری اور سربراہی ثابت ہوجائے گی۔اور اس

<sup>● .....</sup>تفصیل اورمواز نہ کے لئے'' الموسوعة الفقہیہ میں جہاؤ' دیکھئے۔ ۞ جان،اہل وعیال اوروطن کا دفاع کردیکھئے تفاسیر۔

جب کہاس کے بغیر صالات خراب ہوجا ئیں گے اور طرزیں ضیاع کا شکار ہوجا ئیں گی اور اس کمزوری اور پس ماندگی تک جائینجیں گی جس کی مشقتیں آج کل ہم باہمی اختلاف ،منافرت ، پھوٹ اور فرقہ بندی کی وجہ ہے اٹھارہے ہیں۔

اور پیمشہور ہےاسلام مسلمانوں کواس بات کی دعوت دیتا ہے کہ وہ سیسہ پلائی دیوار کی مانند ہوجائیں جس کا ایک حصہ دوسرے کومضبوط وستحکم کرتا ہے اوران کے آپس کے تعلقات باہمی ذمہ داری ،اورشانہ بشانہ چلنے کاسب سے بڑامحرک ہیں۔

الله تعالیٰ کاارشاد پاک ہے'' نیکی اور پر ہیز گاری میں ایک دوسرے سے تعاون کرو( کیکن ) گناہ اور دست درازی کے کاموں میں ایک دوسرے کاساتھ نہ دو۔المائدۃ ۲/۵

اورسبل كراللدى (دين والى)رى كومضبوطى سے تقام لواور تفرقير بازى ميں ندير و ـ 'الانفال ١٨٨٨ ٢٨

آپس میں نہ جھکڑ وور نہ کمزور پڑ جاؤے اور تمہاری ہواا کھڑ جائے گی۔الانفال/۲۸

تعاون کی وجہ ہے ہی مسلمان پوری دنیا میں ان تنگ حدوداور پابندیوں اور بند تعصّبات پر قابو پا سکتے ہیں جو بھگروں اور جزوی اختلافات کا سبب ہیں۔ اس لئے کہ اخوت کا وہ رابطہ جوان کے درمیان قائم ہے وہ تو می (قومیت) تعلقات اور مادی پریشان کن روابط سے کہیں زیادہ مضبوط اور سخت ہے۔ اس لئے کہ ان کی منزل اور اہداف در حقیقت ایک ہیں۔

ے۔.....یچکومتی ڈیوٹیاں پہلے درجہ میں ہوئیں۔اس واسطے کہ سابقہ اقوام جوقر آن مجید میں تعاون کو واجب کرتی تھیں وہ تحکمر انوں اور افراد کوالیک ساتھ مخاطب کرتے ہیں۔ ●اور جو حکومت کے انداز سے ثابت ہو وہ تحصیل مقاصد اور مصالح کوامن فراہم کرنے کے لئے زیادہ اہم اور زیادہ لازم ہے۔

جن میدانوں کا ہم نے ذکر کیا ہے ان میں باہمی تعاون کی ایک صورت علاقہ کے حصوں میں صنعتی ، پیداواری اور زراعتی منصوبوں کی تغییر کے لئے اورنسل کی تربیت کرنے جہالت اور ناخواند گی ختم کرنے ہنر مندی علمی ، اور سیاسی اسکیموں کوان مشکلات اور پیچید گیوں کے مقابلہ میں ترتیب دینے کے لئے جومسلمانوں کی مصلحوں کو پیش ہیں اکٹھی کوشش کرنا ہے۔ دباؤاور بختی کے لئے جومسلمانوں کی مصلحوں کو پیش ہیں اکٹھی کوشش کرنا ہے۔ دباؤاور تحق کے اوقات میں علاقے میں دست درازی کوختم کرنے ، خطرات مٹانے ، جھڑوں کا تصفیہ کرنے ، حالات وواقعات میں تبدیلی ، قدرتی اور اقتصادی حواد ثابت وغیرہ پر قابو پانے کے لئے ایک دوسرے سے تعاون کریں ، چنانچ مسلمانوں کا ماضی میں لشکروں کوسامان سے لیس کرنا ، جنگوؤں کی امداد کرناوغیرہ سب کا بندو بست اسلام کے باہمی علاقوں سے ہوتا تھا جیسا کفید ہوں کی قسیم مسلمانوں کوشامل ہوتی تھی۔

## ٣....عالمي سلامتي كومتحكم كرنا

۷۸ ....اسلام نے کینوں اور انسانی مشمنی کی جڑوں کو اکھیڑ پھینکا ہے چنانچہ اس نے قومی اور خاندانی فرقوں اور طبقاتی تقابل کوختم کردیا

● اس بارے میں عمومی خطاب سے یہی سمجھ آتا ہے مثال کے طور پرسورۃ مائدہ کا آغاز اس ارشاد سے ہے'' ایک گردہ نے جوتمہارے لئے مسجد حرام کا راستہ بند کردیا ہے تو اس پرتمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کردے کہ تم بھی ان کے مقابلہ میں ناردازیا د تیاں کرنے لگو۔ (المائدہ / ۲) بیرسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کو جو قائد میں اور ایمان والوں کو متوجہ کرر ہانے بھر ارشاد ہے'' نیکی کے کاموں پرایک دوسر سے سے تعادن کرو۔ (المائدہ / ۲) یعنی اللہ تعالی ایمان والوں کو اور خصوصاً اصحاب اقتدار کو بھلائی کے کاموں میں باہمی تعادن کا تھم دیتا ہے جو نیکی ہے اور مشکرات چھوڑنے کا امر کرتا ہے جو تقویٰ ہے، اور انہیں باطل پر باہمی امداد اور گناہوں اور حرام کاموں پرایک دوسر سے سے تعاون کرنے ہے منع کرتا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ۲/۲)

الفقه الاسلامي وادلته .... جلد شتم \_\_\_\_\_ اسلام مين نظام حكومت اوراس کی جگہ محبت،انسانیت باہمی تعاون اور درگز رکو جگہ دی ہے اس طرح اس نے قوم ہونے کے نظریے سے اس سرکش (انانیت) کو تھنچ نکالا ہے جس کا اثریہ ہوتا ہے مختلف قومیتوں میں مقابلہ کی فضا پیدا ہوجاتی ہے۔ 🗨 نتیجہ کے طور پر زمین کے عمدہ حصوں کواپنے لئے خاص کرنے پر باہمی جھگڑوں کی وجہ سےخونر پر جنگوں کا ہونا۔ پھراس کے بعداسلام نے صرف عالمی سلامتی کو قائم کرنے کی ہی وعوت نہیں دی بلکہ ایسی محبت بھری زندگی بسر کرنے کی طرف بلایا جس سے سلامتی کی بنیاد پڑتی اور صلح کی حدود بڑھتے بڑھتے محبت اور سسرالی رشتہ قائم کرنے تک چہنچ جانی ہیں۔

یوں رشتہ داریوں میں شرکت ہوتی ،خون مل جاتے اور بلندانسانی اصول کےسائے تلے عالمی رفاقت کو وجود ملتاہے۔اور وہ ایک ماں باپ ہے بشری جنس کا عتبار ہے اور یہ کہ وہ ایک خاندان کی اولا دہیں جنہیں آپس میں رحمہ لی سے پیش آنا چاہئے اورا چھے معاشرہ کی وجہ سے کام كرنے كے لئے اينے ماحول ميں محبت وعدالت وانصاف پسندى عام كرنى جا ہے۔

24 .....اوربیوه اصول ہے جے قرآن مجید نے واضح الفاظ میں مقرر کیا ہے تن تعالیٰ کاارشادہے'' لوگوں ہم نے تنہیں ایک مرداور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور چرتمہاری قومیں اور برادریاں بنادیں تا کہتم ایک دوسرے کو پہچانو ، درحقیقت اللہ کے نز دیکے تم میں سے سب سے عزت مندوہ ہے جوسب سے زیادہ پر ہمیز گار ہویقیناً اللّٰدسب کچھ جاننے والا باخبر ہے۔''الحجرات ۱۳/۴۹

کئی قرآئی آیات صلح کی طرف بلانے اور دست درازی سے ہاتھ تھینچنے کے بارے میں وارد ہیں جبیبا کہ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے'' اگروہ ملح کے لئے مائل ہوں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہوجائیں اور بھروسااللہ پرر کھتے!' الانفال ۸/۱۸

اےا بمان والو! پورے کے پورےاسلام میں داخل ہوجا ؤ۔

"اورشيطاني نقش قدم كى بيروى نه كروبي شك وهتمهارا كطلا وتمن ہے۔"ابقرة ٢٠٨/٢

اور جوتمہاری طرف سلام میں پہل کرےا سے جھٹ سے نہ کہددو ( چپ رہ ہے! ) تومؤمن نہیں اگرتم دنیاوی فائدہ جاہتے ہو۔ ( تواللہ کے یاس تمہارے لئے بہت ہے اموال غنیمت ہیں )۔انساء ۴۴/۸۰

''لہٰذااگر وہ تم سے کنارہ کشِ ہوجا ئیں اور کڑنے سے بازر ہیں اور تمہاری طرف سلح وآشتی کا ہاتھ بڑھا ئیں تو اللّٰہ نے تمہارے لئے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔' النساء ۴۰/۹۰

التدتعالي تمهيس اس بات سے نبيس روكتا كرتم ان لوگوب كے ساتھ نيكى اور انصاف كابرتا ؤكروجنہوں نے دين كے معامله ميس تم سے جنگ تہیں کی ہےاورمہیں تمہارے گھروں سے تبیں نکالا ہے۔''کمحتہ ۸/۶۰

اورقر آن اس بات کو پختہ کرتا ہے کہ بیرتقائق نزاع کی حالت میں ہیں۔

چنانچیدہ دست درازی ہےرو کتا ہےارشاد باری ہے'' اوران لوگول کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑو جوتم ہے لڑتے ہیں اور دست درازی نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ دست درازی کرنے والوں کو پیندنہیں کرتا۔''(۱۹۰/۲)اس میں زیادتی کے حرام ہونے کی طرف اشارہ ہے اور ضرورت کی

حدود میں رہتے ہوئے جان کا دفاع کرنے پراکتفا کرنا جاہے۔ **●** 

سنت نبو نیرمیں جنگ کی غرض کی واضح حد بندی اور سلامتی کی خواہش کا مطالبہ ہے، نبی سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے''لوگوارتشن سے **نم**رہ بھیٹر کی تمنا نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ ہے عافیت کا سوال کرو پھر جب دشمن کا سامنا ہوتو ڈٹ جاؤاور جان رکھو جنت **تلواروں کے سائے میں** ( کٹ کرحاصل ہونی) ہے۔ 🗗 لوگوں کے ساتھ شفقت ونرمی ہے پیش آؤدعوت اسلام دیئے بغیران پر جملہ نہ کروز مین پر جو بھی کچالیا گھر ہے

• ....نظام الحكم في الناسلام للدكتور عبدالله العربي: ص ٢٥.٥ موسوعة فتبية بين عنوان جهاده كيصكـ اروه البخاري ومسلم واحمد(شرح مسلم ٢ / ٢/ ٢ م) جامع الا صول ١٨٥/٣ ، منتخب كنزل العمال من مسند احمد ٣٢٣/٣)

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نفع بخش ہو۔ 🛭

۰۸ .....اسلامی حکومت پر حفاظت اور عالمی سلامتی کی بنیاد کومضبوط کرنے کے لئے ان تعلیمات کی پابندی لازم ہے خواہ دھم کی اس کی حدود کے قریب ہو یااس کی زمینوں سے دور ہواس لئے کہ جنگ کا لگ جانا۔ خصوصاً ہمارے اس دور میں ۔ پوری دنیا کو تحت زلزلوں کے حوالہ کردے گا اور بہت مشکل ہے کہ کوئی حکومت اس کی پیش اور برے اثر ات سے محفوظ رہ سکے۔ اور اس لئے کہ اسلام کسی بھی جگہ ہواور کسی بھی انسان کا ہوخون بہانے کو ناپند کرتا ہے۔ ہاں جہاں ضرورت ہوجیسا کہ انسانی عزت کی حفاظت کی ذمہ داری کی بحث میں ہمارے فقہاء کرام کی گفتگو سے واضح ہوگا۔

۴ ..... پوری د نیامیں مساوات ، آزادی ، عدل پیندی اورانسانی عزت کی بنیا دول کومضبوط کرنا

۱۸ .... جیسا کمشہور ہے اسلام اپنے اصل آسانی پیام میں بشریت کے لیے عام نظام ہے تا کہ اس کے ذریعے حیات طیب ثابت ہوجائے اورلوگوں کے لئے مکمل طور پر دنیا اور آخرت کی سعادت برقر ارہوجائے اس بنا پر بیا پنے اجتماعی (معاشرتی) نظام کو ثابت اساسوں پر قائم کرتا ہے جن میں سے اہم ترین بیر ہیں۔

الف: انسانی عزت وکرامت کی حفاظت .....اسلام نے انسان کی عزت کے اصول کو واضح کیا ہے یہ زمین کی سب ہے معزز مخلوق ہے عزت ہرانسان کا قدرتی حق ہے لہٰ ذائس کی عزت کو پامال کرنا جائز نہیں اور یہ بھی ناروا ہے کہاس کا خون بہایا جائے یا اس کے شرف کی دھجیاں اڑائی جا ہمیں خواہ وہ انسان اچھا ہو یا برا ، مسلمان ہو یا غیر مسلم ، کیونکہ سز ااصلاح کی صورت میں ہوتی ہے یا ڈانٹ ڈیٹ کے انداز میں ، نہ کہ ایذ ارسانی اور اہانت و ذکیل کرنے کے طریقے ہے ، اور شرعا بھی ناجائز ہے کہ گائی گلوچ کی جائے ، ندات اڑایا جائے اور عورتوں پر حرف دھرا جائے ، اسی طرح کسی کا کہ شلمہ بنانا ، ناجائز ہے خواہ دوران جنگ یا اختتام کے بعد دشمنوں میں سے کوئی شخص ہو ، بھوکا پیاسا رکھنا، لوٹ مار ، چھین و جھیٹ سب حرام ہے ارشاد باری تعالی ہے '' ہم نے بن آ دم کو بزرگی بخشی ہے اور انہیں بری و بحری (اسفار ) میں سواریاں عطاکیں اور انہیں یا کیزہ چیز وں کا رزق دیا ہے اور اپنی بہت می مخلوقات پر برتری اور فضیلت بخشی ہے۔ الاسرا، ۱۵/۷

اوررسول الندسكى الله عليه وسلم كاارشاد گرامى بن: "تمهار بخون اموال اورعزتين آپس مين محترم بين بن مومن كى عزت وحرمت سب سے برا حرکت و الن نبين "بهار فقهاء كرام نے يہ قاعده سب سے براح كر ہے " قيامت كے دن كوئى چيز الله تعالى كنزويك انسان سے زياده عزت والى نبين "بهار فقهاء كرام نے يہ قاعده مقرركيا ہے كہ لوگوں ميں اصل خونوں كى حفاظت ہے، چنانچها حناف فرماتے ہيں: آ دمى بے گناه ہے تا كہ اسے تكاليف كى ذمددارى المحان كى قدرت بواور قل كامباح ہونا عارضى امر ہے جس كى اجازت اس كيشركودوركرنے كے لئے دى گئى ہے (امام مالك كا قول ہے: كسى مسلمان كا

• .....شرح السير الكبير ا/ 9 هـ • واه البزار والطبراني في الكبير والاوسط من حديث ابن مسعود رضى الله تعالى عنه (مجمع الزوائد ۱/۹۱) تخ تخ پہلے بیان ہو پکل ہے۔ اس میں عیمرراوی ہے جس كا تعارف ابو ہارون قرشی ہے اوروہ متروك ہے۔ آپ عليه السلام كارشاد ہے "مشله نه بناؤ"رواہ مسلم وابو داؤد والترمذي من حدیث بریدة (جامع الاصول: ۱/۳) ﴿ تَحْ يَهُ بِهِلَم بُو پُكُلُم وَ بُكُلُم الله عليه وسلم ہواورتہ ارئی عنہ الله علیه وسلم كرة الله عليه وسلم كيا ہو عليه الله عليه وسلم كيا ہو عليه السلام نے تعبى طرف و كير كرفر مايا: تم كتے عظيم ہواورتہ ہارى تنى حرمت ہے كين مسلمان كی عزت و حرمت تم ہے زيادہ ہے اللہ تعالى نے اس كون ، مال اورع ت كورام قرارديا ہے اوراس ہے برطنی رکھنے کوئی حرام كيا ہے۔ (كشف المخدان في عدون المطبراني من حدیث عدون و هو حدیث غریب جدا (تیسرا ابن كثير ۲۲۳) ﴾

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

### ب....انصاف ببندی کااصول

۸۲ .....سالام میں مطلق انصاف پیندی اسلامی تکم کے نظام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے اورلہوانسانی تعلق کی اساس ہے خواہوہ دوستوں کے درمیان ہویا دشمنوں کے مابین، کیونکہ عدل دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں اصل کی حیثیت رکھتا ہے اور عدل سے ہی زمین و آسان قائم بیں عدل ہی بنیاد ہے رہاظم تو وہ شہری زندگیوں کو بربا داورا قتد ارکے زوال کا راستہ ہے اللہ تبارک وتعالیٰ کا اور شاہے "
بیشک اللہ: عدل واحسان کرنے کا تکم دیتا ہے۔ "انحل ۱۹/۱۹

اورآ پ علیہ السلام رب تعالیٰ سے مروی ایک حدیث قدی میں ارشاد فر ماتے ہیں:'' اے میرے بندو! میں نے اپنے لیے ظلم کرنے کو حرام قرار دیا ہے اور اسے تمہارے مابین بھی حرام کر دیا ہے سوتم بھی آ پس میں ایک دوسرے پرظلم ندکیا کرو۔''ٴ

سب سے خاص حالت جس میں عدل کرنا مناسب ہے: وہ فیصلہ کرنے ، گواہی دینے اورلوگوں کے درمیان عدالتی کارروائی کرنے کی حالت اور حکم ، انتظام نیکس لگانے مال کی لگان وصول کرنے اورا ہے لوگوں کے مصالح میں صرف کرنے کے میدان (بعنی قانونی ، انتظامی اور مالی میدان ) اور خاندان ، تربیت اور تعلیم کا میدان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاء ظیم ہے:'' جبتم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگوتو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔' انساء ، ۱۳۵/ میں

کسی قوم کی دشمنی تهمیں اتنامشتعل نه کردے کہ انصاف ہے پھر جاؤ'' عدل کرویہ خداتر سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔''المائدہ ۸/۵ اے ایمان والو! عدل وانصاف کے علم بردار اور خداوا سطے کے گواہ بنوا گرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زدخود تمہاری ذات پریا۔ تمہارے والدین اور رشتہ داروں بربی کیوں نہ بڑتی ہو۔انساء ۴۵/۳

#### ح.....آزادی

۸۳٪ آزادگ .....وہ سب سے اعلیٰ چیز ہے جس کا شعورانسان کواس کا ئنات میں ہوتا ہے بیانسانی عزت کے ساتھ لازم وملزوم ہے اسلام نے آزادی کے اصول کواس کے سب سے متعدل منظر پر برقر اررکھا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فر مایا:'' تم لوگوں نے کب سے غلام بنانا شروع کردیا ہے جب کہ آئہیں ان کی ماؤں نے آزاد جنا ہے۔'' €

● .....اختلاف الفقهاء للبطرى تحقيق: ص ١٩٥ ا ۞ القواعد لا بن رجب ص ٣٣٨ ۞ مغنى المحتاج ٢١٠٠،٢/٣ پعليه السلام غفر مايا: "مومن ول كرنا التدتعالى كنزديك دنيا اوراس كى چيزول كنم بونے سے زياده برانقصان ك، وواه ابو داؤد باسناد صحيح: ۞ رواه مسلم والترمذى وابن ماجه عن ابى ذر الغفارى (الا ربعين النووية). الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد بشتم \_\_\_\_\_ اسلام مين نظام حكومت

ان سے کہو" زمین وآسان میں جو کچھ ہےاہے آئکھیں کھول کر دیکھو۔' پنس ۱۰۱/۱۰

اور چے نیے ہے کہ کسی چیز سے میچے سبق صرف دانشمندلوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔آل عران ۲/۳

غور وفکر پر ابھارتے ہوئے اللہ تعالی نے عقائد میں پیروی اور عقاوں کو بے کار کرنے کی ندمت بیان کی ہے فر مایا: جب ان سے کہاجا تا ہے: جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کروتو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو ان باتوں کے پیچھے چلیں گے جن پر اپنے باپ دادا کو یایا ہے

ہے ، رو بھ مدت اور نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہواور نہ راہ راہ سے بال ہور کیا ہے بھر بھی ان کی پیروی کرتے چلے جائیں گے؟) ●

"کیا ہے لوگ زمین میں چلے بھر نے ہیں کہ ان کے دل سجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آ تکھیں اندھی مہیں ہوتیں مگر وہ دل اندھے ہوجاتے ہیں جوسینوں میں ہیں۔'' انچ ۲۱/۲۲

تغییری تقید نصرف حق ہے بلکہ بھی کھاروہ دینی واجب بن جاتا ہے خصوصاً عمومی مصلحوں اور اخلاقی اقد ارپر جب اس کا اثر پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دین خیر خواہی کا نام ہے، ہم نے عرض کی بس کے لئے؟ فرمایا: اللہ کے لئے اس کی کتاب، اس کے رسول، مسلمانوں کے حکمر انوں اور ان کی عوام کے لئے، ● اور جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے امر بالمعروف اور نبی عن الممثل کو اسلام کے اصولوں میں مشارکیا ہے اور شور کی، فیصلہ سیاسی اور جنگی انتظام کی بنیاد ہے اور و نیا کے معاملات میں اجتہاد کر نامطلق حق ہے رہاد بنی فیصلوں میں اجتہاد تو وہ قرآن اور سنت صحیحہ کی صدود میں محدود ہے یعنی فرد کو دنیوی معاملات میں جوچا ہے رائے دینے کی آزادی حاصل ہے جہاں تک دینی رنگ کے امور ہیں (یا شرعی معاملات) تو ہر مجتہد کے لئے نص کے مقام کے علاوہ دین کے کی اصول کی حدود میں رہتے ہوئے اپنی رائے سے اجتہاد کرنا کی اجازت ہے۔

## د.....لوگو**ں میں ت**کمل برابری

سب کی اصل ایک ہے۔ € جس کی دلیل باری تعالیٰ کا ارشادعالی ہے'' لوگو! ہم نے تہمیں ایک مرداور عورت سے بیدا کیااور تمہاری قومیں اور قبائل بنائے تا کہ تمہیں ایک دوسرے کا تعارف و پہچان ہو۔ بے شکتم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے عزت مندوہ ہے جوتم میں کا زیادہ بر میزگار ہے''۔ الجرات ۱۳/۳۹

ر عیب میں استعمالی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد سے پند کیا ہے'' لوگ تنگھی کے دندانوں کی طرح برابر ہیں۔' 🍪

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>• .....</sup>سبرة عبصر بن الخطاب للاستاذ الطنطاوى واخيه ٢/٠٠٠. وواه مسلم عن ابى رقية تميم بن اوس الدارى (الاربعين النووية) همبادئ نبظام الحكم فى الاسلام للدكتور عبدال حميد متولى ص ٨٢٢. تفسير ابن كثير ٢١٨/٣ تفسير الخازن ٢٠/٩ التشريع الجنائى الاسلامي ١٢/١، الديم قراطية الاسلامية للدكتور عثمان خليل ص ٣٥ مبادئ نظام الحكم حواله سابقه ص ٨٢٤. اخرجه ابن لال والديلمي عن سهل بن سعد والحسن بن سفيان وابو بشر الدولابي والعسكرى فى ، الامثال عن انس رضى الله تعالى عنه، كشف الخلفاء للعجلوني وغيره)

.الفقه الاسلامي وادلته .....جلد بشتم \_\_\_\_\_\_ اسلام مين نظأم حكومت "لوگوں تمہارارب ایک جمہاراباب(آوم)علیہ اسلام ایک ہے تم سب آوم کی سل ہواور آومٹی سے پیدا ہوئے تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیاد و عزت مندزیاده پر ہیزگار ہے کسی عربی کو کسی تجمی پراگر کوئی فضیلت ہے بھی تو وہ محض تقوے کی وجہ ہے۔' 🏵

آ دمی کی عزت کی چیزیں،اس کی دین داری،مروت،عقل اس کاحسب اوراس کے اخلاق ہیں۔ 🍑

ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے اس اصول کو اپنے او پر منطبق کر کے اس کی عملی شکل پیش کی ، چنانچی آپ نے آپ کو پیش کیا کہ جسے آپ نے کوڑا مارایا اسے کوئی نازیبالفظ کہا ہو (جو ننے والے کو برامحسوں ہوا ہوور نہآپ کی زبان سے بھی کوئی برالفظ نہیں نکلانہ نبوت سے پہلے ادرنہ بعد میں )یا (اس کے گمان کےمطابق ) آپ نے اس کا ناحق 🗗 مال لیا ہوتو وہ آ کر بدلہ لے لے۔ای طرح کی سیرت حضرت سیدنا ابو بکر وعمراور باقی خلفاءراشدین نے اپنائی۔خلیفہ راشدخلیفہ بننے کے بعدسب سے پہلے جوسیاسی خطاب کرتا اس میںصراحت کےساتھ مساوات کے اصول کا اظہار کرتا۔ یہ وہ اہم اصول ہے جس نے بہت تی اقوام کو قدیم زمانہ میں اسلام کی طرف تھینچ کیا جیسا کہ بعض منتشرقین 🗨 نے اس کاملاحظہ کیا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں مساوات کو ثابت کرنے کا دارومدار حکومتوں کے اختیار پر ہے نہ کہ افراد کے اختیار پر، کیونکہ اصول کو اقتدار کی ضرورت ہوتی ہے جواسے مقرر کرےاورائیی قوت کی حاجت ہوتی ہے جواس کی حفاظت کرےاور بغیر طرفداری کے اس مندرجات کونا فذ کرے اور امتیازی مقاصد اورخواہشات سے خالی ہونے کے ساتھ۔'' حضرت عثان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: بادشاہ اتنائہیں رو کتاجتنا قرآن انہیں رو کتاہے۔' 🍪

٨٥: خلاصه يه موا .... اسلام انسان كحقوق كي حفاظت كرنے كاآر دومند بخواه دار الاسلام ميں يادار الحرب ميں ،اورتمام انسانوں کے درمیان انسائی عزت، آزادی،عدالت بھائی جارے باہمی تعاون اورمساوات کے مقاصد کاوا فع میں احتر ام کرتا ہے۔ چنانچہاسلامی حکومت تیجارتی تعلقات میں دوسر ہے علاقوں کے ساتھ شامل ہوتے وقت دوسری حکومتوں سے تعاون کرتی ہے یا دارالحرب میں قیام کے دوران یافتوحات کے دوران قوموں ہے الجھنے کے وقت یاحربیوں (غیرمسلموں) کا ہمارے علاقوں سے گز رنے کے دوران اور حکومت انہیں امان سے بہرہ مند کرنی ہے۔

یے ساری صورت حال ہماری موجودہ حکومتی ترتیب کے برعکس ہے جوحقیقت کی طرف دیکھتے ہوئے نمایا ںنظر آتی ہے۔ان اصولوں میں ہے اکثر اینے معانی کھو بیٹھے ہیں اوران کی کسوٹیاں ہنگاموں کا شکار ہو چکی ہیں۔اوران کا وجودمعامدوں اور ذہنوں میں نظریاتی پہلوؤں، اطلاعی یا تقربری وتح بری پیش کشوں میں ہندہوکررہ گیا ہے جوتو موں اوران کے ماتختو ں کی صورت میں ہوتی ہیں۔

ر ہاوا قع میں تو بڑی حکومتوں یا قوی یار ٹیوں کےمصالح میں ہمیشتم ملی صورت میں قائم ہیں۔ بلکہان میں بعض حکومتیں اپنے علاقوں کے اندریاافریقه میں اپنے آباد کردہ علاقوں میں مادی تمیز کے بھیا تک رنگوں میں اس کا استعال کرتی ہے۔

# المطلب الثانی .....وہ ذمہ داری جواسلامی حکومت کے امتیاز ات اور اہداف کی حیثیت پر قائم ہے

تمهم پیر.....۸۲۰سلام کاعالمی سلامتی کی حفاظت کرنا اورا ہے مشحکم کرنا ،اوراس کااپنی سلامتی والی دعوت کو پھیلانے کا آرز ومند ہونا اوراس

◘.....رواه البيهـقـي عـن جابر بن عبدالله وقال: في اسناده بعض من يجهل ولا حمد عن ابي نضرة في معناه(الترغيب والترهيب ٢١٢/٣ ، مجمع الزوائد ٢٤٣٠.٢٦٢٧) وواه احمد والطبراني في الا وسط عن ابي هويرة (مجمع الزوائد ١٠١٠٠) • هذا معنى حديث رواه الفضل بن عباس(الكامل ابن الا ثير ٢ /١٥٣ ) الدكتور عبدالحميد متولى حواله سابقه ص ٨٢٣. ١٥٠خرجه رزين عن يحى بن سعيد رحمه الله عليه (جامع الا صول: ١٩/٣) الفقہ الاسلامی وادلتہ ..... جلہ شم میں فلر کرنے ہے ایک الیاعالمی نظام بنرا ہے جومعاشرہ میں اپنی تعلیمات کے ذریعے رہنمائی کرنے کی صلاحیت کابشری وحدت کے بارے میں فکر کرنے ہے ایک الیاعالمی نظام بنرا ہے جومعاشرہ میں اپنی تعلیمات کے ذریعے رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس لئے کہ اس کی لوگوں کے لئے انسانی نظر ننگ تو می حدود جنس، رنگ اور وطن کے تعقیات کی پابند یوں کے اوپر ہے گزرجاتی ہے کیونکہ اس کا اصل آسانی پیاموں کے بارے میں ایک دین کا اعتقاد رکھنے سے برد باری کی محبت بھری فضا بھیلتی ہے۔ رہااس میں جہاد کا مشروع ہونا تو وہ ضرورت یا حاجت کی حد تک ہے جیسے عقیدہ، دعوت اور عبارت کی آزادی کا دفاع یا کمزوروں سے ظلم دور کر نایاز مین میں برپا فتند وفساد کوختم کرنا، اسی بنا پر اسلام دست درازیوں اور استعار کی ان جنگوں کا مقابلہ کرتا ہے جوافتد ارکے علاقوں کوفتح کرنے یا عالمی منڈیوں پر قبضہ کرنے کی غرض سے ہوں۔ مسلم حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہر اس میدان میں مخلص حکومتوں کے ساتھ تعاون کرے جو انسانی ترتی اور بشریت کے لئے خیرسگالی کو ثابت کرنے کی خدمت میں کھلا ہے۔ جس کی وضاحت ہماری اس گفتگو سے ہوگی جو بیرونی دائرہ میں حکومت کی فرمہ داری ہے۔

ا۔ غیر مسلم مخلصین کے ساتھ تعاون .....اس سلسلہ میں اسلام میں غیر مسلم ونا داروں کے ساتھ اسلامی حکومت کا تعاون کا برتاؤ کرنے میں کوئی حرج نہیں خواہ وہ اہل کتاب ہوں یا دیگر ندا ہب کے پیروکار ہوں جو مشتر کہ بھلائی کو ثابت کرنے اور مصالح عامہ کا دفاع کرنے کی غرض اور عدل قائم کرنے ، امن عام کرنے ،خوزیزی سے حفاظت ،مقدس مقامات کی بے حمتی سے حفاظت کے لئے ہواگر چہ یہ تعاون الیسی شرطوں پر جن میں کچھ بے جاطر فداری نمایاں ہوہی ہو، اس عمدہ مثال پر عمل کرتے ہوئے جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیدیہ کے موقع پر ہمارے لئے مقرر کیا ہے۔

''۔ اللہ کی تئم!'' اگر قریش مجھ سے صلہ 'حمی کرنے اوراللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرنے کی خاطر کوئی خطہ ارض ما نگتے تو میں وہ بھی ان کو ے دیتا۔''❶

جس کی دلیل میہ ہے کہ قر آن مجید نے ہمارے لئے دعوت کا ڈھنگ اورطریقہ کارمقرر کیا ہے جے دلیل وبر ہان کے ذریعے دعوت دینا قرار ویا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے'' اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اوراچھی نصیحت کے ذریعے بلاؤ''۔اٹھل ۱۲۵/۱۶

اورہم سےمطالبہ کیا ہے کہ جب مشرکین اور بت پرست دارالاسلام میں مقیم ہونے اور اپنے محفوظ علاقے تک منتقل ہونے میں ان کی رعایت وحفاظت کریں۔اللّٰد تعالٰی کاارشاد پاک ہے۔

اورا گرمشرکین میں سے کوئی شخص پناہ ما نگ کرتمہارے پاس آنا چاہے (تا کہ اللّٰد کا کلام سنے ) تو اسے پناہ دے دویہاں تک کہ وہ اللّٰہ کا کلام من لے پھراسےاس کے محفوظ مقام تک پہنچادو۔التوبۃ ٩/٨

اسی طرح قرآن نے مسلمانوں کے اوروں کے ساتھ تعلق کی حد بندی بھی کی ہے اور اسے صلح کے بدلے صلح قرار دیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے'' اگروہ صلح آشتی کے لئے مائل ہوں تو آپ بھی اس کے لئے مائل ہوجائیں اور بھروساللّٰہ پر کھیں۔''الانفال ۸۱/۸

'' پھراگروہ تم سے کنارہ کش رہیں اور تم ہے جنگ کرنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلحو آشتی کا پیام بھیج دیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ان برکوئی سبیل نہیں رکھی۔''انساء ۴۰/۴

بلکہ قر آن نے تو مسلمانوں کواس بات پر آمادہ کیا ہے کہ غیر مسلموں سے ان کا موقف، نیکی ،مہر بانی ،عدل، گستری اور انصاف پیندی والا ہونا جائے ارشادعز وجل ہے: جولوگ دین کے معاملہ میں تم سے نہیں لڑے اور نہتہ ہیں تمہارے گھروں سے نکالا اللہ تعالی تتہمیں ان سے نیکی اور انصاف کرنے سے نہیں رو کتا اللہ تعالی تو انصاف کرنے والوں کو پیند کرتا ہے۔امتحہ ۸/۲۰

<sup>■ ....</sup>نیل الاوطار ۳۳/۸، سنن ابی داؤد ۱۱۳/۳۱

الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلد بشتم \_\_\_\_\_\_ اسلام میں نظام حکومت ۸۸.....اس بات برروشی ڈالنے کے لئے کہ شرعاً غیر مسلموں سے تعاون کرنے میں کوئی مانع نہیں اسلام دوسرے مذاہب کے بارے میں اسلام کے موقف کی تعین ہے۔

بات کا حاصل ہے ہے: آسانی مذاہب سے اسلام کا تعلق یا تصدیق والا اور اس کی پہلی صورت میں اقر ارکلی والا ہے یا اس کے بعض اجزاء کی تصدیق اور اس کی موجودہ صورت پر جو کیفیت طاری ہے اس کی تھیجے والا ہے یہی اس کا طریقہ کا رہر رائے اور عقیدہ اور ہر مذہب اور ملت کے سامنے ہے یہاں تک بت پرست مذاہب سے اسلام کا تعلق انصاف، بصیرت، بحث مباحثہ بشفی اور تجزیہ کرنے کی چھاپ والا ہے جسیا کہ قرآن کا ان کے ساتھ برتا وَاور حال ہے۔ •

بے شک اہل کتاب (یہودونصاری) دین سرچشمہ اورعقیدہ کے اصول میں مسلمانوں کے ساتھ ملتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں ہے'' اس نے تبہارے لئے دین کاوہی طریقہ مقرر کیا ہے۔ جس کا حکم اس نے نوح کودیا تھا اور جس (اے مرصلی اللہ علیہ وسلم!) ابتہاری طرف ہم نے وق کے ذریعے ہے جیجا ہے اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم علیہ السلام اورمویٰ علیہ السلام اورعیسیٰ علیہ السلام کودے چکے ہیں اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرواس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہوجاؤ۔ (اشوریٰ ۱۳/۳۲) (شاہ ولی اللہ) دہلوی فرماتے ہیں : معلوم ہونا چاہئے کہ دین کی اصل ایک ہے جس پر انبیاء کی مثال اس محض کی طرح ہے جس نے تو شریعتوں اور طریقوں میں ● اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری اور محصدے پہلے انبیاء کی مثال اس محض کی طرح ہے جس نے کوئی کرہ بنایا جسے اس نے بہت خوب اور سنوار کرتھیر کیا صرف ایک اینٹ کی جگہا ہم اسلام کا اتفاق ہے کہنے گئے: '' بھٹی تم نے یہا بینٹ کیوں نہیں رکھی، سووہ اینٹ میں ہوں میں ہی خاتم المنہین موں میں ہی خاتم المنہین کی جسیا کہنے آن مجدی میں ہوں میں ہی خاتم المنہین کے مول نہیں محمد سے جھوٹ کرکئی اہل کتاب نے ایمان کی طرف آنے میں جلدی کی جسیا کہر آن مجدی میں بیان ہے' حق میں ہوں ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملائی نیک روش پر چلے اس کے لئے اس کے رہ کے پاس اس کا اجر ہے اور الیہ کے لئے کسی خوف بارنج کا کوئی موقع نہیں۔'' ابھ قائم اس کے لئے اس کے رہ ہے پاس اس کا اجر ہے اور الیہ کے لئے کسی خوف بارنج کا کوئی موقع نہیں۔'' ابھ قائم اس کے لئے اس کے رہ ہے پاس اس کا اجر ہے اور الیہ کول کے لئے کسی خوف بارنج کا کوئی موقع نہیں۔'' ابتا قائم اللہ کیاں کی طرف آنے میں جو بھی اپنی ہے کہ جو بھی اپنی ہیں کی کوئی موقع نہیں۔'' ابتا قائم اللہ کے اس کے لئے اس کے رہ کے پاس اس کا اجر ہے اور اللہ کی اس کے لئے اس کے رہ کے پاس اس کا اجر ہے اور اللہ کی کہنا کے لئے اس کے رہ کے پاس اس کا اجر ہے اور اللہ کے لئے اس کے لئے اس کے رہ کے کیاں کی کی کوئی موقع نہیں۔'' ابتر قائم اس کے لئے اس کے دی کے اس کے دیے کہ کی کوئی موقع نہیں۔'' ابتر قائم کی موقع نہیں کی خاتم کی کوئی موقع نہیں۔'' ابتر قائم کی کوئی موقع نہیں۔'' ابتر قائم کی کی کوئی موقع نہیں۔'' ابتر قائم کی کوئی موقع نہ کی کی کی کے دیاں کی کوئی موقع نہیں کی کوئی موقع نہیں کی موقع نہ کی کوئی موقع نہیں کی کوئی م

یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی عیسائی یاصحابی جوبھی اللہ تعالی اورروز آخر پرایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کا اجراس کے دب کے پاس ہے اوراس کے لئے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ابقرۃ ۶۲

اورای نے ملتی جلتی آیت آل عمران ۱۱۳، ۱۱۳ میں ہے)اگر چہ اسلام یا قرآن' اس سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے اوران کے مضامین کا محافظ' (المائدہ ۴۸/۵) بن کرآیا پھر بھی اہل کتاب وغیرہ میں ہے کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد عظیم ہے'' آپ کہدد بچئے اے اہل کتاب! آؤاس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سواکسی کی عبادت و پکار نہیں کریں گے اور نہ ہم میں سے کوئی اللہ کے سواکسی کو اپنارب بنائے ،اس دعوت کوقبولٰ کے ساتھ میں اس دو کہ گواہ رہو کہ ہم تو مسلم ہیں ۔ آل عمران ۱۲/۳

۸۹ .....اہل کتاب کے علاوہ وہ اوگ تو اسلام کا ان کے ندا ہب ہے تعلق کی حد بندی اس حد تک ہے کہ ان میں جوحق ، بھلائی اورا چھے طریقے کی بنیادی با تیں کہیں انہیں دور کیا جائے۔ان سے سلامتی کا طریقے کی بنیادی باتیں کہیں انہیں باتی رکھا جائے۔ان سے سلامتی کا تعاون اس دلیل سے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کرنے کو قبول کیا اور ان سے اہل کتاب جیسا معاملہ کیا،'' اور مجوسیوں کے متعلق فرمایا: ان سے اہل کتاب جیسا برتا و کرو' ۲ اس طرح مدینہ منورہ ہجرت کے دوران عبداللہ بن ارقط (یااریقط ) سے رسول

• ..... و كيف ذاكر محرعبدالله درازك بحث (موقف الاسلام من الاديان الاخرى وعلاقته بها) جي انهول نے لا موريس اسلاميات كى عالمى مجلس باكستان جنورى ١٩٥٨ ـ يس بهيجا تھا اور مجلّداو الاسلام كے گيار موسى نمبر ميں شائع موئى ہے سال گيارواں ہے۔ € جبحة الله البالغة ١/٩٨٠ رواه البخاري عن ابى هريرة (صحيح البخارى: ٢٥/٥) وواه الشافعى عن عمر رضى الله تعالىٰ عنه (نيل اللوطار ٢١/٥). آئبیں اس بات کے لئے اجرت دے کرساتھ لیا کہ وہ آپ کو اور آپ کے ساتھی ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ جانے والے پوشیدہ راستوں ہے آگاہ کریں گے اور سب معاملہ ان سے بوری طرح اطمینان کے بعد طے پایا، ● ای طرح آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے سراقۃ بن مالک بن بعثم (بعد میں اسلام لائے ۔الاصابہ ۲/۳۰۳) ہے مطالبہ کیا کہ وہ آپ کے اور آپ کے ساتھی کی اطلاع کسی کوئیس کریں گے اور آپ علیہ السلام نے حنین کے موقع آپ علیہ السلام نے حنین کے موقع کی ساتھ اسلام نے حنین کے موقع پر صفوان بن امریۃ (جواس وقت مشرک تھے) ہے گئی زر ہیں عاریۃاً (مائے پر) لیس اور اس طرح ای معرکہ میں جہاد میں شرکت کے لئے مشرکین کی ایک جماعت کی مال غذیمت سے تالیف قلبی کر کے ان سے امداد لی۔ ●

اس کو بنیاد بناتے ہوئے فقہا اجفیۃ ، شافعیۃ زیدیۃ اور ھادویۃ نے جنگ میں کفار اور شرکین سے مدد لینے کو جائز قرار دیا ہے جس کی دلیل مید حضرات یہود بنی قدیقاع سے رسول اللہ علیہ وسلم کی امداد لینے کو پیش کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غنیمت میں سے معمولی حصہ بھی دیا تھا۔ اور رید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین میں صفوان بن امیۃ سے مدد لی ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیخو شخبری سنائی کہ مسلمانوں سے رومیوں کی صلح ہوگی اور دونوں مل کر مسلمانوں کے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ منافقین اور اوبا شوں سے امداد لینے پرفقہاء کا اجماع ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی اور اس کے (منافق) ساتھیوں کے مددلی تھی۔

خلاصہ بیر ہا کہاسلام بھلائی ،عدل ،نیکی ،امن اور قابل احترام چیزوں دغیرہ کی حفاظت کی راہ میں تغمیر ی تعاون کومتحکم کرنے کے لئے غیر مسلموں سے اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا۔

### ۲....اسلام کی دعوت دینا

• ۹۰ ....اسلام نہ کم ہمت ہے اور نہ الگ تھلگ رہنے والا ہے جیسا کہ بعض مغربی مصنفین کا گمان ہے حالانکہ قت ، بھلائی اور عقیدہ توحید کی دعوت دینا ارکان اسلام میں سے ایک بنیادی رکن ہے اور اس دعوت میں سرگر می ہر دور اور جگہ کا جاری فریضہ ہے اس بنا پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ واللہ کا تعالیٰ اپنے خاتھ میں اس بنبی نے کا تھم دیتا ہے جسیا کہ فی داعیوں کو تیار کرنے کی ذمہ داری میں واضح ہوا ہے۔ اور بیر کہ آپ علیہ السلام اس تبلیغ میں بھر پورکوشش کریں اللہ تعالیٰ کا ارشاد کر کم ہے۔ '' اور اس قر آن کو لے کر کا فروں کے ساتھ ذیر دست جہاد کرو۔'' (افر قان ۲۰/۵) اس مقصد کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطراف میں داعیوں کو جھیج تھے جسیا کہ میں وضاحت کر آیا ہوں '' اور قر آن ایمان والوں کو اس دعوت کی ترغیب دیتا ہے اور اس ہے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے۔' نصاحت کر آیا ہوں '' اور قر آن ایمان والوں کو اس دعوت کی ترغیب دیتا ہے اور اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے۔' نصاحت کر آیا ہوں ''

بلکہ آخر ہے گھر میں کامیا تی کوانہی داعیوں پرموقوف قر آر دیتا ہے'' تم میں سے ایک جماعت تو ایئ ضرور ہونی چاہئے جونیکی کا تھم کریں، برائی سے روکیس اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔''العران ۱۰۴/۳

9 .....اس میدان میں حکومت اسلامیہ کی بیجی اصلی ذمہ داری ہے کیونکہ اس حیثیت میں حکمر ان رسول اللہ علیہ وسلم کی نیابت کی نمائند گی کرتا ہے جسیا کہ خلفاء راشدین اوران کے بعد کے حکمر ان کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبہ میں فرمایا:

علامہ این قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا اور رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلیغ کرنا آپ کی فلاح پانے والی علامہ این قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اللہ تعین کا نشان ہے جوعلاء ہیں۔ جبیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے'' آپ کہد دیجئے! یہ ہمیرا رستہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشیٰ میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میر اکوئی واسط نہیں۔ 4 بیسف: ۱۰۸/۱۲

یہاں ایک اور آیت رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو حکام اور افراد پردعوت کی ذمہ داری کی وضاحت کرتی ہے کیونکہ اس میں خطابِ عمومی ہےاور وہ الند تعالیٰ کا بیار شاد ہے۔

اور پیقر آن میری طرف بذریعیه وحی بھیجا گیا ہے تا کہ مہمیں اور جس جس کویہ پہنچےسب کومتنبہ کروں۔الانعام ۱۹/۶ <sub>ع</sub>

یعنی تہمیں ڈراؤں اور عرب و تجم میں ہے جس جس کو یقر آن پہنچ سوڈرانا سننے والے کواور جسے سننے والا پہنچائے عملی ہو۔ جس کی تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی ہے ہوتی ہے' اللہ تعالی اس محض کوخوش وخرم رکھے جس نے میری بات سن کی محفوظ رکھی اور اسے اس محض تک پہنچایا جس نے اسے نہیں سنا، بہت ہے دین کی سمجھ والی بات کو یا در کھنے والے دین کی سمجھ بوجھ والے نہیں ہوتے۔

"اوربسااوقات پہنچانے والے سے جسے پہنچائی جائے وہ زیادہ دین سوجھ بوجھ والا ہوتا ہے "

فقیہ کی ذمہ داری بہت اہم ہے جودعوت و بلیغ میں عقل و حافظہ کی نمائندگی کرتی ہے اس بنا پر آ پ علیہ السلام نے فرمایا: دین میں سمجھ بوجھ سے افضل کسی چیز سے اللہ کی عبادت نہیں کی گئی یقیناً ایک فقیہ شیطان کے لئے ہزار عابدوں سے بھاری ہے ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے اور دین کاستون فقہ۔ (دین سمجھ داری) ہے۔ 🍑

سا: دشمنان اسلام کے شبہات کا از الہ

۹۲..... حکمرانوں کی سب سے اہم ذمہ داری دین اور اس کے عقائد کی حفاظت کرنا، شبہات کی وضاحت، اشکالات کوحل، الزامات کا

• المحامع اللا صول: ٣/٢/٣، سيرة عمر بن الخطاب: ١/٣٠١. اعلام الموقعين ١/٨، ط السعادة. احديث متواتر رواه الترمذي وغيره من اصحاب السنن عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه (النظم المتناثر عن الحديث المتواتر للعلامه جعفر الحسنى الكتاني) (واه الطبراني في اللا وسط والبيهقي في شعب الايمان عن إبي هريرة (الفتح الكبير)

لہٰذاابیاسلسلہ تیارکرناضروری ہے جس کے ذریعہ برحق بادشاہ کی طرف بلایا جائے اورشبہ کااز الہ کیا جائے ، پس عقلی دلاک میں مشغول ہونا اورشہ کاحل کرنا فرض کفا ہدامور میں ہے ہوا۔

# المجث الرابع .....حکومت کے تحفظات اور خارج میں اس کے استثناکت

94 : نتحفظ سے مراد ..... حکومت اوراس کے ماتحت اداروں کی امتیازی حیثیت کا احترام کرنا اوراس کے کسی نمائندہ پردست درازی نه کرنا یا دوسری حکومتوں میں عدالتی اختیار کے ماتحت کرنا اور امتیازی حیثیت کے ٹیکسوں سے اسے سبکدوش کرنا۔ تحفظ کی بنیاد حکومتوں کی سربراہی کا احترام ہے جدید حکومت کے ظاہر ہونے سے پہلے قدیم دور میں تحفظات پائے جاتے تھے جن کی نسبت اظہار تعلق کے اصولوں کی طرف ہوتی تھی۔

پھرموجودہ دور میں حکومتی قانون کے اصولوں اور حکومتی تعلقات کی طرف کی جانے گی۔

اس فصل پر گفتگودومطلبوں میں ہوگی۔

المطلب الأول .....جن امور كوتحفظات اور استثناً ت شامل بين:

۹۴.....عرف،اظہارتعلق (مجاملہ )اوراسلامی اخلاق واصولوں کےمطابق حکومت کے لئےمقررتحفظات اوراستثناً ت مندرجہ ذیل امور کو نامل میں۔

الف: حکومت کی امتیاز می حیثیت .....دوسری غیر مسلم حکومتوں کے معاملات نے کسی قتم کا تعرض (چھٹر چھاڑ) نہ کیا جائے جب تک ان کی طرف سے مسلمانوں یاان کے علاقوں اوران کی مسلحتوں پرکوئی زیادتی نہ پائی جائے۔اس لئے کہ جنگ ان سے ہوگی جوہم سے لڑیں گے، دست درازی ہے تو صرف ناانصافوں پڑن اللہ تعالیٰ کا ارشاد عظیم ہے'' اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جوتم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرواللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پہندئہیں کرتا۔''ابقرۃ ۱۹۰/۲۶

مىلمانوں كے غيرمسلموں سے تعلقات ميں اصل صلح ہے نہ كہ جنگ۔ ●

غیر مسلم حکومت کی امتیازی حیثیت اپنے علاقوں میں یا اس کا کوئی نمائندہ اسلامی نظام عدالت یا نیکس والے نظام کے سامنے سرگلوں نہیں ہوتا اس لئے کہ اسلامی حکومت کا دار الحرب برکوئی اقتد ارواختیا زنہیں۔

البتہ جب ہوں تو اس پر اسلامی شریعت لا گوہوگی اور انہیں البتہ جب اللہ علی ہوں تو اس پر اسلامی شریعت لا گوہوگی اور انہیں

● ... الله تعالی کی ذات اوراس کی واجب صفات اور جوان میں سے محال نہیں ہے اثبات پر تطعی دائل قائم کرنا، ای طرح نبوتو آ اور رسولوں کی صداقت کو طابت کرنے پردائل قائم کرنا اور جوامور شرع میں آئے ہیں جسے حماب آخرت، میزان وغیرہ۔ ﴿ معنی المحتاج ۲۱۰/۳ ﴿ وسالة القتال لا بن قیم ۱۱۵۸ ﴾ درا اسلامی قیم ۱۵۸ میں ہو، رہی اسلامی تیمیة ۱ ص ۱۱۸ ، زاد المصعاد للبن قیم ۱۵۸/۳ ﴿ و جهاد ، ﴿ پردین واجنبی حکومت سے مرادوہ حکومت ہے جودار الحرب میں ہو، رہی اسلامی حکومتی تو وہ ایک دوسرے کے لئے اجنبی اور پردین نہیں۔

ہمارے علاقے میں طالب امان جونہی داخل ہواتواس نے اسلام کے احکام کاالتزام کرلیااس غیر مسلم کے خلاف مقدمہ درج کروانے میں کوئی حربے نہیں جس سے دارالاسلام میں کوئی جرم ہوگیا ہو کیونکہ شریعت میں فیصلے کی بنیاد عدل وانصاف ہے خواہ دشمنوں کے ساتھ ہو۔ رہا ہیہ خوف کہ مشکوک بنادینا دبانے کا ذریعہ بن جائے گا تو ہیہ ہموقع خوف ہے اس لئے کہ دبانے کے اور کئی وسائل واسباب موجود ہیں جو مشکوک ہونے دریا دہ تیز اور کارگر ہیں۔ البتہ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دارالاسلام میں مستا من (طالب امان) کو کسی ایسے جرم پر سزاد سے کوجائز نہیں رکھتے جس کا تعلق جماعت کے حقوق سے ہو۔ رہاوہ جرم جس کا تعلق افراد کے حق سے ہوتو اس پراسے سزادی جائے گی۔ اگر جراس حکومت کے سربراہ سے دارالاسلام میں کوئی جرم نہ ہو ہوا تو وہ امان میں ہے اس کی شخصیت مال، خاندان ، پیروکاروں اور مقربین سے کی قسم کا تعرض نہ کیا جائے۔

ب: کشتی اور ہوائی جہاز .....امن فراہم کر کے دارالاسلام میں پردلی کشتیوں، اور ہوائی جہاز وں سے فائدہ اٹھایا جائے بیاستعال اس وقت تک رہے گا جب تک ان سے کوئی مخالف واقعات رونمانہ ہوں تواس وقت اسلامی عدالت کے سامنے جھکنا پڑے گا۔

ح: ایجنسیاں اور ادار ہے.....سابقہ تھم، ایجنسیوں اور اداروں پر لگے گا جیسے پرواز کے دفاتر ، اسکول، اسپتال تعلیمی وفود، مطالعاتی علمی مراکز ،نفع حاصل کرنے کی کمپنیاں وغیرہ والے وہ ادارے جو اسلامی علاقے میں قائم ہیں اور ان کا دینی،علمی، انسانی یا ورزشی فائدہ عام ہو۔

د:سیاسی وحد تنیں .....جیسے دفاتر ،سیاسی کمیٹیاں ، وزیر خارجی ، تجارتی وفود ، اجنبی نظاموں اور مصالح کے نمائندے ، ان کے لئے بھی سابقہ انداز میں اتنا شخصی اور دفاعی تحفظ فراہم کیاجائے جس سے امن وامان ل جائے۔ 🇨

ھ:سفار تیں .....اجنبی سفارت کے مقام کوامان کے حکم کی وجہ سے خود قاصدوں کا اور سفیر کو تحفظ ہے۔ رہی اسلامی سفارتیں اوران کے نمائند ہے توانسلامی علاقوں میں وہ کسی حالت میں بھی مستامن (طالب امان ) نہیں بلکہ ان پر وہی باقی احکام لا گوہوں گے جہاں دارالاسلام میں مقیم مسلمانوں پر لگتے ہیں۔

المطلب الثاني ....تحفظات اوراستثنات كي قسمين

9۵ ۔۔۔۔۔اجنبی حکومتیں،ان کے نمائندےاور پیرو کاران تحفظات سے فائدہ اٹھائیں گے جو قاصدوںاورسفیروں کے لئے مقرر ہیں اوروہ شخصی اور مالی تحفظ ہے۔

یبا قتم جانوں، خاندان،مقربین اور پیرو کاروں کے لئے چھیڑ چھاڑی حرمت کا فیصلہ کرتی ہے جوامان کے قاعدے پڑھل ہے جب کہ دوسری ان مملوکہ اموال کی عدم ماتحتی کا فیصہ کرتی ہے جواجنبی حکومتوں کے ہوں اور جواغراض عامہ کومخصوص کرنے دالے ہوں اور دارالاسلام میں فیکس کے نظام کے لئے موجود ہوں۔ کیونکہ فیکس کی مقرری حکمران کے اندازہ کے ماتحت ہے اسے اختیار ہے وہ فیکس کے ثمامل ہونے کو مقرر کرے یامخصوص دائرہ میں اسے مخصر کرے۔

● .... المتشريع البعناني الا سلامي ٣٢٥.٣٢٣ و ٣٢٥.٣٢٣ فاس بحث كي تفصيل كے لئے مؤلف كى كتاب '' دارالاسلام ووارالحرب والتمثيل السياسي في الاسلام' 'ملاحظه ہو۔ ﴿ رَامان اور سابقه دونوں موضوع۔ ﴿ رَالته مشيل السياسي . الفقہ الاسلامی وادلتہ .....جلہ شتم \_\_\_\_\_ اسلام اس حکومتی عرف واصطلاح ہے مختلف ہے جو قائم ہے لہٰذا اجنبی مسئاً منین کوشر بعت کی عملی تشکیل یا مقامی عدالتی فیصلے کے سامنے سرنگوں ہونے ہے منتثنی قرار نہیں دیا جائے گا۔

### سوم ....استثنائت

٩٧ ..... بهي ندكوره تحفظ بعض حالتول ميس كسى استثناء يرمنطبق نبيس موتاجس كى مندرجه ذيل صورتيس بين:

الف: جہارتی سرگرمی یا خاص ملکیت ..... جب اجنبی حکومت جہارت یاصنعت کے میدان میں کوئی سرگرمی قائم کرے یا دارالا سلام کی زمینوں میں اس کی خاص ملکیتیں ہوں تو اس سرگرمی یا ملکیت کو اس نیکس والے نظام کے ماتحت کر ناممکن ہے جو تمام اہل وطنوں پر منظبق ہے اس عتبار سے کہ حکومت اپنی اس معنوی امتیازی حیثیت کی نمائندگی نہیں کر رہی جو حکومتی کھیتوں میں تعاون کے قصد سے خاص استثناکت کا تقاضا کرتی ہے۔ کیونکہ اسلام میں نیکس کو چھوڑ نے کے سلسلہ میں حکمر ان کے انداز سے کی طرف رجوع کیا جائے گا جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے۔

ب: حکومت کی رضا مندی کی حالت .... ای طرح بدایة تا حکومت کی موافقت کی حالت میں یا اپنے مال ملکیتوں اور تصرفات کی علاقائی نیکس والے نظام کی ماتحتی فرما نبر داری قبول کر لیننے کی حالت میں تحفظ اٹھالیا جاتا ہے کیونکہ رضا مندی کا اصول جواصل میں ہرامر کے الترزام میں شرط ہے وہ قائم ہے اور جہاں رضا پائی جائے وہاں کوئی نزاع اور جھگڑ انہیں رہتا۔

# المجث الخامس.....اسلامی حکومت کی حالت کی تبدیلی ،اس کا زوال اوراس کے اثر ات

92۔۔۔۔۔جیسے عام طور پر دوسری حکومتوں کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح بھی اسلامی حکومت پربھی تغیرات طاری رہتے ہیں جواس کی سیاسی یا علاقائی ساخت پراثر انداز ہوتے ہیں اگر چے مسلمانوں کے قبضہ میں اس کا اصلی ڈھانچہ باقی رہتا ہے اور بھی اپنے بعض علاقوں سے جزوی یا کلی (مکمل) طور پرحکومت ختم ہوجاتی ہے جس کی وجہ سے یہ بنتی ہے کہ دشمن زمین کا کوئی مکڑا غصب کر لیتا ہے یا زبرد تی اس پر قبضہ جمالیتا ہے۔اس بحث کوآئندہ دومطلبوں میں بیان کیا جائے گا۔

## المطلب الاول: اسلامی حکومت کی حالت کی تبدیلی

حکومت کی تبدیلی حالت کی دونشمیں ہیں بھی بھاراندرونی نظام حکومت میں یا حکومت اسلامیہ کی قانونی ساخت میں تبدیلی واقع ہوجاتی ہے کیکن حکومت کی امتیازی حیثیت اور دوسری حکومتوں کی نسبت اس کی پابندیوں کا سلسلہ باقی رہتا ہے جس کی تکمیل تین میں سے ایک حالت کے ساتھ ہوتی ہے۔

# ۹۸ ..... پېلىقىم :اندرونى سياسى نظام مىں دھانچەكى تېدىلى

الف\_انقلاب سیرایی باقوت وطاقت والی سلح جماعت کا حکم ،اقتد ار اور سابقه حکام کو ہٹانے پرغلبہ ہے میں نے حکومت کے اعتراف کی بحث میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جوامامت وحکومت قبر وغلبہ کی وجہ سے بل جاتی ہے، اسے استثناء حاصل ہے۔ اس کا مطلب جیسا کہ (حضرت شاہ ولی اللہ) وہلوی رحمة الله علیہ ﴿ فَيْ مِلْ اللّٰهِ عَلَيْ مِلْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ وَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ وَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ وَلَى اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللل

٠..... التمثيل السياسى.

۲۔خانہ جنگی .....بھی مسلمانوں کے دوگروہ آپس میں لڑپڑتے ہیں جن میں سے ایک دوسرے پرغالب آ جاتا ہے یوں زبردتی اورغلبہ کی وجہ سے اسے اقتد اراعلیٰ کاعہدہ ل جاتا ہے جیسے سابقہ انقلاب کی حالت میں تھا۔

۳ بغاوت است بغاوت ، انقلاب سے مختلف ہے۔ انقلاب عموماً اندرونی طور پر مسلح قوت یالشکر کی صورت میں ہوتا ہے جب کہ ا بغاوت کا دائر ہوسیج ہے بیوامی ہوتی ہے اور ایک جماعت کی حکمر انوں سے ناراضگی سے بیدا ہوتی ہے فقہاء اسلام نے بعض حالات میں حکام کے خلاف بغاوت کو جائز قرار دیا ہے۔ ۞ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اگر خلیفہ ضروریات دین میں سے سی ضروری امر کا انکار کر کے لفر کر بے قواس ﷺ جنگ کرنا جائز بلکہ واجب ہے ۞ ور نہیں ، جس کی وجہ بیہ ہے کہ اس وقت اسے مقرر ہونے کی مصلحت فوت ہوگئ بلکہ قوم کواس کے فساد کا خوف ہے (اس سے جنگ جہاد فی سبیل اللہ ہے ) نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : مسلمان خص پر پہندیدہ ونا پہندیدہ بات میں اطاعت فرما نبرداری لازم ہے جب تک اسے کسی گناہ کا تھم نہ دیا گیا ہواگر الی صورت حال ہوتو نہ سنا جائے اور نہ مانا جائے ۔ '۞ یعنی بغاوت کا اصول بیقاعد میا حدیث ہے' خالق تبارک و تعالیٰ کی نافر مانی میں مخلوق کی فرما نبرداری کی گنجائش نہیں۔' ۞

# دوسرى قتم ....علا قائى دائر ه مين تبديلي

99 ..... وہ تبدیلیاں جو حکومت کے علاقہ میں رونما ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ علاقہ گھٹ یا بڑھ جاتا ہے یا تو ان زمینوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ ہوتی ہیں جومباح ہوتی ہیں دوسری حکومت کے علاقے سے ملتی ہیں۔ اول: وہ تبدیلی جو دوسری حکومت کے علاقہ کو نہ چھوئے ..... بھی حکومت کے علاقہ میں تغیراضافہ کے ساتھ ہوتا ہے:

ا۔اضافہ کے ساتھ تبدیلی ۔۔۔۔ گھی یہ تبدیلی قدرتی ہوتی ہے جیسے علاقائی سمندر کے درمیان میں جزر کے جدید نقشے ابھرآتے ہیں (سمندرکا پانی چیھے ہٹ جاتا ہے ) یا علاقائی بڑی نہر میں یہ صورت حال پیش آتی ہے یااس کا سبب حکومت کے کناروں یاڈیلٹا (دریا کے دہانے کے قریب اس کی مختلف سمتوں میں چھوٹے والی شاخوں کے درمیانی سیلا بی قطعہ زمین جھے اکثر دوسری شاخیس کا ٹتی ہوئی گزرتی ہیں ) کے کناروں کے پاس بڑی نہروں میں سے کسی سرے مصب (دہانے) میں پانی کاسطح کا بلند ہونا ہو۔ اور بھی صنعتی ہوتا ہے جیسے کسی نہری

اسسطاهو. والمن قرآن وسنت حديل (رشرت سلم ۲۲ / ۲۳ ) و امام زيدامام خارج كي طرف دعوت دين كي فالم حكم انول ك خلاف بغاوت كوجائز يحصة بين جيسا كدانهول نے كوفي ميں بشام بن عبدالمذك كدور كومت ميں خروج كركے كيا۔ (تاريخ الفقد الاسلامي للدكور على حسن عبدالقادر ص ۱۸۳) في يعنى اس كي كفرك وقت و حد جدة الله البالغة ۲/۲۱ ميلي وفار به كدانهوں نے اس حديث ميں تقديم وتا خير كي به جدام بخارى، ترفدى البوداؤداور نسائى نے عبدالله بن عمرض الله ونهما ان الفاظ مين قل كيا به على الموء المسلم السمع والطاعة فيما احب او كره الا ان يومو بمعصية فلا سمع ولا طاعة (جامع اللصول ۴/۵۲ م، شرح مسلم ۲۲۲ / ۲۲ عن واده احمد والداكم عن عمران بن حصين ورواه ابوداؤد والنسائى عن على بلفظ "لاطاعة للحد في معصية الله انما الطاعة في المعروف" ورواه احمد عن انس بلفظ "للطاعة لمن لم يطع الله" (شرح مسلم ۲ ۲ / ۲ ۲ )، فيض القدير، الفتح الكبير) حكوم تا أنون ميں اضاف مراد كومت كاقدرتى علاقوں والدول للدكوروافظانم)

الفقد الاسلامی وادلتہ .....جلہ ہم اسلام میں نفام کومت اسے علاقائی سمندر میں موجوں کی روک کے لئے کوئی بند باندھتی ہے یااس میں سپلائی الربے یا علاقائی سمندر میں پانی چھوڑ نا ممثلاً حکومت اسے علاقائی سمندر میں موجوں کی روک کے لئے کوئی بند باندھتی ہے یااس میں سپلائی کے لئے خرمیں قائم کرتی ہے۔اگراس طرح کی صورت حال دار الاسلام میں پیش آئے تو وہ حصہ شامل ہونے کی وجہ سے اس کا جزءاور کھڑا کہ وہ کا کہونکہ اس کا حکم مباح کا ہے۔امام ابو یوسف رحمہ الدعلیہ نے اپنی کتاب الخراج میں وہاں ثابت کیا ہے جہاں انہوں نے ان جزائر کے متعلق گفتگو کی ہے جود جلہ اور فرات میں پانی کے ہمٹ جانے سے بن جاتے ہیں۔فرمایا: یہ غیر آباد زمین کی طرح ہیں۔ان کے آس پاس متعلق گفتگو کی ہے جود جلہ اور فرات میں پانی کے ہمٹ جانے سے بن جاتے ہیں۔فرمایا: یہ غیر آباد زمین کی طرح ہیں۔ان کے آس پاس متعلق گفتگو کی ہے دو الوں کو اختیار ہے کہ آئیس محفوظ کر لیں اور ان میں کاشت کاری کریں جب اس ہے کس کا نقصان نہ ہو۔اوراگر کسی کا نقصان ہوتو اس ہے کہ کا نقصان نہ ہو۔اوراگر کسی کا اجازت ہیں ہوئے گا اس میں کوئی نئی چیز بنانے کے لئے حاکم کی اجازت خواس کی جب کی ہم جس کی رہنمائی نبی صلی اللہ علیہ وہ کہ کی ارہنمائی نبی صلی اللہ علیہ وک کی مباح ہونے کی ہے جب اس کا حال معلوم نہ ہو: آیوہ مباح ہونے کی فیصلہ کیا ہے جب اس کا حال معلوم نہ ہو: آیوہ مباح ہونے کی مکیست ہے اس قاعدہ کوئملی شکل دیے ہوئے (چیز وں میں اصل اباحت ہے)۔ ﷺ

۲۔ غالبان تبدیلی ..... اسلامی حکومت کواپے گورنروں اور والیوں کے واسطہ سے کسی الیں مباح زمین پرعملی غلبہ پانے کی اجازت ہے جودوسری حکومت کے ماتحت نہ ہو۔اس لئے کہ جوکسی ایسے مباح مال پرغلبہ پالے جوکسی کی ملکیت نہ ہوتو وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ جسے کوئی ایندھن (کی ککڑیوں) گھاس اور شکار پر قبضہ کر لیتا ہے۔ ہ

# ثانی ....اس علاقه سے تبدیلی جودوسری حکومت کے ساتھ لگتا ہے:

• • ا ....اس تبديلي كيتن حالات مين جويه مين:

ا معامرہ کے ذریعہ سسلم یا واضح یاضمی اتفاق ایسا اصول ہے جو اسلام میں مقرر ہے خواہ سلم کے وقت ہو یا جنگ کی حالت میں ۔ اور پی خلیفہ یا حاکم اعلیٰ کے امتیازات میں سے ہے۔ جورسول الدّسلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوتا ہے اور اس میں رسول الله سلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف واختیار امامت وسیاست کے طور پر ہے نہ بلغ اور فقو کی کی حیثیت سے اور صلم کے ذرتیہ شہروں کی صفت و کیفیت تبدیل کر نامکن ہے تو وہ حربیوں کے علاقوں سے نتقل ہو کر دار الاسلام کا جزء بن جاتے ہیں۔ جس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ وہاں کے باشند سے اسلام قبول کر لیتے ہیں یا ذمی ہونے کا معاہرہ مان لیتے ہیں۔ ای قتم وہ زمینی شامل ہیں جن پر مسلمانوں نصلح کر کے قبضہ کیا او رباہی صلح کی خرید ہوں نہیں میں حافل کر کے قبضہ کیا او رباہی صلح کی تحدید اسلام تھوں ہے کہ زمین کی ملکیت ہماری ہوگ ۔ لبندا اس سلم کے ذریعہ وہ زمین دار الاسلام کے وقف میں داخل ہوجاتی ہیں۔ گا ای قبل ہو جا کہ استخاب کو در پر مونین کا ادلا بدلہ کرنا یا سود سے کے انداز سے میں مقرر موض کے ذریعہ وہ کہ تا وہ کو جو ان ہوگئی ہو بندات خودا سے ثابت کرنے میں یا اس کے آزادارادہ سے عوام کے تق سے پیدا ہوتی ہے البت رائے طبی بہت کم ہوتی ہے کہ وہ انصاف بیندی اور مصلحت عامہ کے لئے جو بہت سم جو بی کرے میں حاکم کا انتخاب کرتی ہے اسے اس بات کا اختیار سونپ دیتی ہے کہ وہ انصاف بیندی اور مصلحت عامہ کے لئے جو بہتر سم جو بی کرے ۔ گ

<sup>•</sup> الخواج ص. 91. وادا ابودا ودوالفياع من المجنوب بخرت كيهلي بيان بهو يكل بهدال شباه والنظائر لابن النجيم 1/9. و حكومت السلطانية قانون مين استيلاء وغلبه مرادان علاقول وحكومت مين شامل كرنا جوكم بهي حكومت كم اتحت نبين جس كى غرض حكومت كاس پراپنا علاقائى اختيارات كوبروك كارلانا بهوتا به - ( حافظ غانم حوالد سابقه ۳۲۳) والبادانع ٢٠٨/ ١. والفروق للقرافي: 1/٥٠١. والسلطانية للمداور دى ص ١٢٣ ، ولابي يعلى ص ١٣٣، احموال المحربيين للمؤلف. و تنازل كامطلب بن حلومت كن معام بري محكومتى اتفاق ياكى صاحب حيثيت سے صادر بونے والے اعلان كے نتيج مين اپنے كى علاقے كے صديع الله ده بوجائے۔

سا۔ فتح کے ذریعہ جب اس کے اسباب موجود ہوں (جہاد) .....فتح کسی دوسری حکومت کے علاقہ پرزبرد تی قبضہ ہے، اسلام میں اس کی شرعی گنجائش کے وقت فتح جائز ہے۔ جس کا مقصد زیادتی کو دور کرنا ہے۔ نہ کہ غلبہ اور زوریا دین میں مخالفت کرنے کے لئے با موجودہ دور کے مفہوم میں اقوام اوران کی نوآ بادکاری سے فائدہ حاصل کرنایا کسی نوعیت کو مقرر کرنے کے لئے یا اس ناپندیدہ مادی تمیز کی وجہ سے جو بعض موجودہ حکومتوں میں قائم ہے۔ €

### المطلب الثاني .....اسلامي حكومت كاز وال

ا • اسسحکومت کے وہ تین عناصر جن کا پہلے ذکر ہوا ہے ان میں سے کسی ایک کے ٹتم ہونے سے حکومت فنایاز وال پذیر ہوجاتی ہے اور وہ یہ ہیں : باشندے علاقہ ، اقتد اروسر براہی۔البتہ باشندوں کا ہجرت کرنے یا قدرتی آفات کی وجہ سے ٹتم ہونا اور علاقہ کا قدرتی حادثے کی وجہ سے زوال پذیر ہونا جیسے زلزلہ یا کسی ایسی چیز کی ضرر رساں کثرت جو کم ہی چیش آتی ہو۔معتبر سربراہی اور استقلال کا زوال ہے جو کسی دوسری حکومت کے ساتھ ملنے یا حفاظت یا مفوضہ اختیار واقتد ار یا اس پر جانشنی کے ذریعہ ہو۔ فقہ اسلامی میں اجمالاً اس مفہوم کے مقائل علاقے کی دار الاسلام سے دار الحرب میں تغیر و تبدیلی کی بحث ہے اور اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور زید بیر کا قول ہے جب تک کامل طور پر تین شرطیں نہ پائی جا ئیں دارین ( دارالاسلام اور دارالحرب) کا اختلاف ثابت نہیں ہوتا اور وہ شرطیں یہ ہیں :

ا....اس میں صرف کفر کے احکام کا ظاہر اور نافذ ہونا۔

٢.....وه دارالكفر بإدارالحرب كى سرحد ہو۔

سا.....کفارکےغلبہ سے پہلےکوئی مسلمان یاذ می سابقہ امان کے تحت باقی نہ رہے امان اوراستقر ارکے ثابت ہونے کا مدارغیراسلامی اقتدار سر

۔ صاحبین اورجمہورفقہاءکا قول ہے: دارکا وصف یا دارالاسلام ہے دارالحرب میں تبدیلی صرف شرک کے احکام جاری کرنے ہے ہوجاتی ہے۔ ❷اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی حکومت کا زوال احکام کی سربراہی اور اسلامی اقتدار کے زوال پذیر ہونے سے ہوجا تا ہے اور یہی معتبر ہے جیسا کہ میں نے اشارہ کردیا ہے۔ زوال یا تو ارث یا فناہونے کی دوحالتیں ہیں۔

● ......اوردى الاحكام السلطانية ص ٣٥ ميس فرماتے ميں: (عوام پران كے حالم كتى ميں چار چيزيں لازم ميں: اول اس كى فرمانبردارى كى پابندى اوراس كى ولايت ورياست ميں داخل ہونا، كيونكداس كى ان پررياست منعقد ہوچكى اورولايت درياست كى وجہ سے فرمانبردارى لازم ہے دوم \_وہ معاملہ كواس كى رائے اوراس كى تذبير پرچھوڑديں تاكدان كى آراء ميں اختلاف نہ ہوورندان كى جميت واجماعيت ميں پھوٹ پڑجائے گى۔ ﴿ قانون وانوں كى اصطلاح ميں تقاوم سے مرادكى علاقہ كواس پر عملى اختيارات كے ذريع مسلسل اور غير متازعہ حالات ميں شامل كرنا جواس شعور كے لئے كافى ہوكہ قائم طرز قانونى تعم كے موافق ہے ( حافظ عائم حوالہ سابقہ سے ۲۳۳) ـ ﴿ وردالمحتار وردالمحتار : ٣٠ ٥ ٣ ما دالمعاملات للاستاذ الزرقاء ف ٢ ما ، المدخل الفقهى العام للاستاذ الزرقاعرف ٢ ٠ ٠ ١ ، المدخل الى نظرية الا التزام العام فى الفقه الاسلامى للاستاذ الزرقاء ف الفقد الاسلامي وإدلته ... بجلد شتم ميس نظام ميس نظام حكومت

## 🥈 پېږلی حالت .....کمل طور پرز وال

۱۰۲ جو یا تواضیار کے ذریعہ ہوتا ہے جیسے بی ہوئی اسلامی حکومتوں کا آپس میں سیاسی وحدت کو قائم کرنے پراتفاق (انضام، التحاق یا اتحاد کے فریعہ ہوجاتی اسلامی حکومتوں کا آپس میں سیاسی وحدت کو قائم کرنے پراتفاق (انضام، التحاق یا اتحاد کے فریعہ کے ذریعہ ہوتا ہے جیسے بی ہوئی اسلامی حکومت کا عباسی خلافت سے ملیحہ و ہونایا فتح ،غلب یا جری اتحاد ،اس سے حکومت کی امتیازی حیثیت پر ہے کا رگ کے انثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یا کھوظ رہے کہ خواستہ نا خواستہ حکومت کا زوال پذیر ہونا اپنی جگہ ہے کیکن پھر بھی وہ علاقہ اسلامی علاقہ باقی رہتا ہے جب اس میں اسلامی احکام کی عملی شکل برقر اررہے جیسا کہ ہندوستان اور فلسطین کے بعض علاقوں میں بواہے۔ کیونکہ ان میں احکام شریعت نافذ ہیں اوروہاں کا جج مسلمان ہے آگر چداسے غیر مسلم اقتد ارنے مقرر کیا ہے۔

### ووسري حالت .....جزوي خاتمه

۱۰۳ سب بھی اقتدار کے اجزاء میں تقتیم ہونے اور حکومت کے اصلی علاقہ کے بعض حصول سے جدا ہونے اور سی دوسری حکومت کے افتدار کے ساتھ شامل ہونے کے نتیجہ میں حکومت کے بعض حصول پر جزوی طور پر زوال طاری ہوجا تا ہے بیاس اصول کے خالف ہے جواسلام میں مقرر ہے۔ اور دار الاسلام کے تمام علاقوں میں ایک سربراہی اور اقتدار کا ہونا ہے جیسیا کہ میں پہلے سربراہی کی تعریف یارکن کی بحث میں میان کرآیا ہوں کی زوال کی حالت کے برعکس اس سے حکومت کی امتیاز کی حیثیت نہیں ختم ہوتی ۔ صرف دوسری حکومت کے علاقہ کے جزء کے بعض ہونے تک معاملہ موقوف رہتا ہے۔ اصلی اقتدار (امامت یا خلافت یا جوان دونوں کے مفہوم میں ہے) کا موقف بملیحہ وحصہ کے موقف ہے آئندہ کی دوحالتوں کی روثنی میں واضح ہوگا۔

### الف .....علیحدہ حصہ کو ماتحت کرنے کے امکان کی حالت

### ب .....علیحدہ حصہ کوفر ما نبر دار کرنے سے عاجزی کی حالت

۵۰ا سسجب حاکم اصلی کے لئے علیحدہ حصہ کوفر ما نبردار کرنا مشکل ہوجیہا کہ بغداد کی خلافت اور اندلس میں امویوں کے امارت کے درمیان ہوا تھا تو مسلمانوں کے باہمی تعلقات میں جو چیز واقع اور قائم ہے اس کا وجود آئندہ کے احتمالات میں فرض کیا جائے گا:
 اسسفلے حدہ حصہ جب اقتد اراضلی کا معترف ہوخواہ نام کا اہلکن انتظامی طور الگ ہوگیا ہو، جبیب اعباس عصر ثانی (جوترکوں کے اقتدار پانے 6

<sup>●</sup> اخرجه مسلم عن ابی سعید الخدری (شرح مسلم: ۲۴۲ ۱۲) اخرجه مسلم عن عرفجة بن شریج (شرح مسلم:۲۲,۱۲)

الفقد الاسلامی وادلتہ .....جلد بشتم \_\_\_\_\_ ۱۹۵۰ میں دورہے کی حکومتیں ظاہر ہو گئیں۔ جیسے سامائیۃ ، بو بھے حمدائیۃ ،غزنویہ سلجوقیۃ ، ● دورہے ) میں رونما ہوا۔ جہاں آپس میں دلیس کرنے والی چھوٹی جھوٹی کی حکومتیں ظاہر ہو گئیں۔ جیسے سامائیۃ ، بو بھے حمدائیۃ ،غزنویہ سلجوقیۃ ، ● انہیں وارالا سلام سے سمجھا جانے لگا ، جزوی زوال کا اعتر اف نہیں کیا جائے گا کیونکہ فقہ کے لحاظ سے کوئی مانع نہیں جیسا کہ میں نے سربراہی کی بحث میں ذکر کیا ہے کہ کی مصلحت کی بنا پر انتظامی افتد ارات کئی ہو سکتے ہیں جو در حقیقت بعض علماء کی رائے پڑھل ہے اکثر اسلامی ریاستیں ۔ تقریباً اس انداز کے مشابہ ہیں کیکن اس اصول کی حفاظت رہے کہ والی کو مقرر کرنا اور برطرف کرنا خلیفہ کی جانب سے ہوگا اور روابط پر برقر امر کو کھنا۔ دفاع اور مالی طرف دنوں جانبوں سے زیادہ مضبوط ہے۔

۲ ....علیحدہ ہونے والا حصہ جب اقتد اراعلیٰ کامعتر ف نہ ہو بلکہ اپنے تین اس کا دعویٰ کرتا ہوتو دیکھا جائے گا اگرعلیجدہ حصہ ان اسلامی علاقوں سے جھوٹا ہے جو حاکم اصلی کی ماتحتی میں ہیں تو بیے حکومت کے اجزاء میں جزوی زوال ہے ایسے مناسب وقت کا انتظار کیا جائے گا جس میں اسے اصل کی فرمانبر داری کی طرف اوٹا یا جائے ۔ بہتیسرے عہاسی دور میں فارس اور ان کے آس پاس کے علاقوں کی حالت ہے۔ جوامراء کی امارت کا عہد کہلاتا ہے۔ جب اس میں کئی حکومتیں قائم ہوگئیں۔ جیسے ظاہریۃ ،صفاریۃ ،سامانیۃ دیالمۃ ،کین علیجدہ ہونے پر حکومت عہاسی پرزوال کا اثر اس وقت مرتب ہوا جب تا تاریوں اور مغلوں کے ہاتھوں (۲۵۲ھ) ہو سقوط بغداد کا سانحہ پیش آیا۔ یہی حال طوائف الملوکی (۲۵۲ھے) کا ہے جنہوں نے اندلس میں خلافت امویہ کے حصوں کو قسیم کرلیا تھا یوں اسلامی حکومت کئی حکومتوں میں بٹ گئی۔اور حالت یہ ہوگئی کہ تقریباً ہم شہر کا مستقل حکمران تھا جس سے آخر کارشہروں کا خاتمہ اور اسلامی باتھوں ان کا سقوط سامنے آیا۔

ادرا گرعلیحدہ ہونے والاحصہ اصل سے بڑایا اس کے مساوی (برابر) ہوتو اسے (اسلامی حکومت) سیجھناممکن ہے جب حکومت کے عناصر بحوام ،علاقہ اقتدار دسر براہی کممل طور پر پائے جائیں لیکن وہ اپنے عام منہوم میں (اسلامی حکومت) کی نمائندگی نہیں کرسکتی وہ اس لیے کہ شہروں کے تمام اطراف پرسیاسی وحدت نہیں پائی جارہی۔

جیا کہ اسلامی اصول اس کا تقاضا کرتے ہیں۔

ماضی میں علاقوں نے اس قتم کی سیائ تقسیم دیکھی ہےخصوصاً اندلس (۳۰۰ھ) میں خلافت امویہ کے احیاء کے وقت ، جب سے وہ**اں بی** امیہ کے امراء اپنالقب (الامیر) وغیرہ رکھنے گئے تھے اس وقت عالم اسلام میں ایک ہی وقت میں تین خلافتیں وجوود میں آ کیں۔ بغ**داد میں** عباسی خلافت ،مہدیہ تیونس میں فاطمی خلافت اور قرطبہ میں اموی خلافت۔

۲۰۱۰۔۔۔فقہاءاگر چہال تقسیم سے تنگ ہیں اوروہ اندلس میں امویوں کو اور مغرب اقصیٰ میں ادارسۃ کوباغی شارکرتے ہیں جن ہے جنگ کی جاتی ہے۔ ایکن پھر بھی وہ واقع علیحدہ ہونے والے حصوں پر اسلامی خصوصیت کے خاتمہ کا حکم نہیں لگاتے یہ پھر بھی اسلام کے علاقے میں ایس لئے کہ یہ باغی کافر نہیں ، شرعی احکام کوان میں تاویل کرکے نافذ العمل کرتے ہیں۔اس وقت اس میں موجود ہر حکومت کی حالت کو پیش نظر رکھ کر یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ اسلامی حکومت ہے، دوسری حکومت کے ساتھ شامل ہونے اور اس مقصودی ساخت کی اس میں کمی ہے جو بجرت سے پہلے تین او وار میں قائم تھی جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (خیر القرون) فرمایا ہے۔

کنن جس میں شکن ہیں وہ یہ ہے کہ اس سیاس تقسیم کاری سے اسلامی حکومت کی نمز وری اور اس کا تدریجی زوال رونما ہوجس کی وجہو **حدث** کی قوت اور جماعت کے تعاون کا فقد ان ہے۔

<sup>■ .....</sup>تاریخ الاسلامی السیاسی لحسن ابراهیم ۱/۳ و اله سابقه ۲۲/۳ ی کره مونے سے جزوی وحدتوں کا پت چاتا ہے۔

الفقه الاسلای وادلته مسبطد بشتم \_\_\_\_\_\_ الفقه الاسلای وادلته مسبط بیان الله میں نظام محومت المطلب الثالث سیست حکومتی حالت کی تبدیلی کا اثریا اس کا پیدر پیز وال پذیریمونا التعاقب (یکے بعد دیگرے)

ے • اسستمو ما مسلم قانون دانوں نے ان احکام کی تفصیل کوئیس چھٹرا ہے جو اسلامی حکومت کے گی یا جزئی طور ● پرز وال پذیر ہونے سے
پیدا ہوتے ہیں یا دوسر برا ہموں کے درمیان کیے بعد دیگر حکمرانی کی وجہ سے پیدا ہوں، پرانی حکومت کی سربراہی
جس نے پرانی سربراہی کی جگہ لی ہے۔ غیر مسلم حکومت کے خاتمہ کے وقت تا کہ اسلامی حکومت اس کی جگہ لے، فقہاء کرام نے ایسی حالت
میں بیر قاعدہ مقرر کیا ہے کہ اس حکومت کے علاقے غنیمت ہوں گے اور ان کی ملکیت مسلم حکومت کی طرف لوٹ جائے گی پھریا تو جنگی غنیموں
میں بیر قاعدہ مقرر کیا ہے کہ اس حکومت کے علاقے غنیمت ہوں گے اور ان کی ملکیت مسلم حکومت کی طرح آئیسی مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے یا ان زمینوں کو انہی کے مالکوں کے پاس اس خراج کے عوض چھوڑ دیا جائے جے وہ ان کی طرف
سے ادا کرتے رہیں گے جسیا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عراقی زمینوں کے بارے میں فیصلہ کیا تھا۔ ● بہر کیف وہ اثر ات
جو حکومت کی تبدیلی اور اس کے زوال پذیر ہونے پر مرتب ہوتے ہیں آئندہ سطور میں ان کے متعلق بحث فقۂ اسلامی میں عام احکام کے ذریعہ
رہنمائی حاصل کر کے کی جاسکتی ہے:

#### اول....معامدات کی نسبت سے

۱۰۸۔الف .....جب اسلامی حکومت کا زوال کلی طور پر دوسری حکومت کا اسے اپنے شامل کرنے سے رونما ہو پھراگر کوئی اسے معاہدے ہوں جنہیں اس حکومت نے پختہ کیا تھا تو وہ ختم ہو جا کیں گے جب تک وہ کسی مصلحت کو ثابت کرنے والے یا انسانی مقاصد کے لئے نہ ہوں اور بعد میں قائم ہونے والی حکومت ان کا احتر ام نہ کرتی ہو۔

جیسا کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے انسانی حلاف الفضول کو برقر ارر کھا جوآپ کی موجودگی میں برتری کی حفاظت، پڑوی کی رعایت، مہمان کی مہمان نوازی ،خوزیزی ندکرنے اور € مظلوم کی مددکرنے کے لئے جاہلیت میں طے پایا تھا۔

ان معاہدات کے ختم ہونے کا سبب یہ ہے کہ وہ حکومت جوزائل اور ختم ہوئی ہے اس کی معنوی امتیازی حیثیت برقر ارنہیں رہی اور ایسا اس فقہی فیصلے پڑمل کرتے ہوئے ہواہے جو محصوص تحدنی معاہدوں کے دائرہ میں مقرر ہے۔

'' اوروہ پیمثلاً وکیل بنانے والے کی موت ہے وکالت ختم ہوجاتی ہے۔' 🍅 اوراس پر کدمعاہدہ کا عقد کرنے والاحکومت کا نائب یا نمائندہ ہےاں لئے جومعاہدہ اس نے طے کیا ہے وہ اس شخصیت کے ختم ہونے سے ختم ہوجائے گا جس کے لئے بیمعاہدہ طے پایا تھا۔

ب .....رہاجزوی زوال کی حالت میں طے شدہ معاہدہ تو وہ اصل حکومت کے ساتھ قائم رہے گا کیونکہ اس کی حکومتی امتیازی حیثیت باقی ہے اور بیاس قاعدہ کے مشابہ ہے جمارے نقہاء نے مقرر کیا ہے کہ عقد صلح یا امن کا (عارضی) معاہدہ باقی رہتا ہے اگر چہ عاقد مرجائے یا معزول ہوجائے ۔ △ معزول ہوجائے۔ △

.الفقه الاسلامي وادلته. حبد بشتم ........ اسلام مين نظام حكومت

#### دوم....قرضوں کی مناسبت ہے

9 • ا۔ أ... .. مكمل زوال كى صورت ميں نئى حكومت ان پابنديوں اور قرضوں كو برداشت كرے گى جو پرانى حكومت ئے بتھ تا كەاس مشہور اسلامى قاعدہ كوملى شكل دى جائے "الغُرهر بالغُنهر " ( نفع ئے مقابل نقصان بھى ہے ) البتة اس سے بيصورت ستننى ہے ئے جب سابقہ قرضے ادائيگى ميں گراں ہوں اور پرانى حكومت كے ذرائع آمدنى ان ئے متحمل نہ ہوں تو نئى حكومت سے ان قرضوں كى بار بردارى كا مطالبہ نہيں كيا جائے گا تا كماس سے نقصان وضرردوركيا جائے اس لئے كەخرر، اور ضرررسانى كى كوئى گنجائٹ نہيں۔ معاملہ كا تصفيما س ط ح بہتر ہے كہ قرض دينے والوں سے معامدے كر لئے جائيں۔ جيسا كہ فلس كے اموال ميں تصفيم كى حالت ميں ، وتا ہے۔

ب: رہی جزوی زوال کی حالت .....تواس صورت میں اسلی حکومت ہی قرضوں کی ذمہ دارہے کیونکہ اس کی حکومتی امتیازی حیثیت باقی ہے نیزاس کی مالی ذمہ داری تمام قرضوں کے لئے عام ہے حکومت کے اجزاء میں سے کسی مخصوص جزء کی حالتوں یاس کے مالی ذرائع آمدنی سے نظر جھکانے کے ساتھ خواہ وہ کسی بھی جہت ہے ہوں لیکن (میرے اندازے میں) عدالت کا تقاضا ہے کہ وارث حکومت ان قرضوں کا ایک جزء برداشت کرے گی جب وہ جزء جواس کی طرف منسوب کیا گیاہے بڑا ہویا قرضے اس ملائے گئے جزء کی وجہ سے ہوں۔

# سوم : حکومت کی عام املاک کی نسبت سے

•اا۔الف.....جبحکومت پوری طرح ختم ہو جائے تو اس کے تمام مالی حقوق،اور عام وخاص املاک وارث ( قائم مقام) حکومت کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔کیونکہ وہ مالی ذمہ داری جو حکومت کے ساتھ خاص ہے وہ اس کی امتیازی حیثیت کے ساتھ لازم ہے ذمہ داری میں مجھی تابع ہوگی۔

۔ ب.....اگر جزوی زوال ہو بایں طوراس کے علاقہ کا کوئی حصہ دوسری حکومت کی طرف منتقل ہوجائے تو خاص وعام املاک جن کاتعلق اس ملائے گئےمملوک جزء کے ساتھ ہوتو وہ وارث حکومت کی طرف منتقل ہوجا ئیں گی۔

### چہارم: تناسب کے لحاظ سے

۔ ۱۱۱۔۔۔۔۔وارث حکومت کی قانون سازی،اوراس کے سابع،انتظامی،عدالتی اور مالی نظام،سابقہ حکومت کےاقتدار کےزوال کی وجہ جاری ہوں گے۔

بورں، دں ہے۔ اس لئے کہنا فذقوا نمین،اقتدار کے وجود کی قتم وفرع میں اوراقتدارعلاقہ کے تابع ہوتا ہےاور جب علاقہ ختم ہوجائے تواقتدار کی گنجائش نہیں رہتی لیکن عمومااس سے وہ احکام سنتنی ہیں۔ جوعقا ئددینی اوضاع اور شخصی حالات کے ساتھ خاص ہیں توان سابقہ قوانین کو جوعملاً نافذہیں۔ باقی رکھاجائے گا۔

تا کہ الجھنوں سے حفاظت ہواوردین آزادی کے اصول کی رعایت ہوجب تک عام نظام کے ساتھ متصادم نہ ہو۔

# پیجم ....عدالتی احکام کی مناسبت سے www.KitaboSunnat.com

۱۱۲.....عدالتی احکام خواہ شہری ہوں یا تعزیری اُنہیں نافذ اور جاری کرناا قتد ارپانے والی یا وارث حکومت کے ارادہ کے مرہون منت ہے گئے۔ کیونکہ سابقہ حکومت کے اقتد ارکا و جوزئبیں ہمار ہے فقہاء نے بیاصول مقرر کیا ہے کہ ہز ااور تعزیراور جھکڑوں کا فیصلہ حکمر ان کی حکمرانی پرموقوف ہے۔ بیسب کچھان اصولوں کا احتر ام کرتے ہوئے ہے جو قانو ناشلیم شد ، ہیں جیسے حاصل کئے جانے والے حقوق کی حفاظت ، حق وانصاف

.الفقه الاسلامي وادلته .....جلد بشتم \_\_\_\_\_\_\_\_ ٢٦١ .\_\_\_\_\_\_ اسلام مين نظام حكومت یسندی کےاصولوں کی رعایت نظام اورامن میں عدم مداخلت :اورقضا ،وتنفیذ میں حکومتی اصطلاحات کااحتر ام۔

# ششم:افراد کی قومیت کے تناسب سے

١١٣ السيخم ہونے والى حكومت كے افرادكى قوميت قديمة ان كى حكومت كے نتم ہونے سے بدله تأخم ہوجاتى ہے۔ وہ اقتداريانے والى حکومت کی قومیت باشٹنا بخطہ ناک عناصر کے حاصل کریں گے کیونکہ قومیت ایک قانونی تعلق ہے جسے حکومت قانون سازی کے ذریعہ بناتی ہالبتہ قانون بمیشہ فرد کے ارادہ کومہمل نہیں جھوڑتی کیونکہ افراد کواپنی پرانی شناخت کی حفاظت کرنے یاجد پدتومیت قبول کرنے کے درمیان اختیار دینامکن ہے۔

ال فصل کے اہم مراجع:

# الف.....تفسيرالقرآنالكريم اورحديث ثريف

- ا تفييرالكشاف زمخشرى مطبوع البابي الحلبي -
- r ... احكام القرآن لا بن العربي مطبوع البالي أتحلبي ..
  - ٣ ... تفسيرا بن كثير مطبوع الباني أكلبي -
  - ٧ .... تفسير المنارلر شيد رضا چوتھا ايْديشن -
- ۵.... جامع الاصول \_ لا بن الاثير \_مطبوع السنة أمحمد به \_مصر \_
  - ٢.....مجمع الزوائد \_ لا بي بكراهيثمي \_ مكتبه القدى القاهرة \_
- ے.....نصب الرابية فی نتخ تج احادیث الحد لية للزيلعی پېلاا پُدیشن -٨.....تلخيص الحبير لابن حجر شركة الطباعة الفنية المتحد ة بالقابره اور بهی المخيص الحبير مطبوعه بند -
  - ٩....نيل الاوطار للشوكاني المطبعة العثمانية المصرية \_
    - ٠ السبل السلام للصنعاني طبع ابن في الحلمي -

#### ب....الفقه الاسلامي

- الخراج لا في يوسف \_ المطبعة السلفية بالقابرة \_
  - ٢.....ثرح السير الكبرللسرحسي بهلاائديشن-
    - س ....البدالعُ للكاساني يبلاايُّديش -
- ٧ ... فتح القدر مع الهداية طبع مصطفي محمد بالقاهرة \_
  - د...ردالحتارمع الدرالختار طبع البالي أتحلبي \_
  - ٢ .... حجة التدالبالغة -للدهلوي- يهلاا لديشن-
- الشرح الكبيرللدردميم حاشية الدسوقي طنع الهالى لحلهى \_
  - ٨ القوانين الفقيمية -لابن جزي طبع فاس -
  - و...مغنى امحتا بالخطيب الشربني بطبغ الباني أخلبي بـ

.الفقه الاسلامي وادلته .....جلد مشتم ·· اسلام میں نظام حکومہ السلطانية للماوردي طبع مبيح بمصر -السلطانية لا في يعلى طبع البالي الحلبي \_ ١٢.....القواعدلا بن رجب طبع الصدق الخيرية بمصر \_ ١٣٠....المغنى لا بن قدامية الحسنبلي به تيسراا پُديش مصربه ١٨ ..... الحسبة في الاسلام - لا بن تيمية - المكتبة العلمية بالمدينة - السياسة الشرعية لا بن تيمية \_تيسراليديثن دارالكاب العربي مصر\_ ١٧..... أنحلي لا بن حزم \_مطبوع الا مام \_مصر\_ البحرالزخارلا بن المرتضى - پہلاایڈیش -٨.....الخلاف في الفقه للطوس \_ تيسر اايْديش \_ ج....جديدتاليفات ا.....السياسة الشرعية : شيخ عبدالو ماب خلاف وطبع السلفية عصر \_ ٢.....النظريات السياسة الاسلامية : وضياءالدين الريس \_ دوسراا يُديشن \_ ٣....مبادي القانون الدولي العام: دحافظ غانم \_ دوسراايْديش \_ سم.....الشريعة الاسلامية والقانون الدولى العام نظم الحكم والا دارة في الاسلام والقوانيين الوضعية للا ستاذعلى منصور طبع القاهره \_ ٥..... و كام القانون الدولي في الشريعة الاسلامية : وحامد سلطان طبع النصصة العربية -٢.....انظم السياسية : ثروت بدوي طبع دارالنهضة العربية - الغلافة والاماسة :عبدالكريم الخطيب \_ دارالفكرالعر في مصر\_ ٨.... نظام الحكم في الاسلام جمر يوسف موى دوسر اليُريش .. 9.....السلطات الثلاث :سليمان محمد الطماوي طبع معهد الدراسات العربية العالية مصر-• ا....نقض كتاب الاسلام اصول الحكم شيخ محمه الخضر حسين الطبعة السلفية مصر- الاسسانظام الحكم فى الاسلام محمد عبدالله العربى دارالفكر - لبنان -۱۲.....المدخل الى القانون الدولى العام وقت السلم مجمة عزير شكرى دار الكتاب دمشق \_ ١٣ ....منهاج الاسلام في الحكم مجمد اسد دار العلم للملايين \_ ١٣٠....الاسلام واوضا عناالقا نوبية ،الاسلام واوضا عناالسياسية عبدالقادرعودة دوسراا يُديشن \_ السائطرية الاسلام وهدية في السياسة والقانون والدستورلا في الاعلى المودودي دارالفكر دمش \_ ١٢.....نمجتمع اسلامي سيدقطب بيهلاا يُديش -۷ .....موجز القانوالدستوري دعثان خليل وسليمان الطماوي دارالفكرالعر بي چوتھاا يُديش \_ 1٨....عبقرية الاسلام في اصول الحكم دمنير العجلا في دار الكتاب الجديد

19.....انظم الاسلامية السجى الصالح دارالعلم للملايين ـ

، الفقه الاسلامي وادلته ..... جلد شتم \_\_\_\_\_ اسلام مين نظام حكومت

• ٢ ... والشرع الدولي في الاسلام: نجيب الارمنازي مطبعة ابن زيدون دمش \_

٢١..... اجتمع الانساني في ظل الاسلام يشيخ محد ابوز هرة دار الفكر لبنان\_

۲۲.....مجموعة الوثائق السياسة :محمرحميدالله \_ دوسراايدُيش \_

٣٣.....مبادي القانون الدولي العام في الاسلام :محمة عبدالله درازمطبعة الازهر\_

٣٣.....التشر ليح البحنائي الاسلامي عبدالقادرعودة تيسر اليُّديش دارالعروبة مصر ـ

٣٥.....الاسلام واصول الحكم \_ بحث الخلافة والحكومة في الاسلام للاستاذ على عبدالرزاق، يبلا ايْديش \_

٣٦.....مبادئ نظام الحكم في الاسلام:عبدالحميد متولى طبع دارالمعارف مصر١٩٦٦\_

#### اسلام میں انسان کے حقوق کاراستہ

الجمد للدوالصلاق والسلام علی رسول الله حمد وصلاق کے بعد ، مؤتمر اسلامی کے نظام کی اراکین حکومتیں الله رب العالمین پرایمان رکھتی ہیں جس نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا اور اسے عزت بخش کر زمین میں خلیفہ بنایا ہے اور زمین کی آباد کاری اور اصلاح اس کے سپر دکی ہے اور انہی ذمہ داریوں کی امانت کا باراس پر رکھا ہے کیونکہ یہ بہترین مخلوق ہے اور اس کی انسایت کوعزت دینے کے لئے ایسا کیا ہے زمین وآسان کی ساری چیزیں اس کے کام میں لگادی ہیں۔

اور حفرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت، رحمت اور دین حق اس لئے دے کر بھیجا تا کہ انسان کوظلم، زیادتی اور نا جائز استعمال ہے آزاد کریں اور تمام انسانوں میں برابری کو ثابت کریں ۔ کسی کوکسی پرسوائے تقویٰ کے کوئی فضیلت و برتری نہ ہواور ذات، رنگ اور طبقوں کے فاصلوں اور فرتوں کوختم کریں اور ہراس چیز کوصفی ہستی سے مٹاڈ الیس جولوگوں کے درمیان تفریق، وشنی اور نا پہندیدگی کا بچا ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان سے پیدا کیا ہے۔

اورخالص توحید کے عقیدہ کو بنیا دیناتے ہوئے جس پراسلام کی عمارت قائم ہے اور جوساری بشریت کو یہ دعوت دیتا ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کی کوشریک نہ کریں اور اللہ کے علاوہ کوئی کی کورب نہ بنائے جوانسانی بندگی کے خاتمہ اور بشر کی آزادی کو مضبوط کرنے کا سبب اور ان کی عزت کا ضامن ہے۔ اور امت اسلامیہ کے کر دار کو پختہ کرنے اور اس کی تاریخ کو جدت دینے اور اس بات کو مضبوط کرنے کے لئے کہ یہ درمیانی امت ہے جواسے متوازن عالم کی طرف دعوت دیتی ہے جس میں زمین آسمان ہے ، دنیا آخرت سے اور علم ایمان سے تعلق رکھتا ہے۔ اور ثقافت کی المجھنوں کی فکر میں حصہ ڈالتے ہوئے ان کے لئے کا میاب حل پیش کرنا جو اسلامی شریعت کے اصولوں سے ماخو ذہو۔ اور گئی انسانی کوششوں کو پایئے تکمیل تک پنجانا جوموجود وادوار میں انسانی حقوق کی حفاظت میں کی گئی ہیں خصوصاً وہ جواقوام متحدہ کی جزل آسمبلی نے اعلان اور معاہدات کے ذریعے تافذ کی ہیں۔ جن کا ہدف انسان کی حفاظت اس کی کمل آزادی اور اس کے حقوق کی حفاظت ہے۔ اور ہمارا سے یعین ہے کہ انسانیت مادی علم (سائنس) کے جتنے بھی مدارج مطے کرلے کہ محمل آزادی اور اس کے حقوق کی حفازت ہے۔ اور ہمارا سے یعین ہے کہ انسانیت مادی علم (سائنس) کے جتنے بھی مدارج مطے کرلے کہ محمل آزادی اور اس کے حقوق کی حفازت ہے ایمانی سہارے کی ضرورت ہے جوذاتی محافظ اور شمیر کی بیداری کو فروغ دیں۔ جس کا اظہار محمل آئی مسادے کی تعرف کر ہیں گے۔

ے ....اس قانون کومؤتمر الفقة الاسلامی نے اس میں تھوڑی تبدیلیوں کو جاری کرنے کے بعد برقر اردکھا شرع حیثیت ہے اس کی تیاری میں بندہ بھی دوسرے ماہرین اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھنے والے حضرات کے ساتھ شریک تھا۔ جن میں عدنان انتخلیب ،شکری فیصل ، رفیق جو بچاتی شامل میں اور میں میں میں میں اور دارہ اوقاف کے ایماء پھل میں آیا۔ ۱۳۰۰ اور میں سوریة (شام) کی وزارۃ اوقاف کے ایماء پھل میں آیا۔

الف.... تمام علاقوں کے انسان ایک خاندان ، ایک جان ہے پیدا کردہ ، انسانی عزت وعظمت اور ذمہ داری کی اصل میں میسال ہیں ان ، میں کا اللہ کے نزد میک وہ زیادہ عزت مند ہے جوان میں سے زیادہ پر ہیز گاراوراس کے بندوں کے لئے فائدہ مند ہو۔

ب ....ذات پات،زبان،ملاقہ ہوم،مقیدہ،سیای تعلق یامعاشر کی ڈھنگ کے مختلف ہونے کی وجہ سےلوگوں میں کوئی فرق نہیں۔ • ووسرا آرٹنکل .....انسان پیدائش طور پر آزاد ہےالتہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بندگی وغلامی نہیں،کسی مخلوق کو بیا ختیار نہیں کہا سے غلام نبائے یاذلیل کرے یانا جائز فائدہ اٹھائے۔

تیسرا آرٹیکل:الف نزندہ رہے کاحق ہرانسان کوشریعت کی طرف سے ملا ہوا ہے افراد،معاشروں اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہرزیادتی سے اس حق کومحفوظ رکھیں۔

ب ... براس طریقه کا سبارالین حرام ہے جو کلی یا جزئی طور پرنو یا انسانی کوفنا کرنے کا سبب ہو۔

خ.....بشرگی زندگی کو جاری رکھنا اسلام کا ایک اصول ہے شادئ کا مقابلہ کرے اسے ہے کارکرنا جائز نہیں اور یا اولا دکی روک تھام (Birth Control) کے ذریعہ اس میں کمی کرنا جائز نہیں۔اور نہ بغیر شرقی ضرورت کے حمل ساقط کرنا (Miscarriage) جائز ہے۔ د..... ہرانسان کو بیتق حاصل ہے کہ وہ اور اس کے اہل وعیال محفوظ ہو کرزندگی گزاریں اس کی معاشرتی ساکھ محفوظ ،واور اس کا مال ہرقتم کے خوف وخطرے آزاد ہو۔

چوتھا آ رشکل :الف ....ندہب اختیار کرنا ہرانسان کاحق ہے دین کے معاملہ میں بختی نہیں۔لبذااس سےمحروم کرنا یا کسی بھی دباؤ کے ۔ ذریعے اس سے دست برداری کرنا جائز نہیں۔

# ٢\_سياسي حقوق ..... پانچوان آر رشكل

الف:رائے دہمی کی آ زادمی.....جائز وسائل کے ذریعے محفوظ ہے ہرانسان کواخلاقی قدروں اورشریعت کے اصولوں کی حدود کی اندررہتے ہوئے اس کے استعمال کاحق حاصل ہے۔

چھٹا آ رٹیکل ..... ہرانسان کومندرجہ ذیل حقوق حاصل ہیں۔

. الف.۔ اپنے حکام کے چناؤوا تخاب میں ،ان کے احتساب ونگرانی کرنے میں اورانہیں ان نظاموں کے موافق قائم رکھنے میں شرکت کرنا جوشریعت کے نقاضا کے ساتھ مقرر ہیں۔

ب ۔ وہ اپنے علاقوں کے عمومی معاملات کا تظام کرنے میں شریک ہوسکتا ہے خواہ عملاً یا بغیر عمل کے۔

🖜 . هیخی انسانی حقوق میس ،اورامند کے نز ۱ کیپ زیاد ،هزت مند و به جوزیاد ،متلی ہو۔

.الفقه الاسلامي وادلته ....بلدشتم \_\_\_\_\_\_ ٢٢٥ .\_\_\_ ----- اسلام میں نظام حکومت

ج .....وه شرعی قوانین کے موافق عمومی نوکریاں کرسکتا ہے۔

### ٣\_حقوق الاسرة .....ساتوان آرتيك

الف ....خاندان مسلم معاشرے کاستون ہے اور شادی اس (خاندان) کی بنیاد ہے جومر دوں اور عورتوں پرلازم واجب ہے۔ ●اسلام اس کے کرنے کی ترغیب دیتا ہے اس سے فائدہ میں کوئی ذات، رنگ ادر قومیت کی پابندی آٹر نے نہیں آسکتی ہاں کوئی ضرورت ہوجس کا شرعی مرید تیرن کے سید احکام تقاضا کرتے ہیں۔

۔ ب سیسے حکومت اور معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ شادی کے بندھن میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کریں اور اس کے اسباب کو

ے میں۔ ج....شادی کے عقد میں باہمی رضامندی بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے اور اسے آخر تک پہنچا ناا حکام شریعت کے مطابق ہی ہوسکتا۔

آ تھوال آ رٹکل :الف ....عورت مرد کے ساتھ پیدا ہوئی ہے اور انسان ہونے میں اس کے مساوی ہے جیسی اس کی ذمدواریاں ہیں وبسےاس کے حقوق بھی ہیں۔

ے وہ سے دول کی ہے۔ ب.....مردخاندان گران اوراس کا ذمہ دار ہے اورغورت کی اس شہری شخصیت اوراس کامستقل مالی ذمہ ہے اس کا خاص نام ونسب

نوال آرٹککل :الف ..... ہر بچہ کاولادت کے وقت ہے اپنے والدین، اپنے معاشرے اور اپنی پرورش وتربیت مادی اور او بی حفاظت کا

ہے۔ ب .....معاشرہ اور حکومت مال کی حفاظت اور خصوصی حفاظت کے ساتھ اس کی دیکھ بھال کی فرمددار ہے۔ ج ..... باپ کے حق میں ریجھی شامل ہے کہ وہ اپنے بچہ کے لئے ایسی مناسب تربیت کا انتخاب کرے جواخلاقی اور اسلامی اقدار کی روشنی

سم نسبت وقومیت کا عن : دسوال آ رٹیکل .....انسان کا پے والداور قوم کی طرف نسبت کرنے کا ایساحق ہے جس کا ندا نکار کیا جاسكتا ہےاور نہ ساقط كيا جاسكتا ہے۔

گیار ہوال آ رشکل ....انسان کا اپنے علاقہ کی قومیت ہے اٹھانے کاحق محفوظ ہے اسے زبردتی اس ہے محروم کرنا جائز نہیں ہے۔

# ۵ لعلیم وتربیت کے حقوق ..... بار ہواں آ رٹیل

الف مسلم كى طلب ہرانسان كافرض ہے۔

ب....تعلیم دینامعاشرےاورحکومت پرلازم ہےاورانہی دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے طریقوں اوروسائل کو پرا**من بنائیں اور** اس کی ان قسموں کی صانت لیں جس سے جماعت کی مصلحت ثابت ہوتی ہواور انسان ے لئے اللہ تعالی کے دین کی معرفت فراہم کرے کائنات کے حقائق سمجھائے بشریت وغیرہ کی بہتری کے لئے قدرتی وسائل کی تنخیر ( کام میں النے کاطریقہ) مہیا کرے۔ بیابخ ابتدائی مراحل میں کم از کم لازمی ہے۔

یخی معاشر نی عور پر واجب ہے اگر چہ تفصیلا بھی مبات ، بھی متخب یا واجب ہوتا ہے جیسے لوگوں کے حالات ہوتے ہیں ان کے مناسب جنہیں فقہ میں

# ٧ ـ كام كے حقوق اوراجتماعی (معاشرتی ) ضمانت ..... چود ہواں آرٹيل

الف .....کام ایباحق ہے جس کی کفالت حکومت اور معاشرہ ہرائ شخص کے لئے کرتی ہے جس میں اس کی سکت طاقت ہو، انسان کوایسے جائز کام کے انتخاب کرنے میں آزادی ہے جواس کے مناسب اور شایان شان ہو۔

ب .....کام کرنے والے کواپنے کام کومہارت ومضبوطی اور اخلاص ہے کرناضروری ہے اس کے لئے کام کے مقابلہ میں اتنامعاوضہ جواس کے لئے کافی ہواس کاحق ہے نیز وہ تمام ضانتیں جوامن وسلامتی ہے تعلق رکھتی ہیں ان میں اس کاحق ہے۔

ج.....جب کاریگروں اور کام والوں کا اختلاف ہوجائے تو ان کا حکومت اور عدالت پربیدی عائد ہوتا ہے کے ظلم ختم کرنے اور حق کو ثابت کرنے کے لئے بغیر تمیز کے دخل دے۔

پندر ہواں آرٹکل ..... ہرانسان کااس کے معاشر ہے اور حکومت پر معاشر تی ضانت کاحق اپنی مختلف قسموں کے ساتھ ہے۔ جس ذریعہ وہ غذا، لباس، علاج اور تعلیم کے لحاظ ہے اچھی زندگی گزار سکے۔

# ے۔کمائی کرنے ، فائدہ اٹھانے اوراد بی ملکیت کے حقوق .....سولہواں آ رٹیل

ہرانسان کوجائز کمائی کرنے کاحق حاصل ہے بشرط یہ کہ وہ ذخیرہ اندوزی اور ملاوٹ نہ کرے اور کسی فردیا جماعت کونقصان نہ پہنچا ہے۔ ستر ہوال آرٹمکل :الف .....ہرانسان کاحق ہے کہ وہ نظریاتی اور عملی علم کے میدانوں میں انسانی پیداوار کے ثمرات سے فائدہ اٹھائے۔ ب....اور ہر شخص کا بیرت ہے کہ وہ اپنے علمی ،ادبی اور فنی کام کی محنت سے فائدہ حاصل کرے۔ بشرط بیہ کہ اس محنت سے شخصیت اور اخلاقی قدروں کے منافی کوئی چیز سامنے نہ آئے۔

ج .... حکومت پران حقوق کی حفاظت لازم ہے۔

### ٨\_فيصله كرانے كے حقوق .....اٹھار ہواں آرٹكل

الف ....عدالت كاسهارالين كاحق سب كے لئے محفوظ ہے۔

ب .... شریعت کی نظر میں سب یکسال ہیں اس میں حاکم ومحکوم برابر ہیں۔

انیسوال آرٹیکل .....انسان میں اصل بری ہوناہے،اورجس پرالزام ہےوہ اس وقت تک بری ہے جب تک فیصلہ کرنے والے محکمہ سے اس کی دیانت ثابت نہ ہوجائے اس میں اسے دفاع کی بھر پورضانتیں حاصل ہوں گی۔شبداس کی بہتری کو واضح کردےگا۔

بیسوال آرٹکل :الف ....انسان کی اینے افعال کے بارے میں ان کی انتیازی اساس و بنیاد میں ، ذمہ داری وضاحت کے بغیر نہ کوئی جرم ہےاور نہ سزا۔

' ب .....بغیرُشری وجہ کے کسی انسان کو گرفتار کرنایا اس کی آزادی سلب کرنایا اسے جلاوطن کرنایا اسے جانی یا بدنی گزند پہنچانا، یا کوئی ایسا اکیسوال آرٹیکل:الف ....کسی چیز کولازم کرنے اور کسی چیز کی پابندی کرنے میں اہلیت وصلاحیت کے لحاظ سے ہرانسان کو بیت حاصل ہے کہ اس کی شرعی شخصیت کا اعتراف کیا جائے۔

ب......برانسان کواپی خاص زندگی، خاندان، مال اورمعاشرتی تعلقات میں استقلال وخودمخیاری کاحق حاصل ہے۔نہ اس کی جاسوی جائز ہےاوراس کابرا تذکرہ کرنا۔حکومت بیلازم ہے کہوہ اس کی ہرزیادتی کی دخل اندازی ہے حفاظت کرے۔

# 9 نتقل ہونے اور پناہ لینے کاحق ..... بائیسواں آرٹکل

الف ..... ہرانسان کوفقل مکانی کی آزادی ہےوہ اپنے علاقوں کے اندریا باہر جہاں چاہے شرقی قواعد وضوابط کی پابندی کرتے ہوئے اپنی اقامت کی جگہنتخب کرے۔

ب....مظلوم کو دوسری حکومت سے بناہ لینے کاحق حاصل ہے اور اس حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسے بناہ دے یہال تک کہوہ اینے محفوظ مقام تک بہنچ جائے۔

#### •ا۔ جنگ کے دوران کی ذمہ داریاں اور حقوق

تیکسواں آ رٹکل ..... جنگ کی حالت میں بچوں،عورتوں، بوڑھوں اورعبادت میں مشغول وغیرہ لوگوں کونٹل کرنا جائز نہیں۔جن کی جنگ میں شرکت نہیں ہے اور ندرخت کا نے جا کیں، ندلوٹ مارمچائی جائے۔اور نہ شہری بلند تمارتیں ڈھائی جا کیں اور نہ کسی مقتول کو مثلہ کیا جائے۔اور خی کا بیچت ہے کہ اسے کھانا اور ٹھکا نددیا جائے۔

### اا\_میت کی عزت ..... چوبیسوان آرٹیکل

مُ ردوں کا احتر ام شرعاً واجب ہے حکومت اور معاشرہ کی ذمہ داری ہے کہ مُر دوں کے اجسام کی حفاظت کریں، ان کی تدفین کی جائے اور اس کے دین و مذہب کے مطابق اس کی وصیت نافذ اور پوری کی جائے اور اس کی تشہیر نہ کی جائے۔

### ۱۲\_اس و ثبقه کی شرعی حدود اور تفسیر ..... پیجیسوان آرٹکل

الف......تمام حقوق، آزادیاں اور ذمہ داریاں جواس وثیقہ میں مقرر کی گئی ہیں وہ اسلامی احکام ومقاصد کی پابند ہیں۔ ب....اسلامی شریعت اپنے قابل اعتماد بنیا دی مصادر میں ہی اکیلی ان آرٹیکنز کی وضاحت و بیان کے لئے مرجع کی حیثیت رکھتی ہے جو اس وثیقہ میں درج ہیں۔

اختلاف كووتت مخصوص الماعلم كي طرف رجوع كيا جائے گا۔

آ گھویں جلد ختم ہوئی

اس کے بعدنویں جلد کا آغاز احوال شخصیہ (خاندانی احکام ) سے ہوگا

اشرف الہدا بہ جدید ترجمہ وشرح ہدا ہے ١٦ جلد کامل (مفصل عنوانات ونبرت تسہیل کے ساتھ کہلی ہار) ہمپار تا ہت ههیل حدیدعین البدایه مع عنوا نات پیرا گرافنگ (کمپیوژ کتابت) مولا ناانوارالحق قامی مدظله مظاہر حق حدیدشرح مشکلوۃ شریف ۵ جلداعلی (کمپیوٹر کتابت) مولاناعبداللہ جاویدغازی پوری 🕯 ظيم الاشتات شرح مشكلوة اوّل ، دوم ،سوم يكحا ( کمیبوژ کتابت ) مولا نامحمه صنف گنگوی الصبح النوري شرح قندوري معدن الحقائق شرح كنز الدقائق مولا نامحمه صنف گنگوی ظفر المحصلين مع قرق العيون ( حالات منتفين درس نظاي ) مولا نامحمرصنف كنگوي مولا نامحمه حنث كنگوي تحفة الا دب شرح نفحة العرب نيل الإماني شرح مخضرالمعاني مولا نامحمه حنيف كنگويي تهبيل الضروري مسائل القدوريء في مجلد يكحا حضرت مفتى محمد عاشق الهي البرني ٌ تعليم الاسلام مع اضا فيه جوامع الكلم كامل محبله حضرت مفتى كفايت الله " تاريخ اسلام مع جوامع الكلم مولا نامحرميان صاحب آسان نمازمع حاليس مسنون دعائيس مولا نامفتي محمه عاشق الليُّ حضرت مولا نامفتی محمر شفیع" سيرت خاتم الانبياء سيرت الرسول حصرت شاه ولى اللَّهُ رحمت عالم مولا ناسيدسليمان ندوي ً سیرت خلفائے راشدین مولا ناعبدالشكورفاروقي" رلَل بهثتی زیورمجلّد اوّل، دوم،سوم حضرت مولا المحمداشرف على تفانويٌ ( کمپیوٹر کتابت) بہشتی گوہر حضرت مولا نامحمداشرف على تفانويٌ ( کمپیوٹر کتابت) تعليم الدين ( کمپیوٹر کتابت) حضرت مولا نامحمداشرف على تقانو يُّ مسائل بہشتی زیور حضرت مولا نامحمراشرف على تقانو يٌ ( کمیبوٹر کتابت) احسن القواعد ر ماض الصالحين عربي محلد مكمل ا مام نو وي ً ايبوهٔ صحابيات مع سيرالصحابيات مولا ناعبدالستلام انصاري فضص النبيين اردوكمل محلكه حضرت مولا ناابوالحسن على ندوى" شرح اربعین نو وی ٌ ار دو ترجمه وشرح مولا نامفتي عاشق اللييءٌ نفهيم المنطق دُ اَ نُتُرْعَبِدالِتِدعِماسِ نِدوى ُ

ناشر:- **دار الأشاعت** اردوبازار کراچی فون۱۲۸۳۱۸-۲۲۳۵۹۸-۲۲۱۳

www.KitaboSunnat.com

www.KitaboSunnat.com

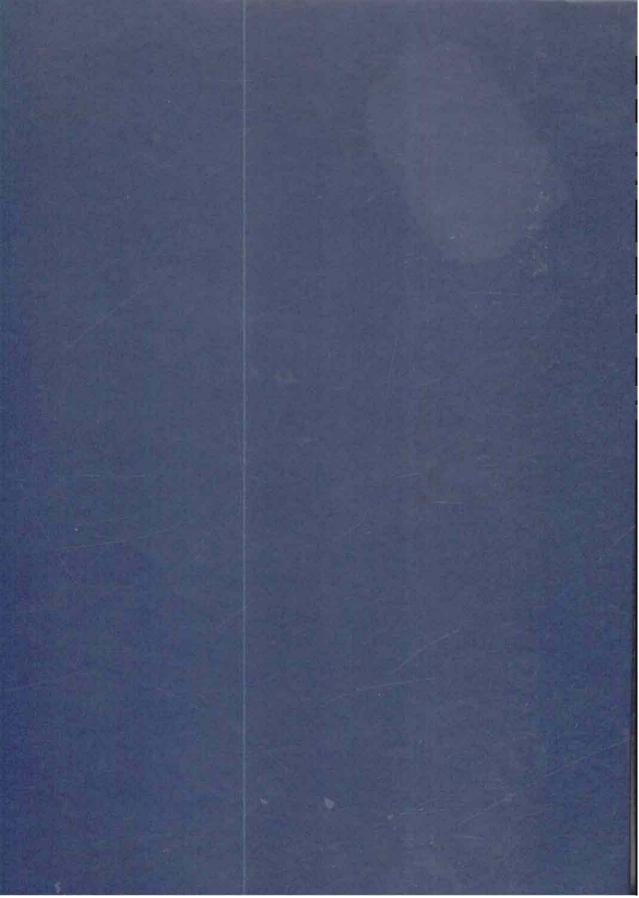